



www.maktabah.org

www.maktabah.org

كِمَا مِ السَّمَاءِ بِمِلْ مِنْ عَوْق المُصْطِفِ مِنَى الدَّمَلِية وتم سَرِيفِ عَوْق المُصُطِفِ مِنَى الدَّمَلِية وتم

جلداقك

تالیف: قاصنی عیآص مالکی اُندنسی رحمة الله علیه ترجمه: مولاسناعبد محکیم صاحب اخر شابجها نبوی

مَكِنَ بَنْ بِينَ وَكُمْ يَنْ رُودُ لا يُو

نام کتاب \_\_\_\_ کتاب نظر به تعربی نظر مقطفه مصنف \_\_\_ قاصنی عیاض ما کلی اندلسی رحمد الله مسترحم \_\_\_ مولندا عبد الحکیم صلا اخترشا بجها نبرلی مرصوط فی موضوع \_\_\_ مقامات و کمالات مصطفه مسال طباعت اردو \_\_ به ۱۹۹۵ مرصوط مسال طباعت اردو \_\_ به ۱۹۷ مرصوفهات مسلم مسابع مسترحم \_\_\_ موضوع \_\_\_ مرحم مسلم فیات مسلم مسابع \_\_\_ مرحم فیات مسلم طباعت \_\_\_ مرحم فیات مسلم فیات \_\_\_ مرحم فیات مسلم فیات مسلم فیات مسلم فیات مسلم فیات مسلم فیات \_\_\_ مرحم فیات مسلم فیات مسلم فیات مسلم فیات مسلم فیات مسلم فیات \_\_\_ مرحم فیات مسلم فیات مسلم فیات مسلم فیات مسلم فیات مسلم فیات \_\_\_ مرحم فیات مسلم فیات م

ناسٹ مکتب، نبوتیے گیج بخش رفظ لاہور

www.makiabah.org

## فهرست أنات بالثفا اول

| صفح | عنوانات                       | بنرشار | صفحه | عنوانات                        | بزشار |
|-----|-------------------------------|--------|------|--------------------------------|-------|
| 141 | احاديث مين خالم رسول          | 10     | 4    | قاصنى عياض مالكى قدس سرط       | 1     |
| 149 | مضور كي عقلي اور صباني محالات | 14     | 49   | حرف آغاز                       | +     |
| INK | حنوركي فصاحت وبإعت            | 14     | 44   | حصنوركي قدر ومنزلت             | ٣     |
| 164 | حب ونسب کی مبندی              | IA     |      | باب اقل                        |       |
| 146 | مضوكي خصائل جميده لعادث       | 19     | ۳۸   | قرآن پاک مین صنور کی ثنار      | 4     |
|     | ى روشى مى .                   |        | 04   | آيات قرآن يصنوكي تصديق وشاد    | 0     |
| INA | خواب وخوركي كيفيت             | 4.     | 40   | قرآن بإك مي حمنور اكرم كوخطابا | 4     |
| 10. | کھانے کے آداب                 | 11     | 41   | قرآن پاکس صنوای زندگی کاتم     | 4     |
| 101 | قابل تعربيه اورباعث فتحارانو  | 44     | 66   | الله نعال ابنے حبیب کے نام     | A     |
| 104 | حقتوق زوجيت كي دائيكي         | 40     |      | كى قىم كھا تاہے۔               |       |
| 104 | حتور کا جاه و حبلال           | 44     | 94   | صنوك ابنيا كمقابدمي ارج        | 9     |
| 101 | حضور کی نگاه میں امور دنیا    | 40     | 1-6  | حصور دافع البلابيس             | 10    |
| 109 | مرور کونین کی ضروریات زندگی   | 44     | 104  | سوره فنتحمي مقام مصطفي         | 11    |
| 141 | انسانی اخلاق ممیده            |        | 11-  | كما لات مصطفوى                 | 14    |
| 141 | حضور كافكق قرآك مي            | 42     |      | بابدوم                         | -     |
| 144 | انبياكام كے اخلاق عاليہ       | 19     | 114  | احاديث كروني مقامصطفا          | 114   |
| 140 | سرداردوعالم كالجبين           | ۳.     | 11/2 | اليساليان افروزنكمة            | 14    |

| صفح  | عنوا ناست                       | برشأ | صفح | عنوانات                             | منبرشار |
|------|---------------------------------|------|-----|-------------------------------------|---------|
| 441  | جال صطفي صلى الشرعليه وسلم      | ٥.   | 146 | نبوت میں مقام عقل                   | 41      |
| 40.  | باركاه خدا وندى مي صوركامقام    | 01   | 144 | المنبتى الامق                       |         |
| 404  | ت إن صطفوي                      | 04   | 160 | رحمة للعالين كالعلم                 | mm      |
| 446  | واقعمعراج احادسيكا جاسيس        | 04   | 166 | رسول المتدكاجود وكرم                | 44      |
| 144  | معراج حبماني ياروحاني           | 20   | 149 | حصنور کریم کی سنجاعیت               | 40      |
| 19-  | معراج کے واقعہ بیتجرہ           | 00   | IAM | حضور كاحبا اورحيثم بوستى            |         |
| 190  | رۇپىت بارى ىغالى                | 04   | 100 | صنود إكرم كأسن سلوك                 |         |
| W. N | الشرنعالى سے بمكلامي            | 04   | 149 | نى كىم كى غلوق خداسى مجتت           |         |
| 4.6  | قاب قوسین                       | 01   | 19. | اعوابي كي تالبيب فلب                | 49      |
| ۳۱-  | خصائف صطفي ميدان حشريس          |      |     | امت پرشفقت                          |         |
| 441  | حضور كى مجتت كى فضيلت           |      |     | تعبن عهدا ورصله رهمي                | 1       |
| ٣٣.  | شفاعت اورمقام محمود             |      |     | ث وحبشه كا وفد                      |         |
| 242  | وسيله رفعت اوركونز              |      | 1 1 | معضور کی تواضع                      | 1       |
| 444  | اسمار المنسبي على الشرعليه وسلم | W    |     | ملم رامانت وعفنت                    |         |
| YOA  | اسماء لبنبی کی کرامات           |      |     | وقار يسكوت حشن سلوك                 | 1       |
| 454  | اكب ايمال افروز بحث             |      |     | حضنورصلی امتاه علیه وسلم کا زمر     |         |
| 424  | بابجهارم                        |      | 114 | غو <b>ن</b> خدا - اطاعت<br>برین دین | 1       |
| 1×4  | اقسام وحى رنبوت ورسالت          | 44   | 416 | احاديث كى روشنى مي تواضع            | MA      |
| 444  | معجزه کیا ہے ؟                  |      | 14. | 2,                                  | 19      |
| (Val | قراک کے اعجازی وجو ہات          | 44   | tal | روکتی بن ah.org                     |         |
|      |                                 |      |     |                                     |         |

| صفي  | عنوا نات                                | اشما | صفي | عنوانات                                              | نرشار |
|------|-----------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------|-------|
|      | حيوانات يرمعجزات كااثر                  |      |     |                                                      |       |
| ,    | شيرعلاما بن صطفے کا احرام               |      |     |                                                      |       |
|      | كرتے ہيں۔                               |      |     | 10.                                                  | 10.13 |
| MAG  |                                         |      |     | انگشت مبارکہ سے یانی                                 |       |
| 494  | دا فع بليات وامراص                      | AO   |     | جادی ہوگیا۔                                          |       |
| 490  | دعاؤل کی قبولیت                         | 14   | FOR |                                                      |       |
| ٧٠٥  | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |      |     |                                                      |       |
| 01-  |                                         |      |     | حفرت ابوب انصاری کی دعو                              | 40    |
| orm  |                                         |      |     |                                                      |       |
| عام  |                                         |      |     |                                                      |       |
| 904  |                                         |      | 100 | جادات میں معجزات کا تھرف<br>کنکر ماں کلمہ رٹیصتی میں |       |
| 044  |                                         |      |     |                                                      |       |
| - 17 | The second second                       | 7.   | den | تری ہیت فقی کم ہربٹ                                  | Al    |
| 1    | *                                       | isl. |     | عرفرا كركيا.                                         |       |
|      | restlement to                           | AN   |     | Jest Hy Links                                        | 1     |

بِنْمِ اللهِ التَّهُ وَلَمِ التَّهِ اللهِ التَّهِ اللهِ التَّهِ اللهِ التَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم حضرت قاصنى عياض مالكي قارس الم

بارگاهِ رسالت بین مدح فرنا اور عقیدت و عبت کے گذرستے بیش کرنے کی ادر نے اتنی می طویل ہے جتنی کا نات کی زندگی طویل ہے نعیت اور ستائش کے جس قدر زنگا رنگ بھول صبیب فکر اسرور مر دوسراصلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم کی بارگاه ناز میں مین گئے گئے وہ اور سی مخلوق کے حصتے میں نہیں آئے جقیقت بیر ہے کہ حضور سید الا قرابی والا خربی معلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم کی تعظیم و توقیر ما ان بیر ہے کہ حضور سید الم مام احمد رصا بر ملیوی فارس سرف فرمانے میں ، ۔

الله كى سرائق م كان كبي بير ان سائنه بي انسان وه انسان كبي بير قرآن توابيان بنا كاسي انهين ابيان بيركهت سے مرى جان ئي بير

بنی کرم رون ورحیم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کی تعربیت و توصیف الله خصابل بیان کرنے والوں کی صفت الله تعالی مالیه و تعالی مالیه تعالی مالی تعالی مالی تعالی ت

والدوت ونسب حافظ الحديث المام علامة فاصى الوالفضل عيامن

بن عمروب لحینتی ایکم حار ۱۰۸۳ء میں بتھام سُنتَه بیدا مو ئے، آپ کاخاندان اندنس کارستے والا تھا، آپ کے حدام جدید الے فاس میں منتقل ہوئے۔ بھر سنبترمين ريائش بذير مو گئے بك اكتساب علم حضرت علامرف ابتدار بتس سال كي عمين مافظ الحدث فامنی الوملی علی فی الی معدفی کے خرمن علم سے نوٹ حیدنی کی ان کے وسال کے بعد آب اندس تشریب کے گئے اور احتر علما دسے اكتساب فيف كبا اورجوام علم وحكمت كا ذخيره كباياتب كے اسائده كرام ميس محدين عدين العِلى بن سكره ،الإلحسين سراج ،الوحمري عثمان ،شام بن احد اور كو كجرب العاص عثيم مشامير شامل ببي فقدمين الوعيد التدمحمر بن عبسي مسبى اورقاصى الوحيد الشرمحدين عبالتدالمسبل سے استفادہ کیا جملامہ زمی نے آپ کے اساتذہ میں لوجرین غنا کا بھی ذکر کیا ہے جھزت شاہ على وزود كا في الله الله على المناه المناه ورابن الحاج كالتاركيات محد فريد وحدى لكفف بير. که بیصب رصاد ریننیوں در کتیں بڑھی عاسکتی میں احمیر کا ایک قبلے ہے بشان المحذيبين الميج الم معبد كمدين اكراهي ص ١٧٧٠ -ملے حصرت نناہ عبدالعزیز عرف وملوی نے آپ کاسن ولادت ١١٨٥ صدلكها سے (بستان المحدثين من ٢٧٧) امام نودى نے ٢٩٧ صف شعبان بي ولادت بیان کی ہے اتہذیب الاساء واللغات، الجزءالثانی من القسم الاول مطبوعمرو ص ٨٨) حصرت ملاعلي فارى في شفايين ا ورعلّا منتفاجي في نسيم ارباص من ١٤٧ عهى سن ولادت مكهام رك سبنة امغرب كا المياتهم ربسان المحذين ص ٢٧٧ - كك تعمس الدين الوعبدالله الذمبي دم ١٨٨ عه الذكرة الحفاظ دحيرة إ وكن اج م ص ٩٩- هم الذبيبي الامام: نذكه الحفاظ ، ج بص ٩٩- ك الجناء العرقي جمن منر (مطبوعم كويت ١٩٦٣م) ج مي وص ١٢١ - ك شاه عدالعرز وقد داوى بان الحدثين والم

الوانقاسم بن سنبكول "كتاب تصله" بين فرما تيمين كرقاضي عياص طلب علم كے لئے اندلس تشرفیت لائے توانہوں نے قرطبیب علمار كى ابك ... علم حاصل كيا ، اورحديث كالمرا ذخيره جمع كيا ، حديث تشرلف كى طرف أن كى بهبت توجه تقى ا ورهدبت كے جمع و صنبط كالمرا ا بہمام کرنے تھے، و معلم میں مدفقین کو سنچے ہوئے تھے۔ اعلیٰ ورجہ كى ذكاوت وفطانت اور لمندفنم وفراست كے مالك تخفيسائل فقبه میں حضرت امام مالک کے مقلد تھے، علامہ ذمبی فرماتے میں والقاصى عباعش بن مرسى بن عياض العلامة الوالفضل البيصبتي الشبتي المالكي الحافظ أحدالاعلام منصب فضا إيك من كالمستناء من معرز اطمي قامني سفيد آب كے شاكروا بن شكوال فرماتے ہيں تقرطبہ بن تشريف لائے توسم نے ان سے اكنساب فيفن كبا ، فقيه محدين حمآ درمنتي فرمات بين حفرت قاصى عياص المضائيل سال کی عمر میں مناظرہ کرنے گئے اور پنتیں سال کی عمر میں منصب قضا برفائر ہوئے ج "ملامده حضرت فاصنى عباض فدس سبرة سے أن كنت علم اسف علم وفعنسل ماسل كيا يجند شاردون كيام برين ١-ا - عبدالتدين المدالعصيرى - ٢ - الوجعفرين القصيالغ ناطى - ١٠ - الوالقاسم خلف بن بشكوال ي

الت محدفربد وصدى و دائره معارف الفر الرابع عنز (والمعزوبين) التحالذ مبي: العبر، جهم م ١٢٧ يشك الصناص ١٢٢ أواليفنا تذكروالحفاظ جهم م ١٤٥ من ١٩٥ من ١٩٥ من ١٩٥ من ١٩٥ من ١٩٥ م حافظ الحديث، فقيرا بومحرا لأشيرى عبدالله بمحرا لمغرثي ، الوكم بعبدالله بطبلحه بن احدين عطيبه لمحاد بي الغرناطي الما لكي تشعرو نناعري أحصزت شاه عبدالعز مرعدت وملوى فرما نضبهي جونكر حضرت قاضى عياض علوم حديث ، فقر بخو ، كلام عرب اور عرب كے ايام و انساب كى معرفت من جهادت نامرر كفتے تقے اس لئے بڑے ولا ویز شعر كنتے تھے ہے جنداشعار فربل ميسن كئے حات ميں قرطبہ سے روانكى كے وقت فرمايا ٱتُولُ وَتَى جَمَّا رِيْحَالِي وَعُرِّدَتُ حُمَّا إِنْ وَزُمَّتُ لِلْفِرَاقِ مَا كَائِبِي میں براشعاراس وقت کہر رہا رہوں جب کونے کاعز مصمم ہوگیا ہے، میرے مدى خوال نعمد الوطح بي اورفراق كسيلئة ميرى سواريوں كو مكيل والى رَتُى عَمِشَتُ مِنْ كُنْزَةِ الدَّهُ مَعُ مُقَلَّتِيُ دَسَادَتُ هُوَاءٌ مِنْ ثُورًادِي تُرَامِي مری انتھیں کرت کریے کے سبب بنیائی کھو حلی ہی اور فرط غم سے خانرول اس طرح دیران ٹواکہ ساتھیوں کا خیال بھی میرے دِل سے عومو کیا ہے رَعَى الله حِبْرَانًا بِقُرُطَبَةَ الْعَلَى وَسَقَى رَبا هَا بِالْعِهَا وِالسَّوَاكِب الله تعالى قرطبه عالبير كمي يمسايون كى حفاظت فرمائے اور أس كے بيلوں كو مسلسل بارمش سے سیاب فرمائے۔ غَلَادُتُ بِهِوْمِنْ بِرِهِوْدُالْمُتِفَالِهِوْ كَانِيْ فِي ٱلْهِلِ دُبَيْنَ أَتَادِ مِنْ ك الذهبي العرص ١٤٥ - كم ايضًا : ص ٣٠٣ الله شاه عبدالعزيز محدث وبلوى: بسان المحدثين اص ٢٢٧ می ایضا وس ۱۹۷

m) Wyne Trether what have

ان كى كى اورىمدردى كےسب مجے لول محسوس نواكدكو إس اعزه و قرا، ایک دفع حضرت قامنی عیاص ایک کسیت کے پاس سے گزرتے بس می كل لالدك حيدلود علها رب عظائنون في برجة الي تطعركها جس مي عجب تنبه بان فرمائي أَنْظُوْ إِلَىٰ النَّارُعِ وَتَأْصَاتِهِ يَجُكِئُ وَتُدُمُ مَاسَتُ أَعَامَرُ الرِّيَاحُ كُنِيْنَةٌ خَنْسَرًاءً مَهُ زُومَةً شَقَائِنُ النُّعْمَان بِنِهَا جِرَاحُ کھیتی اوراس کے نیرووں کی قدر قامت کو دکھیوجن کے سُرخ بھول خمول کی باندہیں اور جو تواؤں کے سامنے خم کھاتے ہوئے ایون علوم ہوتے ہو سے بيز لوش شارشك ن كماكر (اورزخي يوكر) بجاك رايو. تصافيف فقيرمدن حاده بنى فرما نيين :-

حضرت فاصنی عیاص کے زمانہ میں بہت ملیں اُن سے ندیادہ كثيرالتصانيف كوئي ندخفا . . . . انهون في البيخ تهرين وہ لمندی اور برتری حاصل کی جبن تک ان کے شہروالول میں سے كونى بھى نەينىج سكا بگرعام وفقىبات نے ان ميں توانسع اوزفننېت النبه كواورنيا وه كردارك ابن خلكان فرماتيس ١٠

تفاصنى عبايش مريث اورعاوم صريث ، نحو ، كفت ، كلام عرب اوراً نك الدسي : تذكرة الحفاظ جه م م ع

ایام وانساب میں اپنے وقت کے امام سنے کے ا ساپ کی تصانیف مبارکہ کے ام ذیل میں بیٹی سکنے جاتے ہیں ۔
(۱) الشفار بتعربی ہے حقوق المصطفے اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ملک (۲) ترزیب المدارک ونقریب المسالک فی ذکر فقہا مذہب مالک (۳) العقب مہ ۔ (۳) نشرح حدیث ام زرع دحضرت شاہ عبالعزیز محدث وہلوی نے اسے اس کا نام " بعنیۃ الرائد نما تضمنہ حدیث ام زرع محدیث ام کرائے۔

اس کا نام" بعنیة الرائد نما تضمنه مدیث ام زرع من الفوائد "بیان کبانی؟

(۵) جامع التاریخ اندلس اورمغرب کے باو شامول کی ناریخ جس میں بنتہ
کی تاریخ اوروہاں کے علما کا تذکرہ مجی ہے۔

رو، مشارق الانوار فی افتقا صبیح الآثار، موطا امام مالک، بخاری شربیت اور مسام شربیت کی شرح کی حیثنیت رکھتی سئے۔

دد، اكمال المعلم في شرَّح مسلم، المام البعبدالله محدين على الماندى ام ٢٩هم، المع المعالم المع

(٨) التنبيهات المتنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة ، فوالمرحديث ميشتمل سب ، اس مين امام الوعبدالله عبدالرحمن بن القاسم ١ ٩١ه هـ ، كي تصنيف المدونة في فروع المالكية " برمع وضات مجي من سي

له المصطفى ، ابن خلكان و فبات الاعبان المطبوع والانتقافة ، بروت ، ۱۳ مقله الله علامه و به بروت ، ۱۳ مقله الله علامه و به بن نقل كل علامه و به بن الشفاء في تعرفيت كبائه ، ماجي خليفه ني كشف الطنون ج ۲ ص ۱۵۰ ام بن الشفاء في تعرفيت و تنعرفين ، حقوق المصطفى ، نقل كبائه - - و تنعرفين ، حقوق المصطفى ، نقل كبائه - - و تنعرفين ، ح ۲ ، ص ۱۲۲۷

یرکتاب" تنبیهات "کے نام سے مشہور ہوئی جھنرت شاہ عبدالعزیز می ش وملوی ، فرماتے میں اس فن میں اس مبین اور کوئی کتاب بنہیں لکھ گئی اِ 99، الاعلام مجدود قواعدالاسلام -(10) الغينيه أبيني مشائخ كانذكره ١١١) الالماع في منبط المدوانية وتقيد السماع . ١٨١) المعجم في شرح ابن سكّرة ، حصزت تسخ ابوعلى لحسين بن مح القبطي الاندلسي العدنى (م ١١٥٥) ودان كيمشاريخ كاتذكرة. ١٣٠) نظم البرلان على صبخة جزم الا ذان -د۱۲) مقاصدا لحسان فی ما بزم الانسان ر رها، غنية الكانب وبغية الطالب كم ر١١١) العيون السنت في اخبار بيز كل دكا) الاحوية المخيروعن الاستلم-المجيرة -(١٨) افسارالقرطبيان . ١٩١ السيف المسلول على من سب اصحاب الرسول . (٢٠) الصفا بتجريرالثفاء يدى، مطالح الافهام في شرح الاحكام ك شاه عبدالعزيز محدث والوى: بستان المحذيبين ص ١٥٥٥ ملي حاجي فليفر! كشف الطنون، ج٢ ص ١٤٣٩ سلى شاه عيدالعزيز محديث للوكى: بتان المحدثين ص ١٧٥ کلے عمر رضا کی لر : معجم المؤلفین (مکتبر المتنی، بروت) ج ، ص ۱۹ کے اس معجم المؤلفین (مکتبر المتنی بغداد) ج ، اس ۸۰۵

دوں غریب الشہاب وصال معلام قاصلی عیاص رصی اللہ تعالیٰ عدتمام زندگی دین میں اللہ تعالیٰ عدتمام زندگی دین میں اللہ تعالیٰ عدتمام زندگی دین میں اللہ ورحدیث رسول صلی اللہ میں میں خدمات جلیا انجام وینے کے بعد ۱۹۸۵ اللہ میں مراکش میں واضل انعام جنت ہوئے ۔ آپ کے فرز ندار جندا بو عبداللہ محدین عیاض قاصلی وابنہ کا بیان سے کہ این کا وصال ۹ جمادی الاخری مروز جمد انصی الاخری بروز جمد انصی المیاب میں دورجہ انصی شب کے وقت ہوائے بعض حصرات کا کہنا ہے کہ انصیس ایک بہودی نے زمر دیا تقاجس کے اثر سے ان کی وفات ہوئی ۔

شفاء شراي

امام علام فاضى عياض قدس سره العزيز كى حياته النيات بلبنى بهاخوالغ بين مهاخوالغ بين معلما، وفضلا دفيا منها فدرومنزلت كى نكاه سعد دبيها سعدا وران سعد استفا ده كياسيد المام علام محى الدين بى شرت النووى، شرح مسلم مين حكيم بكلان كا حواله وسيف بين دامام مبرالدين بميني عمدة القارى مين اورحا فظ الحديث فلا على ابن مجرع شفلانى فتح المبارى حالجا ال سعد فوائد و لكات احا ويث بين و فاتح وشرميني كرت فظ المن المن فتح المبارى حالجا ال سعد فوائد و لكات احا ويث بين و فاتح واقا فنى المتنافذ بين و فاتح فني عبال الشام بين مراد يوت بين كين سب سعد زياده فقبوليت ال كي تصنيف مبارك عباض مي مراد يوت بين ليكن سب سعد زياده فتبوليت ال كي تصنيف مبارك وساح المنافز المنا

محذَّين في اس سے استناركيا ور مابعد كے سيرت نگاروں في اسے ماخدكى حیثیت، دی، بلاشیر بی تناب دلوں کا نورا درا بیان کی رونق سے اور کیوں عمو حبكاس مين غي كرم صلى النزنعال عليهوالم كيضمائل وفضائل صحيح اورستنداها ويث سے بان کئے گئے ہیں۔ بارگاره رسالت مین شفا بننردیت کی مقبولیت کسی کتاب می مقبولیت کے لئے اس سے بڑھ کر کیا مقبولیت ہوسکتی ہے کہ وہ یارگاہ رسالت بن قبول ہوجائے انتقار شربعیت کے لئے سب سے ٹرا امتیاز میں سے کرایک وفعہ آب کے تعقیجے نے وکیما کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ دیلم کے ساتھ سونے کے تخت پر ملتھے تو کے ہیں ، منظر دیکھ کران رسبت ماری وکئی جھزت قاضى عياض فدس سرة فيان كى مالت كومسوس كيا او فرمايا المفتيح إميرى كناب شفاركومفنبطى سے بكراہے رہوا درأسے اپنے لئے دليل راہ بناؤ، گویا برانشارہ نظاکہ مجھے بینصب وکرامت اس کتاب کی بدولت ملی سے <sup>ک</sup> علما واعلام ففظم وننزيس اس كناب كي تعرلعت وتوصيف كي سع يشهره الماق مورخ علام معطف بعدالتد المشهور برحاج فليفرفرات مي -ويوكنا بعظيم لنفع كتيرالفائدة ،لم يؤلين مثله في الاسلام شكرالله سجاد وتعالى سعى مؤلفه وفالد برحمة وكرمه اس کتاب کا نفع عظیم اورفائدہ مہت زیادہ ہے تاریخ اسلام میل س حبیبی کتاب کوئی نہیں لکھ گئی ۔اللہ تعالیٰ اس کے مُولف کو جزا کے خبرعط فرمائے اور اینے رحم دکم سے نوازسے۔ لى الذمبي: تذكرة الحفاظ . ج م على ١٩٨

للي حاجي خليقه: كتف الطنون مطبوعه كمننيا لمنني بغداد ، ج٧،ص ١٠٥٣

لسان الدين خطيب للمساني فرمات بي-شِفَاءُ عِيَاضِ للصُّدُورِ شِفَاءً وَلَيْنَ لِلْفَصْلِ فَدِحُواهُ خَفَاءُ شفاء قاصى عباص ولول كى شفارم اورس فصبلت بريشتمل سے و محفى بي هَدِيَّةُ بُرِّلَهُ بَكُنُ لِجَن يُلِهَا سِوَى الْأُجْرِدَ الزِّكُولُجُونِيلُ لَفَاءُ برا یک نیک شخصیت کا مدیر ہے جس کی عظمت کا بدارصرف تواب اور و کرجبل ہے وَفَىٰ لِنَبِي اللَّهِ حَتَّى وَفَائِهِ وَأَكُمْ مُرَاوُصَاتِ الْكُمَّ امِوَفَاءُ انہول نے رسول التُرصلي التُدتعاليٰ عليه وسلم كے ساتھ و فاكاحق ا واكرويا - اور كر كموں كا بہترى وسعت وفا بى سے -وَجَاءَ بِهِ بَكُمُ أَيُّفُونُ لِفَضْلِهِ عَلَى الْبَحْرِ طَعْمُ طَعْمُ طَيَّ وَصَفَاءُ وہ الساسمندرلائے ہیں جواین بزری کے اعتبار سے یا نی کے سمندر برفائق خوسش مزه اورصات نے ۔ وَحَنَّ رَسُولِ اللَّهِ بَعُدَا وَفَاتِهِ كَعَامُ وَإِغْفَالُ الْحُقُونَ جَفَاءً انہوں نے بنی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے حق کی رعابت كى سے اوراب كے حقوق سے ففلت جفائے ـ هُوَ الْوَنْوَ الْحُمُودُلِيْنَ يُنَالُهُ دُنُورٌ وَلَا يُخْتَىٰ عَلَيْهِ عَفَاءُ وہ السبی یا د کارسے جوئرا نی منہیں ہوتی اوراس کے فنا ہونے کا خوت مجی نبين كياماسكنا-حُرَضْتُ عَلَى الْإِطْنَابِ فِي أَشَرُفَضْلِهِ وَتَخِيبِهِ الْوُسَاعَكَ تَبْنِي وَفَاعِ اگروفانے مبری بمنوائی کی توہی اسکی فضیلت اور بزرگی کو بھر ٹورطر لقے بریعیلات

ك شاه عبدالعرمز محدث ولموى ؛ بنان المحدثين، ص المهمم م

كاراده ركفتا بول ر

حضرت على مرالوالحسين زيدى فرمات بين -كِتَابُ الشِّفَاءِ شِفَاءُ الْقُلُوبِ قَدِ الْمُتَلَفَّتُ شَمُسُ بُرُهَا نِهِ كناب شفا (بلاشير) ولول كى شفاء سے جس كے بریان كاسورج بورى عراح

تواس كى عرفت ونكرم كرناره اور زند كى تجراس كى عظمت دشان بان كزاره

إِذَا طَالَعَ الْمَوْءُ مُضَمُّونَةً وَسَى فِي الْهُلَى آَضَلُ إِنْهَالِهِ

حب کوئی اس کے مصنون کا مطالعہ کتا ہے تواس کے ایمان کی طبرایت

میم منبوط بوجاتی ہے۔

مین صنبوط ہوجاتی ہے۔ وکھاء بو وُضِ التَّفی نَاشِفًا اَدْرَجُ اَسْ هَادِ اَ فُسُا نِهِ وہِ تقویٰ وَنطافَت کا البیا باغ لائے ہیں جس کی شاخوں کے بھولوں کی ٹوشبویں مهكتي رئتي بين -

، فارق بن و الله على الله و ا

وَللهِ دَمَّ آبِيُ الْفَصْلِ إِذَ بَحِلَى فِي الْوَدِي نَبُلُ الْحَسَانِهِ مَعْلَقَ مَعْلَمِ الْمُعَلَمِ الْمُعَلَمِ الْمُعَلِقِ مَعْلَمِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِقُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِقُ الْمُعْلَمِقُ الْمُعْلَمِقُ الْمُعْلَمِقُ الْمُعْلَمِقُ الْمُعْلَمِقُ الْمُعْلَمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

يُفَوِّدُ قَالُ لَا نَكِي الْهُلَى وَخَيْرِ الْدَّنَامِ بِتِبْبَ بِهِ يُفَوِّدُ قَالُ لَا نَكِي الْهُلَى الْمُلَى اللهُ فَالَى عَلِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وُه اللهِ عِد اللهُ بِيان سے بنی مبايت اور افضل الخلق صلى الله تعالى عليه والم كي ظهت ن بال كريم بي

فَجَا ذَاهُ مَرْفَ خَيْرَ الْجُنْوَاءِ وَجَادَ عَلَيْهِ بِغُفْرَانِهِ میرارب انہبی بہترین جراعطا فرمائے ادرانہیں اپنی مغفرت سے نوازے۔ رَاصِعابِهِ شُمَّ أَعُوَانِهِ دَمِنُهُ الصَّلْوةُ عَلَى الْمُحُبُّسُلِي اورالله تعالى كى طوت معنن خب ترين منى اصلى الله تعالى على والم اوراب کے اصحاب ومعاویتین بررحت کا ملہ ٹا ال ہوتی رہے۔ وَلَا يَنْتَحِيُ طُولَ ٱزْمَا بِنَّهِ حَلَا مِي اللَّهِ هِمْ لِكَيْنُقُفِى كَالِمُا جو آخر زمایهٔ تک مجی ختم نه مواور طویل زمایهٔ کاب اس کی انتها مد نبور حصرت الأعلى فارى فرا شيس -لَمَّا رُأَيْتُ كِتَابَ الشِّفَاءِ فِي شَمَا يُل صَاحِب الْأَصْطِفَاءِ بعض اوبارنے کہا۔ عُرِّضْتَ كِنَّاتٍ عَدُنِ يَاعِيَاضُ عَنِ الشِّفَاءِ الْكَذِي ٱلْفَتَكَ عُوضَيُ جَمَعُتَ فِيْ بِهِ آحادِيثًا مُصَحَّحُهُ فَهُ وَالِشَّفَا مُلِمَنُ فِي قَلْبِهِ مَرْضً اسے فاصنی عیامن اآب کوشفار کی البعث کے عوص جنات عدن دی مائیں۔ اب نے اس میں معیم مرشی جمع کر کی ہیں،اس لئے دہ ہراس خص کے لئے عین شفارہے حس کے ول میں مرفق ہے۔ علامرلوسف ابن المعبل شجاني فرات يي-ومِنْهُمُ مَن تَوسُط وَكَانَ صَنْ هَبُكُ حُسُنُ الْإِفْتِضَاد فَكُنُ الْمُخْتَصِوبِينَ الْإِصَامُ الْبَارِعِ الْقَاحِبِي عَيَاض وحسُبُك بِكِتَابِ الشِّفَاءِ الْذِي سَارِفِي الْإِفَاتِ

الله عاجى خليفه: كشف الطنون ج ٢، ص ١٠٥٥ الله عاجى خليفه: المستفيد الطنون ج ٢، ص ١٠٥٥ الله الله المحدثين، ص ١٠٥٨ الله الله المحدثين، ص ١٠٢٠ ١٠٥٨

وَدَتَعَ عَلَىٰ قبوله الاتفاق الانواد المحمدية مِنَ المواهب الدنية مع المجلد الاول مطبوعه مكتبه الشين تركى بلنديا بدام فامنى عياض رحمة الترملية في اختصار كسائة مبرت بإك بهناب محمى مشهوراً فاق اور بالاتفاق مفبول كتاب شفا دير صفوا سے كے لئے بهت كافى سے -

ٱجْمُعَ مُاصُنِّفَ فِي بَايِهِ مُجُمَلًا مِّنَ الْاِسْتِينُهَا وِيعَدُم اِمْكَانِ الْوُصُولِ إِلَى إِنْتِهَا وِالْإِسْتِقُصَاءِ تَصَدُّ تَّ آنُ آخُدِ مَكُ بِشُوجٍ لَهِ

جب بیں نے منتخب نری شنی (صلی الد تعالیٰ علیہ وسلم ) کے شما تل کے بیان میں کتاب نظار کے بیان میں کتاب کا اور می بیان میں کتاب شفار دیکھی جواس موضوع براجمالاً احاطہ کرنے والی کتابوں میں سے جامع ترین ہے کیونکہ کما حقۃ احاطہ تک تورسائی ممکن ہی تہیں تومیں سے مناز کے ساتھ اس کی خدم سے کا ارادہ کیا ۔

> حضرت علام احديثهاب الدين خفاجى فروات بن و قراشهُ له مُوافِقُ تِهُسُمَا لهُ فَإِنَّ السَّلُفَ الْصَّالِحِينَ قالُوُ النَّكُ جُرِبَ قِراءَتُهُ لِشِفَا مِالْاَ مُسُواضِ وَفَاكِّ عُفْكَ الشَّكَ الْهُ وَفِيهِ امْكَانَ مِّنَ الْعُوَقِ وَالْحُكُونِ وَ الطّاعُونِ بِبَرِّكُتِ لِهِ صَلَّى اللهُ تُعَالى عَلَيْ لِهِ وَسَلَمَ وَإِذَا حَمَّ الْإِغْتِقَادُ حَصَّلُ اللهُ تَعَالى عَلَيْ لِهِ وَسَلَمَ وَإِذَا حَمَّ الْإِغْتِقَادُ حَصَّلُ اللهُ مَرَادُكَ

مربي كراس كالميصنا بارلوں كى شفارا ورمشكات كى كرون كے حوے ير مجرب مع اور بنی اکرم صلی الند تعالی علیه ولم کی رکت سے اس میں دُوسنے ، عبلے اور طاعون كي معيبتون سے مان سے ،اوراگراعتقاد صحيح بو تومراده اصل بود إنى مير شفاء شاء شراهب كاما خدا ورجرح وتعديل علام خفاجي فرانعيب كه شفارشرلفي كا مأخذ شفاء ابن سبع سے اس كى انتاع مين شفار قاصى عياض بس مجى تعبق صعيف حديثني آگئي بين اوربهت كم لوگ السيمبين فيفول فالنصير موصوع فرار دباسي علام جلال الدين سبطى في اين كتاب مناصل الصفا نی تخریج احاویث الشفار" میں ان تمام حد تیوں کی نشاندی کی ہے۔ السے مقامات برم نے کوئی ابسی جیز نہیں ھیوار ی جس کی قاری کو صرورت ہونے مضامين شفا شفاء شريب عاقسمون مستنلب-قسم اول ؛ الله تعالى كى جانب سے قول وفعل كے ذريعے بى اكرم صلى الله تعالى عليبروسلم كے مرتبہ عظیمہ كعظمت كا اظہار . اس قشم میں جارباب ہیں۔ بهل باب: الله تعالى كى باركاه سے بى اكر مطى الله تعالى عليه ولم كى نناجمبيل-اس باب میں ورفصلیں ہیں۔ ووسراباب : الله تعالى في مبيب اكرم صلى الله تعالى عليد سلم كى صورت و سيرت كى تحبيل فرمائى ١٠٠ باب ميس شأنكيث فصلين بير. ننبيسا باب؛ احاديث معبور سے بارگاہ البي من صنور سيوالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى رفعت شان كاينز جبنا بيداس مين بار فصلين بي جو تظاماب ؛ وه آبات ومعجزات جوالله تعالى نے آپ کے دست مبارک ك احديثها بالدين الخفاجي الامام العلامه: " نسيم الرباض ج اص م

برظام رفرمائے اس باب بین نسف ملیں یں ۔ فسم افی : بنی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے وہ حقوق جو نمام مخلوق برواجب يلى الس قسم مي جارباب بين. بهملا باب وصفورسيدعالم صلى البرتعالى عليدوسلم برابيان لانااورآب كى اطاعت فرض سے اس باب میں الح فصلیں ہیں۔ و ورسرا باب : محبوب رب ووالجلال صلى الله تعالى عليه وسلم كى عبت اوراب سے اخلاص لادم سے راس باب بیں چوفسلیں ہیں۔ ننبيراباب ؛ حضور تبالعالمين والآخرين صلى الله تعالى عليه وسلم كي فطبيم وتوقير لازم سے داس باب بیں فصلیں ہیں۔ بي وعقا باب : سبي كريم رؤ ف الرحيم على الله تعالى عليه وسلم بريسالوة وسلام كاحكم اس باب بين وم فصلين بين -فسم نالث : ووامورونى اكرم صلى الله نفال عليد سلم ك لف حائز مي اوروادور اجوممتنع میں ، بقسم کتاب کی حبان اور پہلے ابواٹ کا نتیجہ ہے اور پہلے ابواب تهبيد كى حثيث د كلفته بين رائ تسمين دوباب بين -مملا باب: امور ومينييرس اس ميسول فعليسي -ووسراياب ؛ امور دنيا وبريس اس مين وقصلبي بي تقسم دالع: سرورسردوسراصلى الدُّنعالي عليه وسلم كى شان مِن تفيص كرنے يا كالى بكنے والے كاحكم وال قسم سي تين باب بلي -بهلا باب : وه امورجوني اكرم صلى الترفع الى عليد الم كحتى مين فقص اورسب رگالی اہیں۔اس باب میں در فصلیں ہیں۔ ووسرایاب: بارگاہ اقدس کے گتاخ کا حکم ادراس کی سزا۔

معميرا باب : إيكا والني عبّ محدة ارسولان كرامي الما تكه اكتب ساوه البي سبت كي فنان میں کالی مکنے والے کیلئے حکم ،اس باب میں یا بخ نعملیں ہیں ہے مشروح وتعليقات إشفاشريق المقابرية عامركا ندازه اس كايا عباسكتا ہے كدا فاصل كى بہت بڑى جماعت نے اس برشروح اور واشى لكھے ہیں ۔ اس کتاب سے استفادہ کرنے والوں کا شمار می شکل سے ۔ زیل مس کشف الظنون كے يوالے سے شروح اور للخيصات كامختفر ذكركيا ما أياسے (۱) شیخ محدین احداسنوی شافعی (م ۲۲ مه) نے شفار کا اختصار کیا۔ (٧) سينتخات ذابوعبدالله محدين سن مخلوت الواشدى المعروت بابركان في ننن شرص للحيس، طي نشرح" الغنير" ووعلدول مل" الغنية الوسطى "أور چوٹی شرح ایک ایک جلدمیں لکھی۔ وم، حافظ عبداللدن احمدين سعيدين عيني الذموري في شرح لكهي . اله عبدالله محدين على بن إلى الشراعية ألحسني النكمساني في ببترن شرح" المنهل الاصفى فى شرح ما ننس الحاجة البيمن الفاظ الشفار" لكهي، برسرح مذكورالعدر ووسرى اورننيسرى شرح سے ماخوذ تھى اور ماصفر ١١٩ صبي كمل موئى ـ وهى الشمس الدين محدين محد الدلجي الشافي العثماني وم ١٥ وهـ) في الاصطفا لبیان معافی الشفاء" کے نام سے شرح لکھی اور ۱۲ رشوال د ۹۳ حرم ملک ر ٤، امام الوالحسن على بن محمد بن الفقرش الشًا فعي في ١٤٨ه مد ميس تشرح لكهي . رى، عمرالعوضى في حيار جلدول مين شرح لكھى۔ د ٨ ) الجوفراحدين الإسم الخلبي دم ٨٨٥ م افتان فرح لكهي يكن است مكمل مر

له ماجي فليفر: كشف الظنون، ج ٢ ص ١٠٥٣-

ره، امام الوالمحاسن عبدالباتی الیمانی نے الاکتفائی شرح الفاظ الشفاد الکھی۔
ده، علامہ حبلال الدین سبوطی نے "مناصل الصفائی تخریج احادیث الشفار" لکھی۔
دا، حافظ برہان الدین ابراہیم محمد لحلبی دم ۲۸ میں نے "المقتفیٰ فی صل الفاظ الشفار"
مکھی۔

(۱۲) علامتقی الدین الوالعباس احمد بن محد الشمنی دم ۸۵ هر) نے مزمل لخفا عن الفاظ الشفار "کے نام سے حاشبہ لکھا اور ۷۲ دھ میں مکمل کیا۔ ۱۳۶) محد بن خلیل بن الومکہ الوعبد اللہ الحلبی المعروث الفیاقی الحنفی نے 'زیدہ المفتفیٰ فی محر برالفاظ الشفا "۹ م ۸ همیں مکھی سے اور سے اور ونوں نشر میں علامہ بریان حلبی کی نشرے سے مانو ذہیں۔

دام) علامرشها مبالدين احمد بجين بن رسلان الرملى الشافعي (م ١٨٥ه م) نے صافتيدلكھا .

رها، عما دالدین ابوالفدا را سمعیل بن ابرسیم بن جماعنز الکنانی انفرسی دم ۱۸۸هر) فی معیف انفاظ کی نثرح لکھی۔

نے بعض الفاظ کی نثرح لکھی۔ ۱۲۱ سے بدفطب الدین عبیثی الصفوی ۔ ان کی نثرح بطریق مزج سے۔

(١٤) علاهمه زين الدين بن الانتفاقي الحلبي -

(۱۸) علامه رفتني الدين محدين الراسيم المعروف بابن الحنبلي الحلبي في موارد الصفا وموائد الشفا " لكهي -

د ۱۹) قطرگ لدین محدای محدین الحیضری دم ۱۹۸۵ مین الصفا پنجرانشفار کشی-

ر۲۰) امام الوالمحاس عبدالبانی الیمانی دم ۲۲ می اف الاکتفا فی تنرح الفاظ انتخارً مک

ك حاجى خليفه: كشف الطنول ي ٢ ص ١٠٥٨

٢١٧) علامرلوسف بن المي الفتح الدشقي الامام السلط اني المعروث بالسقيفي (م) ٥٠ اهر) ( ٧٧) محدين عبدالسلام البناني نين ندارالحياض في شرح الشفارلنفاصي عباص لكهي-(۲۲) الحاج نجيب العيشالي، مدرس مرينه منوره (موالم هر) ك (۲۴) الشيخ حسن العدوى الحزاوى" المدوالفياض" لكهي ك ده۷، علامه احمد تنهاب الدين الخفاجى نے رنسبم ازباض فى نثرح الشفا الف اصى

(۲ ۲) علام ملی بن سلطان محدالفاری (مل علی فاری) نے نشرح شفا ، لکھی۔ اس وقت آخری و وشرصی مفبول اورمتداول بین، شرح الشفا ,حصرت مُلاَعلی فادی" نسیم ارباین کے حاشیر چھپی بوئی ما رحلدول میں دستباب

شفار نترلف ١٧٤٧ هدين مصرس يتحر مرجهيى اس كعاشير برعلامترولى ك شرح أ مناصل الصفا في كزيج احادبث الشفار " ا ورعل محسن العدو كي لحزاوي كى مفرح "المدوالفياض جيي، ١٩٠ اصبب ميلي مبد طبي ضبيل أفندى مداور ووسرى حبله ١٢ ١١ ها هدم مطبع عنما نير مل هيي اورفاس من بالترتيب ٥٠١٥ ه ا ور ١١٣ ا ه بين جيبي أن اس كے بعد متعدّا بلائين شائع مُوئے مطبع مصطفے الباقي الحلبي مصرت علاملهمن كے حاشير كے ساتھ حبيب حكى سے ـ باكتان ميں تھی المصری البلش کا عکس جدب جا ہے۔

ارد ومین نشفار شرلیب کے منغد و نزائم شائع ہو چکے میں اس وفت حصرت ك اسماعيل بإفشا بغدادى: ايضاح المكنون في الذيل على شف الطنون دكمته المتنى انجداد ج ٢ص ٧٥ يك بوسف البان سركس بعجم المطبوعات العربية والمعربة وكتبالمشى لغداد ج مص ١٣٩٤ \_ك ايضاب

مؤلانا علام معین الدین تعیمی رحمد الله تغالی کا ندهم بهارے سامنے سے جوانہوں نے ادارة سواداعظم لا بوركى طرف سے دوحبلدوں ميں ننا كع كيا تھا -مكتنب نبوت لابورك باسمت اداكين كي بيم كوششي لائن صدمباركباطي كما نهول في مختقرع صديس ابل سنت وجاعت كابيش فيمت لرايج ، راي مفدارمين وبدؤ زبب الدازمين مبيش كباب واوراب شفارشري كاارووزجه میش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں مہلی جلد کا ترجم مولا نامحر علیکی انظرشا بجبا نيورى مذطلة فءاورووسرى حلدكا ترجيرولانا علام محراطه نعيى وافطله خطيب ما مع مسجداً رام ماغ ، كراجي اخلف يث يدهنزن اولا المفتى محرفه بين فين سرة) نے کیا ہے۔ یہ دونول صاحب علم وقلم حفزات علمی لقول میں محتاج تعار منہیں ہیں انرجم کی عمد کی کے لئے ان دونون خصینوں کا نام ہی ضمانت ہے۔ الشدنغاني اس ترجم كوسى اصل كى طرح تغريب قبوليت عطا فرملن واور ترجب والثاعت بين حصه ليني والع خلصين كو دُنيا وٱخرت مين جزائے خير عطا فرطئ

بحُرمتِ مَنْ العالمين صلى الله تعالى عليه وآله واصحابه وبارك سلم ١٥ روبيع الاقل ٩٩ ١٣ هـ محرعب الحكيم شرف قادرى ١٥ رفرورى ١٩٤٩

m-seamon for business



www.aiathar/mah.com



## حربآغاز

( ازم صنّف رحمة الله عليه ) بشور الله والرّخين الرّح يوط

ٱللهُ وَصَلِّ عَلَى عُحَبَّ مِ قَالِهِ وَسَلَّهُ وَ فَيْرَقًا صَى الم ما فظالوالفضل عباص بن موسى بن عياص الحصبي رحمة التُدعلية في إلى وسب تعريض أسى التُدعل محدة كے لئے ہيں جواينے بلندنام ميں مكتاب يجوا بنے بلندمقام كے ساتھ مخصُوس سے وي ذات جب کے سواکوئی منتهای نہیں اوراس کے سواکوئی مقصود اصلی نہیں۔وہ ظام ہے کوئی خیالی یا ویمی سنی تنہیں۔ وُہ تقدس کی وج سے باطن سے معدم ہونے کی وج سے نہیں. مرجزاى كى رحمت اوراس كيعلم ميں ہے۔ اُسى نے اپنے پياروں كوب ساتعتوں سے سرفراز فرمایا اوراک میں سے ایک ایسے رسول کومبعوث فرمایا جوعرب وعج سب عالى نىب سے ،حب ونىب اوراصال مىں سب سے ياكيزہ سے عقلمندى اوروارى میں سب سے بڑھ کرمے۔ اُس کے پاس علم وقعم کی دولت سے زیادہ ہے اور تقدیم محکم اورعزم مفتم من سب سے قوی ہے۔ لوگوں بڑھفات اور قهربا فی فرمانے میں اُن سب سے آگے، روحانی اورحبمانی لحاظ سے پاکیزہ اور عیوث ونقائص سے دور سے -اللہ تعالیٰ نے اُسے حکمت وہم ( نبوت ) سے نواز ااور اُس کے فریعے اندھی اٹھیوں، غافل ملوں ادربېر كانول كوكهمول د يا -اس رمول پروي لوگ ايان لائے اوراس كى تعظيم و توقير كرتے رہے اور تائيدونفرت مين ابت قدم رہے جن كے لئے الترتعالى فے سعادت مذى مقدُّو فرما في تقى اوراس كى اليصورون في كذيب كى اوراس كي معجرات كونظ اندازكيا. جن يرالله تعالى نے بدنجتى مسلط كردى تفى يتقعص اس دسول كى جانب سے اس دُنيا ميں اندهاديا وه آخرت بي مجى اندها أعظم كار الترب العزّت كى جانب سے اكس بي

ورود وسلام ہو۔الیسی رحمت جو جہیئے مجیلتی میولتی سے اوراس کے آل واصحاب

امّا لعد - الله تعالى ميرے اورآب كے دِل كونُونِين سے منوّر فرمائے اور مجر برادراب بركطف وكرم فرمائ بولين برمز كاردوستول بركرنا سيحبضين الشررب العزت فيابني مفتس مهاني مصشرف فرمايا اورمضين انياشدائي بناكر معلوق كي عبت سے بے نیاز کرویا نیز اُتھیں اپنی معرفت، ملکوت کے عجائب اور لینے آتا رقدرت کے مشامده كے لئے خاص فرماليا بھر الحفيل اين مي ذات كاغم ديا يس كے باعث الحفول نے دین و ونیا میں اپنے نظارہ جال کے سواکسی سے مرو کار مزر کھا۔ وُہ اُسی ذات واحد كع مشابهة جمال وعلال مي مكن ادرأسى ك أخار فدرت وعجاب عظريت من مركروال میں اُن کا اعزاز ہی ہے کہ اسی ذات سے اُو لگائے ہیں اُسی پرتو کل کرتے ہیں۔ اوراس کے اس سے ارتفاد کے شدائی ہی بر

تُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَكُو اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الله بجراً تفيل ان كى بهور كى مي كعبلنا جورا

خُوْضِهِمْ بَلِعَبُونَ 0 لَهُ

احباب نے مجھے بار بار فرمائش کی ہے کہ ایک ایسی کتاب زرتیب دوں جو سروركون ومكان احمد محتبط ومصطفاصلي الترعليه وتم كيحقوق اورآب كعظيم وكريم کے وجوب مشمل ہو۔ اوران لوگوں کا شرعی حکمتی بیان کروں جواس واجب التعظیم منصب عليه كامتقام سے نا واقف ميں اور جليل القدرمنصب كيے حقوق كى اوائيكى سے سروُقاصری نیز بیکراینے اکا ہراور آئم کے اقوال کونمٹیل کے طور برباین کروں۔ عانا جاسية (الله تعالى آب كوايا المبوب بنائه ) كروكام عجية فولعين كياكيا ہے وہ بہت ہی تنکل ہے اس وخوارگذارمزل کوعبۇركرنے سے ميراول دلتا ہے كنونكم مونوع کا تقاضا تو بیہ ہے کہ گفتگو صُولی ہو، بیان عامع وا نع ہوب کے ذریعے علمی خالق کے دریعے علمی خالق کے دروائ کے دروز وکٹا یات ا دراس کے فوامن و دفائق واضح طور پر بیان کے جا بیس اور واضح کیا جائے گئا ہے کہ اب کی نسبت کرنا کیا جائز نہیں ہے نیز بنی ورسول، نبوت ورسالت اور عبت و خلت کے مراتب عالیہ کی خصوصیات کی واضح بہول کوا دی جائے۔

یهی ده د شوارگزار وا دی سیدس مین نطاد حبیبائیک رفنا داور تیز بین برنده مجی مطلک کرره حبا آب دار و تیز بین برنده مجی مطلک کرره حبا آبات وادی کی مت اُسطف سے فدم و گرکانے ملک بیروند توا توقدم براگنده اور بی برکرره حباتی ہے ۔ اگر علم وفکر برخفاظت فداوندی کا بہروند توا توقدم اور کو خات داور جو تا برایزوی سے عمروم اور توفیق توکل سے عادی بوده جیبل کرره حبالا

میں اس مبارک ادا دیے پرآب کے اور اپنے سئے مغفرت واجرکا امیدوار موں۔
کیونکہ برمبارک افدام صفت و ننا نے مصطفے علیالصلوۃ والسلام اُن کے منصب علی،
ضابی عظیم خصالص اور عقوق کا ببان ہے دجواس سے پہلے کسی غلوق میں جمع نہیں ہوئے ۔
فیز دوعالم صلی الدّ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کا علم حاصل کرنا ایسی اطاعت ہے جس کا ورحبہام
حقوق سے ذیا وہ ہے ناکدا ہل کتاب کو سی فین کی دولت حاصل ہو۔ ان بھائق کولول کے
سامنے واضح طور پر بیان کرنا جا ہے اورکتمانی جن کو بالسکل راہ ندوی حاصف کے رحبیا کہ روز
مثنا ق عهدلیا گیا تھا )

اس سلید میں حضرت ابوم ریرہ وہنی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ مالیہ وعلی منے بات پوچھی گئی اوراس فے مباتنے کے باوجوداً سے جھیا یا توروز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے مند میں آگ کی سکام وے گا۔ عدیث بالاکی وعید کے خوف سے میں ایسے تکات جمع کرنے بہت تعدم وگیا جی ہے

مُنزلِمُ قصود المتقاّجات اُورُقعد کومِلدان مبدحاصل کرنے کی خاط اپنے رہوا وقلم کومرٹِ دوڑایا کیونکرانسان اپنے اُن گھر بیرم ماملات سے ہجواُس ببلاز م کئے گئے بئی کبھی بے فکر منہ بس ہونا ببلکراُن کے قصول میں سرگرداں رہنا ہے ادر کتنے ہی لیسے انتخاص بئی جوانکے باعث فرائفن ونوافل سے غافل ہومبانے میں اُدراس کے نتیجے ہیں انسانی شکل م ہوتے بھوئے مفام انسانیت سے الم ھاک کر بہت نتیجے جلے حالتے بیں ۔

لیکن الندرت البحرت ابین جرب بندے کے سا تو بھلائی کا ادادہ فروائے تو قدرت
اس کی میارہ ساڑی اور کارسازی خود فرماتی ہے ۔ فیامت کے روز ایسے لوگوں کی تعرفیب
کی جائے گی اور کھیں کوئی تکلیفٹ نہیں بہنچے گی جبکہ اس روز (راحت جبنت ادرعذاب
جہستم ) کے سوا اور کچھ نہ ہوگا ۔ چنا کئے سرانسان کے لئے لازم سے کہ اپنی جان کو عذاب
سے بجائے بینی مُرابُوں سے محفوظ سکھے اور نبیک کا موں میں شغول ہوکر مبدان انسانیت
سے بجائے مقام بیدا کرے ۔ باو رہے کہ ملم وی مفید ہے جس سے انسان خود نفع صاصل
کیرے اور دُومروں کو کھی فامدہ بہنے ائے۔

الندتعالیٰ بمانے دنوں کی شکشگی دور فرمائے، گنا بھوں سے درگذر فرمائے۔
ہماری مرکد دکا دشش کو بہتری توخیہ افریت بنائے یہ بی المیط شنا فل کی توفیق بخشے جو
فرایور نخات بول المبین فرب خاص سے نوازے اور اپنے دحم وکرم کے زُر دے میں
ہمیں مجھیا ہے۔ آمین

حبب میں نے اس کتاب کو ترتیب دینے کا ارادہ کیا اُوراسے ابواب ادر اصولوں پرمرتب کیا ، تفصیلات معین کیں ادراس کے صروتخصیل میں شنوُل بُوا تومیں نے اس مجرُسے کا نام : " الشفار شعر لوبٹ حقوق الم صطفے " رکھا اور اسے میارات م پرمنقسم کیا ہے : ۔

فتهم الول؛ - اس مين أن ارشا دان النهير كابيان سيح بن مين الله تغالى في خود

ا بنے قول فِعل سے نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ و تم کی عِزْت افیزائی فرمائی ۔ اِسس میں جار بوب ہیں ہے۔ باب اول : \_\_\_\_اس میں آپ کی اس صفت دُننا کا بیان ہے جو الشریعائے نے فرمائی اور اس قدرومنز لت کا ذکر ہے بو بارگا ہ خدا وندی میں آب کو حاصل ہے ہاں باب دوم الله تعالی الله می این کمالات عالیکا بیان سے جوالله تعالی نے آپ کی صورت و میرت میں جمع فرما دینے سے معین تام دینی و دنیا دی فضائل کا آپ کو مجموعر بناد بانفا-اس باب كى سائيس فصليل بير. مجئوعہ بناد ہاتھا۔ اِس باب کی شائید تصلیں ہیں۔ باب سوم : ۔ \_\_\_\_ اِس میں وہ صحیح اور شہور صدیثیں بیٹیں گائی ہیں جن سے بارگا ہ ضدا دندی میں آپ کی قدر ومیز اِت کا پتہ لگنا ہے اور آپ کے دینی و دنیا وی صافی معلوم موتے میں اس باب میں بار فصلب میں۔ باب چہارم ، ۔ ۔۔۔۔ اس میں ان نشانیوں اور معجزات کا بیان ہے جوالنٹر تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں ظامر فرمائے بنیزوہ مخصُوں عز و شرف جس سے صرف آپ کو نوازا گيا داس بي تير فصلين بي -قسم ووم : \_\_\_\_ اس میں اُن حقوق کا بیان ہے جن کا ادا کرنا اُمّت برلازم ہے اس میں جار اب میں۔ باب اول: \_\_\_\_اس بان ميسے كرآب برايان لانا فرض سے نيزآب کی اطاعت اورسنت کی میروی کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندریا بخضلیں ہیں ۔ باب وقم: \_\_\_\_\_اس بائے میں ہے کہ آپ سے عبت رکھنا اور سجے ہوتیت كا دم بعرنا صرورى بعداى باب بس مي فيفسلين بن بابسوم! -- بين إس امركابيان بدكاب كحكم كعفمت كوبيانا

جائے۔ نیز اُمت برآب کی تعظیم و توقیرا در خرخوابی لازم ہے ۔اس باب میں سات باب جہارم : \_\_\_ ساؤۃ وسلام کے حکم اور فرمنیت کے بائے میں ہے نیز در و وشرایت کی فضیات کا بیان ہے۔ اس باب میں و تصلیل میں۔ فسيموم إ--- اس من إن اموركا بيان توكاكه: -ا - كون ي اللي منى كريم صلى الله تعالى عليه وللم كح حق من محال مي . ٢ - كونسے أموراب كے لئے جائز ميں -الم كونسي بانتي أب كے حق ميں متنع ميں۔ ٧ كن بشرى الموركي نسبت آب كى جانب وررت ہے . الله تعالى تنعين اعزاز بخنف قبهم اس كتاب كاراز اور مُبارابواب كاخلاصه ب اور جو کھیواس سے پہلے سے وہ ولائل کے اُن نکات ومدنیات کی جواس میں وار د تو ي بنیا دا ور متهبید مانندئیں۔ اور مین قسم لینے مابعد کے لئے مجی حاکم ہے ، اور اس بالیف كى غرص كو جب كا وعده كيا كيا ئے ، لور اكرنے والى سى قسم ہے . ليس جب يروعده لورا بوجائے کا بعین قسم سوم کی تحمیل سے فانغ ہوجا ڈس کا تولعنت کے مارے شمنوں (كستاخان رسول) كے بينے حدى آگ ہے جل الھيں كے اوروس كا ول القين كى وولت سے ایسا مالا مال موکا کرفین کی روشی سے اُس کا سینہ ٹریور ہوجائے گا۔ اور اِس صورت بي صاحب عفل دوانش ابينة أفائع متنهم ،سبّرنا محدرسول التُرصل التُدت الي عليه وسلم كى قدرومزلت كاحتى اواكر سك كا - أوراس كلام كوسم ف وو الواب مي ماش كيا يخ-یاب اول ہے۔ اس میں وہ امور دمنیہ مذکوریوں محیج آپ کے ساتھ خاص بیں راوعصمت انبیاء کے مقیدے کو خوب نابت کیاجائے کا راس باب میں سوافعلیں

باب ووم ، — اس میں ان دُنیادی اسوال کا ذکرہے جن کا بشریت کے باعث آب سے دا قع ہونا جائز ہے اوراس باب میں اُونصلیس میں ۔
قسم جہارم ، — اس میں نبی اکرم ، اُور جبم ، فخر فحالم صلی اللہ تفالی علیہ وسلم کی توہین و تقصی کرنے والے اور (نعوذ باللہ ) آپ کو گالی ، ینے والے کے حکام کی وجو ہات کو بیان کیا گیا ہے ۔ اس موضوع کو ہم نے وو بالوں بی تقسیم کر دیا ہے ، ۔
کو بیان کیا گیا ہے ۔ اس موضوع کو ہم نے وو بالوں بی تقسیم کر دیا ہے ، ۔
باب اول ، — اس میں ان امور کا بیان ہے کہ اگر صراحة با اخارة ان کی نسبت سے کی طون کی جائے توسب و شتم اور تو مین ترقیقی کی کو شمن ابنیا و یہ والے اور تقیق کرنے والے باب ہو ہے کی سُرا کا بیان ہے گئے دائے اور تقیق کرنے والے اور تقیق کرنے والے کی سُرا کا بیان سے داوراً نس بی وقع ، — اس میں آب کے دوشمن ابنیا و سے والے اور تقیق کی کرنے گئے کئے دائے اور انسان کیا گئے گئے ۔ اس باب میں وشل فصلیں ہیں ۔

بیک اس باب میں وشل فصلیں ہیں ۔

یُوں تواس کتاب کوہم نے باب سوم پڑتم کیا ہے سکین اس جفتہ کوہم نے زیر بجث مسئلہ کا ٹکملہ (صمیعہ ) بنایا ہے بعن قیم خیارم کے دونوں الواب میں جواحکام بیان کئے سے بین جوالٹر تعالی کے رسولوں ،اس کے فرشتوں ،اس کی کتابوں اوراک واصحاب ہم کوگالی وے دفوہ بالٹر ) ۔ ان کے حکامات کو اختصار کے ساتھ یا بیخ فصلوں میں تشیم کیا ہے ۔ اِس جھتے کے بورا ہونے برکتاب کے مجمل الواب واقسام کی تحمیل ہوجائے گی جس سے ایمان کی جشے کے بورا کو اور کی گا اور تا ہے کا اور تا کی خیار ہم اور تا ہم کا دوری کو خام کرے کا جا ہم ہما ہے دہ کا داری کی میں ایسا کو رسول کوئی رہن معبود ہمیا دے دہ اور اس کی الدر تعالی کے سینوں کوشفا بخشے کا اوری کو خوام کرے کا جبار جہلا دے اعراض کرے کا دوری کو بیار کوئی رہن معبود نہیں ۔ اعراض کرے کا داوری رہن معبود نہیں ۔

. فسم اوّل

اس میں سیدنا محد مصطفے صلی النہ تعالیٰ علیہ رسلم کی اُس عظیم النان ندر اُنہ رُن کے کا بیان ہے جو النہ رب العزت نے قولاً دفعلاً فرائی ہے ۔۔۔ فقیہ فاصی اللم البان ہے جو النہ تعالیٰ اُسے توفیق نختے اور دام داست عیاض (مصنف، کتاب) نے فرائی ہے ، النہ تعالیٰ اُسے توفیق نختے اور دام داست برگامزن کھے کہ جسے النہ تعالیٰ نے دولت علم سے کھیے جستہ یا حقودی بہت سوجھ اور جھ مرحمت فرمائی ہے ، اُس بر بیام عفی نہیں سے کہ النہ حبّ النہ تعالیٰ علی دا کہ وسلم کی بڑی قدر منزلت فرمائی ہے اور آب محت النہ تعالیٰ مار اللہ علی ماری قدر منزلت فرمائی ہے اور آب کو ایسے نفائل و مناقب و ماس سے نوالہ اسے تو صرف آب بی کا حصہ بیں اور آب کا اعلیٰ ملکن نہیں ہے اور آب کی اعلیٰ ملکن نہیں ہے اور آب کی اعلیٰ ملکن نہیں ہے آب کے مقام عظیم النتان کو اس ورجہ بلیند فرمایا گیا ہے اور زبانی اعظیم ملکن نہیں ہے آب کے مقام عظیم النتان کو اس ورجہ بلیند فرمایا گیا ہے اور زبانی افران میں کو بیان کر دیا میں کر میں میں بیار زوقا حبر ہیں۔

فضائل وضائص مصطفراً سيعين وه المُورِين بن كى الترب العزت سيابين كتاب افران كريم المن تصارح فرما فى سيد اوران مبيل نصاب مين جن سيد خبروار كياب اورجن اخلان وآواب كي باعوث آپ كي تعرب و تومين في بهاور السين بندول كواك كياب النزام وا نباع برائجها راسع والته مبل ننا ذرئ البين المنافي المناف

ساخف مزتن ومحضوص كيكيابي محلوق بينلا مرفرها إادرمجاس حبيله واضلاق حمسيسه كامت والے دين ادرہے ننا رائسائل سے آب کو صوف یت بخشی نيز ظام معجزات واضح براین اور نایاں نررگی کے ساخد آب کی تاک فرمانی جن کا آب کے معاصرین نے مثابرہ کیا جہنیں ریکھنے والوں نے دیکھا اوربدیس آنے والون تک جن کا لقبنى ملم ببنيابيهان ككاس كى حقيقت كاعلم تح ك ببنيا ادران كے انوار كاركم تم يرهي رساء أس عبوب برالله تفالى كے مبشار ورود بول. معتق رحمة التدمليل في مندك ساخة معزت انس منى الترتعالي عندس روايت كرتيب كرمعراج كى رات بني كرم صلى الدّرتعالى عليدوسلم كي حفور مراق ميشي کیا گیا بچولگام اورزین سےمزئن تھا سواری کے دفت براق اُ چھلنے کو دنے رکا رہے اظها دِسرت کے طور برنفا ) توصرت جرئيل عليدالسلام في اس سے قربايا ليے رات تو محمصطفی سلی الترمليروسلم كے صفوراسي حركت كرديا سے مالانكر ترى ملي مركة ركوني البياشخص سوارنبيل مُواجو التُرْتْعالي كے نزوبك ان مصفظم وكرم بور راوى كابيان ہے کرانا سنتے ہی براق لیدندلیدند ہوگا۔

# باباتول

التُدَنّعالَى في النّي الله و النّي الله و الله و

فصل (۱)

ام فصل میں اُن آبات کا ذکرہے جو حضور بُرِنور علیالصلوات والنسلیمات کی مدح و ننا اور آب کے محاس عالیہ کے بارسے میں وار دیمی جیسے کوار ثناو باری تالاسیں

تعال*ى ہے و۔* كَقُدُ جَاءَ كُورُسُولٌ مِّنَ انْفُسِكُمُ

عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَاعَشِتُمُ الْحَرِيْثُ مَا عَنِيثُمُ الْحَرِيْثُ النَّعِيمُ عَلَيْكُم وإلْكُونُ النَّعِيمُ

( باره ۱۱ مورهٔ توبراکت ۱۲۸)

بیشک متہائے باس تشریب لائے تم میں سے دہ رسول جن پر نہادامشقت میں بڑناگراں ہے تہاری مجلائی کے نہایت جا ہے دالے مسلمانوں پر کمال دفقبرالوالليث )سمرفندى رحمة الله عليه نے فرايا ہے كر بعض فاربوں نے اس سميت كے لفظ الفشيد كار كے فاكو فتح (زبر) كے ساتھ برصامے يعبكر جمہور كى قرأت ضمة (بيش) كے ساتھ سے ۔

فقية قاضى الوالفقنل (قاضى عياض مالكى رحمة الشرعليه) توفيق النى سے فراتے بين اس جاننا جا ہيئے كربها ب خطاب بونين سے ہے با اہل غرب سے با اہل کر سے با اہل کہ سے با اہل کر سے با اہل کر سے با اہل کو اختاب کے اس کے معدق وامانت کو و مجمعے اور کدب و عدم ان کے مقام و منصب کو جانتے ہیں کے صدف وامانت کو و مجمعے اور کدب و عدم خرخواہی سے امنی منہ م ذکر بائے حالانکہ وہ خودائن میں سے بین اور عرب کا کوئی شہو قبیلا ابیا نہیں سے جس کے ساخت رسول الشر سلی الشر تعالیٰ علیہ وسلم کی رشتہ وادی نہ ہو اور حضرت عبداللہ بن بار سے جس کا مطلب بیر ہے کہ آب اُن میں اللہ قال بی سے بہی مراد ہے جس کا مطلب بیر ہے کہ آب اُن میں سب سے اشرف، او فع اور افعنل بئی ۔

اگرد اکفشید کو کے فاکو) فتح بعنی زبر کے کافلاسے دیجیس تو بیرور و شنا کی انتہاہے میراس وصف کے بعداً درا دصاف جمیدہ بیان فرمائے اور محامد کنیرہ کے ساتھ آپ کی تعرفی کی اور نتایا کہ تھیں اس بات کی ٹری حرص ہے کہ لوگ وشد و مدایت سے بہرہ مند ہو کر صلفہ بگرش اسلام ہوجا میں ادر مردہ بات اُن رگراں گذر تی ہو۔ جولوگوں کے لئے ڈنیا اور آخرت میں مغرر رسال ہے۔ آبیں باتوں سے آپ تو تکلیف

ہوتی تقی ء نیز عمیشی مُسلانوں بیا ہے کی حیثم عنایت اور نگاہ کرم رسمی ہے۔ بعن اکا برنے فرما یا ہے کہ اس آیت میں النہ تعالیٰ نے دوا سائے حسسنیٰ (ردُوٹ اور رحیم) اینے محبوب علیابصلوات دالتسلیمات کوم حمث فرمائے ہیں۔

to department in the second

بیمضمون ووسری کیت میں اوں بیان مواسے .

كَفَكُنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنِ اِذْبَعَثَ فِيهُوْرَسُّوُلَامِّنَ الْفُسِهِمْ اِنْبَلُوْ اعْلَيْهِمُ الْمَاتِدِ وَمُنْزَكِنَهُ هِمْ هُو وَيُعَلِّمُهُمُ الْمِكْفِ وَالْحِكْمَةَ عَمَا وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُكِنْفِ وَالْحِكْمَة قَمَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُكِنْفِ وَالْحِكْمَة قَمَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُكَافِقُ الْمِنْ قَبُلُ لَهِى ضَلَالِي مَنْبِينِ 0 لَى

اكك اورآيت مي يُون ارشاد ہے.

هُوَالْدِی بَعَتَ فِ الْاُمِیّایِنَ رُسُوُلَا مِنْهُمُ نَیْلُوا عَلَیْهِمُ ایاتِهِ وَیُزکیّهُمُودُدیعکِم مُمُالُکِتَابِ وَ الْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوامِنْ فَبُلُ لِفِی صَلاَ لِمُّبِیْنِ وَ عِلَمَ

اس باس میں برہمی ارشاد باری تعالی ہے کتا اُرْسَلْنَا فِینکُرُرُسُولُا مِّنْکُرُ نَیْنُلُوْا عَلَیْکُرُوْا اِیَا نِنَا مَکُرُکُلِّیْکُرُ وَیُعَیِّمْکُرُوْالکِتَابِ وَ الْحِکْمَةَ قَ

وَيُعَرِّمُكُمُ مُّالَوْ تَكُوْلُوا تَعُمُكُونَ فَا لَا مُعَالِمُ فَا كُونَا لَعُمُكُونَ فَا

بنیک الندکا ٹرااحسان ٹردامسلمانوں پر کران بیں اخیس میں سے ایک رسول سجیا۔ جوائن برائس کی آئیس ٹرمشتا ہے ادار تفیق پاک کر آئے ہے ادر اخیس کتاب دھکمت سکھا آیا ہے اور دہ منروراس سے پہلے گراہی میں منتے۔

وُسی (فدا) سے جس نے ان ٹیھوں میں افسین میں دفدا) سے ایک رسول سے اگر ان برائل کی آت ہیں اورا تضیی یا کرتے ہیں اورا تضیی یا کرتے ہیں اورا تضیی کا ملم عطا فرطنے اورا تضیی کا در بینے کے اس سے پہلے کھی گراری ہیں ہے۔

عُسِياكُهم في بعن المرايك رسُولُ تم مِينَ كُنْم برِ عارى أينبن لاوت فرمانا سُخ فرُضي باك كرتا ہے اوركناب اور كِنة على مكعانا ہے اور تقييں و تعليم فرما تا ہے جسكا منفين علم شقار

ک بارہ میں ، سورۃ آلِ عمران ، آیت ۱۹۲۰ کے بارہ ۲۸ سورہ کیمُعہ، آیت ۲ کے بارہ ۲۸ سورہ کیمُعہ، آیت ۲ کے بارہ ۲ سورۃ نظرہ ، آیت ۱۵۱ \_

حضرت على بن البوطالب رضى الشرتعالى عند سے روابت ہے كدرمول الشدسل الله تعالى على عند سے روابت ہے كدرمول الشدسل الله تعالى على أَ نُفُدِ كُورُكِ بارے بين فرما يا كدي عسب ونسب اور سُسرال كے تعالى ہے ،كيونكر مربے آبا وُاحدا دہيں حضرت آدم علي السّلام سے ليے كراب كے وَكُ بھى زناكے وَديعے پيدا نہيں مُوا بلكرسب نكاح كے وَديعے پيدا نہيں مُوا بلكرسب نكاح كے وَديعے عالم وَجُورُمِيں آئے سے ابن الكلبي فرماتے بئي كرنى كريم صلى الله تعالى عليہ وسلم كى يا بنى صدافهات كے حالات میں في معلوم كے ليكريسي ميں زناور حالات میں في معلوم كے ليكريسي ميں زناور حالميت كاكوئي انزيز بايا - (سُجُان الله ) -

حصرت عبدالتدائن عباس رمنى الترتعال عنها ارت و خداوندى تَقَدُّبُكُ في السَّاجِدِيْن كَي تَقْسِرِس فرماتِ مِن كرمَنْ نَبِي إلى نَبِي حَتَّى اَخْدَخِتُكَ نَبِيًّا لِهِي السَّاجِدِيْن كَي السَّاجِدِيْن كَي السَّاجِدِيْن كَي السَّاجِدِيْن كَي السَّاجِدِيْن كَي السَّاجِدِيْن كَي السَّادِيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

حفرت جعفری محدی امام جعفرصادق رمنی الدُرتمالی عند (المتوفی شکامیم)
فرماتے میں کہ الدُّتعالی نے مخلوق کواپنی اطاعت سے عاجز و کیے کُراس بات کی معرفت
عطافرما اُنُ آناکہ وہ مجے یا بئیں کہ خدمت کے فرریعے وہ منز اِنِ قصور ذک نہیں بہنچ سکتے۔
تواجینے اوران کے درمیان ابنی تخلیق کے شام کارکو واسطر بنا یا جوصورت کے لحاظ
سے خوداُن کی مبنس میں سے ہے اورمی کی تُوبی بیرہے کہ وہ سرایا رافت ورحمت ہے
امریمی کو ابنی
اکسے مخلوق کی جانب ایسام کمل سفیراور نمائندہ بناکر بھیجا کہ اُس کی اطاعت کو ابنی
اطاعت اورائی کی موافقت کو اپنی موافقت قرار دیتے ہوئے الدُّررت العرز نب
سفر خوال دیا۔

مَنَ تُكِيعِ الوَّسُوْلُ فَقَدُ اَطَاعَ جِن فِي سِولَ كَاعَمَ مِنَا بِشِيكَ اسُ فَ الشَّيْءِ ( يارِي هِ اسورة فَارَ السَّارِ) السُّرُكا حكم مانا - .

اُورہم نے تنعیں نہ تھیجا گررحمت سارے جہانوں کے لئے۔ اورالله نعالى في يريمي فرمايا سير بر وَمَا اَرْسَلُنْكُ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعُلْمِينَ

حصرت الوكر محدب طام عليه الرحمة فراتي بي كالترتعالي في سيدنا محد سول الله صلى الله تعالى عليد ولم كورهمت كى زينت مصرايام تن فرمايات آب كورهمت كااييا يُنكر نبا باكيا محس كے مُراثمانل وصفات مخلوق فقُراكے لئے رحمت ہى رحمت بنى . اس بارگاه سے جس کورهمت کی تفوری سی بھیک بھولگئی وہ دونوں جمانوں کا میابی وكامرا في حاصل كركبيا اورمر مرًا في سع محفوظ موكبا ماور وونوب جها نول مين اين مراويا كيا الع مفاطب إكبابترى اس بات رنظر زمير المحكم أن كم مفلق الدرت العزت فَوَمَا أَنْ سَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعُلْمِينَ وَفَرَايابِ لِي أَس كَرِيات بھی دھت ہے اور اُن کی دفات بھی رحمت سے جبیا کرسرورکون وم کان صلی اللہ تعالی علیرسلم نے نووفرمایا سے کرمیری حیات مجمی ننہارے بہترے اورمراوصال فرما جانا تھی تنصارے لئے منتربے ۔ کیونکہ آپ نے برتھی فرمایا سے کرجب التذنعال كسي أمت برحم فرما ناجانبات توامن كى موجودكى مين بى كى دُوح فنفن كر لناب نوده نجابي أمت كے لئے بخشش كامقدمه اور نجات كا دخروس جانا ہے امام الولليث سم قندى رحمن الترعليه في لفظ أرحمن اللعلمين " كے بارے بي فرایا ہے کرآپ تمام جنات اورانسانوں کے لئے رحمت میں ۔ ووسرا قول بیرے كرآب سارى عنون كے لئے رحمت ہى مون كے لئے اس لحاظ سے رحمت ہيں كم المفیں مایت آب کےسب ملی دنافقوں کے لئے بایں وج رحمت میں کا مہیں آپ کے صدیقے قبل سے امان ملی ، کا فردل کے لئے بول رحمت ہیں کہ آپ کے باعث اُن کے لئے بول رحمت ہیں کہ آپ کے باعث اُن کے لئے عذاب مؤخّر ہوگیا۔

معن عبدالله بي عباس صنى الله تنقائى عنها (المتوفى ملكمية ) نے فرما باہم كرستينا ومولانا محدرسول الله تفائى عليه ولم سب مومنوں اور كا فروں كيك كرستينا ومولانا محدرسول الله تفائى عليه ولم سب مومنوں اور كا فروں كيك رحمت بيس جب اس بات كوسا منے ركھا حائے كراپنے انبياء كو حبلات والى امتوں بركيت كيسے عذاب آئے بھے تواس وقت فخر دوعالم صلى الله تنعالى عليه وسلم كار حمنة للعالمين مونا بخوبي ذم فن بوجائے كا۔

حکایت ہے کہ فخر دوعالم سلی الدّنعالیٰ علیہ وسلم نے جرائیلی علیہ اسلام سے
دریافت فرمایا کہ میری رحمت سے کیا تہ ہیں جبی کجیہ جستہ الاہے ، رُوح الا بین عرض
گزاد مُوے ، بل یا دسول اللہ ا میں اپنی عا فبت کے بارسے میں لرزاں و ترسال تنا
مقالیکن ام طمئن مُول کہ آپ کی فد موسی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس نسخہ کمیں یا
د قرائن کریم ، میرمی تعرفیت فرما فی ہے حبیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے ، ۔

ذِی قَوْرَة عِنْ کَمَ ذَی الْحَمَ شِن ہے حبیبا کہ ارشاد باری تعالی ہے ، ۔

عرفی و دو الاہے ، مالک عرف کے معنور
عربی و دو الاہ دیاں اُس کا حکم مانا جا تا ہے ۔
عربی و دو الاہ دیاں اُس کا حکم مانا جا تا ہے۔

ميرامات دارسے -

ککشن اہل بیت کے تخل سدا بہار بعنی اہم جعفر سا وق بن امام محدیا قرملیہ الرخم الغفار نے ارشا دباری تعالیٰ فسکا کو گات من اُصلیب الکیکی بین کی (تواسے مبوب! تم برسلام دامہی طرف والوں سے اسمے بارے ہیں فرمایا ہے کہ اِس کا مطلب بیر ہے کہ اے مجبوب! بمضارے صدقے دامہی طرف والوں برسلامتی ہے ۔۔۔۔

ك بإره ١٠٠ سورة التكوير أيت ٢١٠٧٠ على بإره ٤٤ سورة الواقع ،آيت ١٩

التدرب العرزت في ليخ صبيب صلى الله تعالى عليدوهم كى تنان مي ليون مجى فرمايا

التُدنورُے آسانوں ادرزمین کا ۔اسکے نوركى مثال ايسي صييد اكماطاق كراش میں حراع ہے، وہ حراغ ایک فانوس میں ہے، دہ فانوس گویاا کی سارہ ہے، موتی سا چمکنا، روش ہوا ہے برکت والے بیر د بنون سے جوندمشرق کا ندمغرب کا ، قريب كوأس اتيل عطرك عظ الرح أَت آك مُرْجِعُوتُ - نُورُ يرنُورُ بِي اللَّهِ لينے توركى راہ نبأ مائے جسے جاتم اسے ادر مثاليں بان فرما ما سے لوگوں کے لئے اور الله سن کھوجانا ہے۔

ألله نُورُ السَّمَاوَتِ وَالْكَرْضِ مِثُلُ نُوْرِهِ كَيِشْكُوٰةٍ نِيُهَامِصِّبَاحٌ ا ٱلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ﴿ ٱلرُّجَاجَةُ كَانَهَاكُوْلَكِ دُرِّيٌ يُوْتَدُمِنَ تُعَكِرَة مُارِكَةِ زُنْتُوْنَةِ لِاشْرُتِيَّةٍ وَّغَرْسِيَّةِ مُكَادُوْرُنْتُهَا لُفِنِي مُولِدُ كَوْتَكُسُسُهُ نَارُّط لُوُرُّعَلَى نُوْرِط كَهُرِي اللَّهُ لِنُحْرِمِ مَنْ يَيْشَكُو اللَّهُ لِنُحْرِمِ مَنْ يَيْشَكُو اللَّهِ وكفنوه الله الدمنكال للتكاسط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْدٌ ٥ لَهُ

اس كى تفسيرك بارى يس حفزت كعب اورابن جبر رحمة الشعليها في فرما يام :-يهال دوسر افظ أورس مرا دمحرسول التنصلي التأنفاني عليه وسلم مبن اورارشاد باری تعالی اس کے نورکی مثال سے محدسلي الله نفالي عليه وسلم كحافوركي مثال مرا دسے۔

العوا ديالنورالثاني ههُنَا عُمَّنًا صلى الله تعالى عليه وُسلمو قوله تعالى مثل نوري اى نور محمد صلى الله عليه وُسلم

سهل بن عبدالتدرمنذالله عليركا قول سے كراسان وزبين والول كوبدابت وسينے والاالله تفالى ب مجرفرما ياكم مصرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كامبارك تورجب اصلاب ميس مقاتواس كى مثال طاق كى طرح تقى بجس كى صفت البسى بى تقى اورمصباح لينى دراغ سےآب كافلب اطهر راوسے . زجاج لينى شيشر آب كاسيد مبارك ہے گویا وہ ایک روشن شارا ہے کیونکہ اُس کے اندرا بیان وصکمت کاخز انہ نے ۔ تشجرمبارك سي حسرت ابراميم عليانسلام كانور مراد سيحس كي شجرمبارك سي مثال وى سے اور يكا دُرنيتها يفري وكامطلب برسے كر حرسلى الله تعالى عليونم كى بنوت (المارنوت) أن كے كلام سے بہلے لوگوں يرظام موكى، حبيبا كربيز تيون راسس ائیت کی تفسیر میں اور بھی کئی افوال بیں۔واللہ تعالی اعلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اِس کے علاوہ اور کئی مواقع مر نور کہا اور سراج منز قرار دباہے جنا کیزنعت صبیب گہتے ہوئے اللہ رہے العرّت نے فرمایا ہے :۔ قُدْ جَاءَ كُورُ مِّنَ اللهِ نُورُدُّ وَ بِشِك مَهار عِياس الله كر طوث م كِتْكِ مُبِينًا ٥ ك ايك فوراً يا اورروش كتاب . دوسری حکم فرمایاسے :-بشك م في معين بعيما حا عروناظر، رِتَّا ٱرْسُلْنَكَ شَاهِمَّارُّمُنَتِّرُرُّ <uُنُونِيُرُّاوُدَاعِيًّا إلى اللهِ بارْدُنهِ توشجرى اور در سناتا اورالله كي طرت اس وُسِوَاجًا مَّيْنِيُرًا ٥ ك ك علم سے بلا أ اور جمكا وينے والا أنبا ا وراسی بارے میں مرجمی ارشا وباری تعالی ہے: ٱلْمُنْشُرُ ﴿ لَكَ صَلَّادَكَ إِ كياتم في تتهارا سينه كشاده مذكيا . دَوَضُغُنَاعُنُكَ وِذُرُكُ أَوْ الَّذِينَى اور تم برنتهارا وه اوجداتا ركب حس ك ياره ۲۲ وسورة الاحزاب،آت الم ك ياره ١٩ سورة المائده ، آيت ١٥ نے تہادی میچھ آوڑی تھی۔ اور م نے تہاد لئے تہادا ذکر مبند کر دیا۔ تو بدیث فتواری کے ساتھ آسانی ہے بشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے توجب تم النے فارخ ہوتر وعامیں عنت کر دا درا پنے رب ہی کی طرف رغمت کر وا درا پنے رب ہی کی طرف

اَنْفَصُ ظَهْرَكَ ٥ وَرَفَعُتَ الْفَهُرَكَ ٥ وَرَفَعُتَ الْعُسُرَ لَكَ ذِكْرُكِ ٥ فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرَ الْعُسُرَ الْعُسُرَ الْعُسُرَ الْعُسُرَ الْعُسُرَ الْعُسُرَ الْعُسُرَ اللهُ وَالْعُمُ وَاللَّهُ وَالْعُلْمَ الْعُسُرَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللّهُ وَالَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ

ابن عباس رضی الله تعالی عندها نے فرما یا کدآب کا شرح صدراسلام کے ساتھ مُواب سِهل رمنی الندتعالیٰ عدزنے فرما یا کہ نور رسالت کے سابھ اور صرت حس رمنی السُّرْتَعَالَىٰعَدْ فرمات مِين كرآب كے قلب مبارك كوان وروعِلم وحكمت سے بعرویا كيا تفاكه دوسول كالنجائش ي نهين دي تفي ال كي معني من بير بي قول سے كدكيام نے تہارہے قلب مبارک کواننا پاک نہیں کردیا ہے کہتھیں وسوسے اوینے مینجاسکیں اورتفارے اُورے وہ لوجوا اُلدلیا ہے جس نے تنہاری کمر تورد کھی تنی بیلی کما گیا ہے كاس اوجو مراد زمائه نوت سے يہلے كى لغزشين بى اكي تول ميں امام عامليت ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد رسالت کی ذمرداری کا اوجہ ہے جو تبلیغ کے باعث الزگیاہے ۔ اس قول کو ماور دی اور سلمی رحمۃ الشرعليهاتے حكايت كيا سے ريريمي كماكيا سے كريم في تقين كياليا سے ورد رقبل زمان فوت) كى نغرشين تنهارے كئے بارگرال نابت ہوئیں۔ اِس فول كوسم قندى رحمة اللہ على نے نقل كياب اوروَرَفَعْنَا لَكَ فِركْرُكُ كَي تَفْيِر لَكِي بِنَ أَوْمَ عَلَيْ الْحِرفَ كَهَا بِ كُمْ فَ بوت کے ساتھ تنہارابول بالا کرویا ہے ۔ بیری کہا گیا ہے کرجب میرا ذکر ہوگا توسا تھ تنہار وُر مِي بِوكا مِنا كَالمُطِيتِيرُكُ إِلْهُ إِلَّهُ اللَّهُ كَسَاتُهُ مُعَمَّدٌ وُسُولُ اللَّهِ كَهَامِانًا ع ك ياره ١٠٠٠ سورة اكثير نشراخ

اور برہمی کماکیا ہے کہ ا ذان کے ذریعے متھارے ذکر کو ملند کیا گیا ہے۔ فقية فاصنى الوالفضل (فاصنى عياض مالكي ) رحمة التُدعلية فرما نضاً بي كه بر التَّدعز و عِلْ كى جانب سے اس امركى تقرير بے كەالىئر عبل اسمئركى باركاه ميں بنى كريم على المنتقط علیوسلم کی نہائت ہی قدر ومنزلت ہے اور خالق ومالک کے نزدیک آب کا رئتب بہت باندے اورآب اُس کے زویک مبت بررگ میں اسی لئے آب کے قلب مبارك كوابمان ورمدايت كے لئے كھول وباكيا داور فظ علم اور ضبط عكمت كے لئے أعصكنا وهكروباكيا اورامورجا بلبتكا بوجواب كما ويرس مثاويا اورجهالت كى عاد توں کوآپ کے نزویک مبغوض مطہرا دیا گیا۔ اُورآپ کے دین کوتمام ادیان بیفالب كرويا ادر نوت ورسالت كے تحمل كى تكليف كو آپ سے دُوركر ديا گياہے - باي وجركر بوكيدالله تعالى في آب يزازل كيا وه آب في وكون مك بينيا دياس . بسورت اس امر مرواصح ولالت كرنى ہے كہ باركا ہ خداً وندى من آب كاحليل الفتر مفام اور رُتبه عالی اور ذکر گرامی مبنت بلندہے اور حق سبحار ، و تعالی نے آب کیے ام نامی كوافيفاسم كرامى سے ملايا مے - وصلى الله عُكْيُك مَا رُسول الله) حصرت فناوه رحمة الشومليد المتوفى كاليفا فرمات بي كدالله تعالى في أكبي ذكركو دُنيا ورآخرت ميں بلندكرويا ہے بس كوئى خطبب كوئى مؤدّن اوركوئى تمازى اليانهين حولا إله إلا الله كيسائة هُنتُكُ رُسُولُ الله كي شهاوت ندوتا مو. حفزت الوسعيد خدري رضى الله تعالى عند المتوفى المحيه عصروابت سب كه شي كريم صلّى الله تفال عليه والم نے فرماياكر ايك دفعه جرسُل عليه السلام مبرے ياس آئے اور کینے لگے کرمیرا اورآب کارت فرمانا ہے کہ کیاآپ حانتے میں کد آپ کے ذكركس طرح لمندكر دياكيا بي سي ف كهاكرالله تعالى ي فوب حانات - (حبرسيل على السلام في كما ورب فرمانا بي كه ، حب ميرا ذكر كيا جانات تومير ساعق

نخصارا ذکرجیبل بھی کیاجا ناہے۔ (صلی اللہ تعالیٰ علیک پارسول اللہ)۔

ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے ( وَ دَنَعُنَا لَكَ فِهِ كُورَكُ كَى تَفْسِيسِ ) کہا ہے كہ میں

(اللہ عزوم بق ، نے ایمان كی تحییل کواس بات پرموقوت رکھا ہے کہ ممبرے ساتھ تنھالہ

دمحہ رُسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم ) کا ذکر بھی کیا جائے۔ نیز بیس نے تنھا سے ذکر
کوا ہے ذکر کا حقہ قرار دیا ہے۔ بیس حیں نے تنہا را ذکر کیا گویا اُس نے میراہی ذکر کیا

تعفرین محدوشی الترتعالی عنها (امام معفرصادق) نے (رفعت وکرکے باہے
میں) فربایا ہے کہ فی خص میں مجھ دبوبت کے ساخط بادکرے کا وہ ممہادار سالت کے
ساخة ذکر کرے کا اور بعض علماء نے اس کی تغیر من شفاعت کی جانب بھی اشارہ کیا
ہے دکیونکہ اُس وقت آپ کی فعت شان سب کے سامنے ہوگی اور ووستول معتقدوں
کے بلادہ منکرین وصاسدین وزبان ورازیان کرنے والے بھی اس امر کا اعر ان کیئے
بغیر کوئی راہ نہ پاسکیں گئے ہے اور اس کی تغیر میں کررب تعالی نے آپ کے ذکر کو
اینے ذکر کے ساختہ بلند کیا ہے یہ بہلو بھی واضل سے کہ الشررب العرب نے ب

مے ولانا حس رمنا خال بربایی رعمۃ الدّعلبیہ نے شان صطفے کی اس جلوہ گری کے بائے میں کھھا کی۔
فقط آئنا سبب ہے انعف و بزم محت رمیں
کہ اُن کی شان مجبوبی دکھائی جائے والی ہے
مُحِدِّرہا کہ خاصرہ امام احدر ضاخاں فاضل بربای رحمۃ الدّعلیہ نے اس مسلمیں منکرین کو
گول سمجھایا ہے ،۔ ۔ آج لے اُن کی بناہ ، آج مدد مانگ اُن سے
مجرمہ مانیں کے قیامت میں اگر مان گب

فَالْمِنُوْ الْبِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ لَ بِسِ اِیمان لاوَاللَّهُ اوراُس کے رسُول پر۔ اِن ووٹول مقامات براللّه ربُّ العرت نے ابنے صبیب کے منصب رسالت کو اپنے ساتھ واڈ عاطفہ کے ذریعے جمع کیا ہے جو تشرکت وکر کے کیئے ہے اور رسُول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ دیم کے سواالیسی تشرکت کسی اُور کے لئے جائز

مهیں ہے۔
ہم سے شخ ابعلی میں بن حافظ محرجیا فی رحمۃ الدّرعلیم الْحصریث بیان
کی اوراُس کی اجازت مرحمت فرمائی اوراُن سے اس کی قراُت لْقرہے۔ وُہ
فرمائے بیں کرمجہ سے حدیث بیان کی ابوع مفری نے ، اُن سے الوحمر بن عبدالرمن سے
نے ، اُن سے الو کرین داسہ نے ، اُن سے الوداؤ تھے بی اُن سے الوالولید
طیالتی نے ، اُن سے شعبہ نے ، اُن وں نے منصور سے اکفوں نے عبداللہ بنیار
سے المفوں نے حذوالیہ سے اوراُنھوں نے رسول الدّصلی اللہ تعالی علیہ دسلم سے
سے المفوں نے فرمایا ،۔

کوئی میرمذکھے کراللہ تعالیٰ جیاہے اور فلال حیاہے ملکہ لویں کھے کراللہ تعالیٰ جیاسے میرفلاں جیاہے (بعنی وادُ عاطفہ کی مبکر اُمْ مُونا میں سنہ ڵٳؾڠؙٷؗڮؾٞٳڂۘڰؙػؙٷٛڡٵۺٛٵ؞ٙڟۿ ٷۺٳٷٛڶڰ؈ٛٷڶڮؽؙڟۺٳٞٷٙٳۺ۠ڎڠؙڎ ۺٳٷڰڰؿ؊ڡؾڶ

له پاره مى، سورة آل عمران، آبت ۱۳۲ - تل باره ۹، سورة الاعراف، آبت ۱۵۸ عه - به صریف شکوة نشرفی بین معی موجود ہے اوراس میں بنی کریم صلی الله تعالی علقیم فی سلمانوں کو میرا وب سکھایا ہے کرائوں نرکہ واللہ اورفلاں جیا ہے کا بلکہ اور کہوکہ

The surrent half to the

خطابی رحمۃ الله علیہ نے فرا یا ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہالگاہ فراوندی کا ادب سکھا یا ہے کہ مشیت ایندی کو دوسروں کی مشبت پرمقدم رکھا کربئ بغیرہ اللہ جا اللہ جا ہے کہ مشیت ایندی کو دوسروں کی مشبت پرمقدم رکھا کربئ بغیرہ اللہ جا اللہ جا ہے کا بجرفلاں جا ہے گا ، کیؤکہ واڈ عاطفہ کے وربیط شخراک بایا جانا ہے اورفدا کی مرضی کے ساتھ دوسر سے کی مرضی کو مشترک ندکیا جائے بلکہ دوسر کی مرضی کو مشترک ندکیا جائے بلکہ دوسر کی مرضی کو مشترک ندکیا جائے بلکہ دوسر کی مرضی کو ملیحدہ بیان کیا جائے ہے تھی اوں کہ ہمراکس کا رسول جائے گا ۔۔۔ اللہ جا ہے بھراس کا رسول جائے گا ۔۔۔ اللہ جا ہے بھراس کا رسول جائے گا ۔۔۔ اللہ جا ہے بھراس کا رسول جائے گا ۔۔۔ اللہ جا ہے بھراس کا رسول جائے گا ۔۔۔ اللہ جا ہے بھراس کا رسول جائے گا ۔۔۔ اللہ جا ہے بھراس کا رسول جائے گا ۔۔۔ وہیں کا میاب بوجاؤں گا ۔۔

إس مسلمين بهي امام الويا بيمولوي محداتمعيل دبلوي (المقنول المهام المراهم المسلم مری وصائد لی اورسول فرسنی کا منظامرہ کیا ہے بینا پنرا تھوں نے اپنی خلاب دین وا مان كتاب تقوية الايمان مي صاف مكد دياكه السرسول كحصاب سي كينهن تواء وتقوشرالايمان مطبوع الشرف ريس لامورج ١٠٥ - ا يناس فيصل كوموموف ك إس حديث مع مؤكد كرف ك الام كوشش كى سے: \_ لا تُقُولُوا ما الله اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدًا وَقُولُوا مَا شَامَاللَّهُ وَحُدَا كَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَكُذَا كَا بدریانتی ہے کیونکہ اولاً توحدیث منقطع سے نانیاً تقویز الایمان میں بدا شارہ ک نہیں كياكياكه يبحديث منقطع سے فالثا إسى شكوة شربية كى عبى فيمنقطع حديث كي من میں اس صدیث کو درج کیا گیا ہے اس میں مَاشَاءَادلّٰهُ ثُعَّرَشَاءٌ فُلَانٌ كَمِنے كَ تَعليم دی گئی ہے،اس کا ذکر کے انکیا الکمراس سے انتھیں بندکر کے بے خبرلوگوں کی انتھوں میں ول کھول کروُھول جھونکی ہے ۔ را بعا جب اصل صدیث میں ماشاء الله فُعرَشاء كُلُانٌ موجود بت تواس معنمون كوشركيات بي بيان كرناكس ورجبتم ظريفي اورحديث رسول بطِلم برخامساً غيرمنقطع حديث كوجهور كرمنقطع حديث سے استنا دكرنا اور غيرمنقطع حديث كمضمون كوثرك بنانانرى مدديانتى مي بارسول وشمني مي ال دوسرول کی مشبت کو تم کے ساتھ لاسکتے ہیں جونز تیب اورزاخی کے لئے آنا سے حبکہ واد عاطفہ انتراک کے لئے موضوع ہے۔

بقیر ماشیر صلاً سادساً غیر منطع مدیث ی تعلیم ماشا آزادته نگر شا آز فلان کوچیانا اور تقطع صدیث کے الفاظ و تُولُو اصاشاء الله و تحد کا کا بیش کرنے کا باعث دول رشمنی سے عشق رسول ؟ براطاعت ہے یا بغادت ؟ بیر نشرافت ہے یا نشرارت ؟ بیزنوجید بیان کی ہے یا ملیس ؟ برولی اللہی ہے یا بولہی ؟

> من آنچه شرط بلاغ ست با تومیگویم توخواه از سخنم پ رئیرو خواه ملال

عد مجدوما يُدحا عنره الم م احمد رضافال مبلوى رحمة التعليف الم الولابير مودى محداساعيل دلموى كى اس فزارت كودريا بُروكرنے اوراس كى حفيقت الى علم برواضح كرنے كى غرمن سے امام الو إبير كى صريح خيات وعيارى سرخى قائم كركے اس كے يخت فرایا ہے: \_\_\_ اقول دبالله النونيق اولاً، \_\_\_ دسي قدم ات، وسي يرانى ملت كرووك كے وقت اسمان شين اور دليل لانے ميں اسفل السافلين محديث مين مع نواتنا كربول مذكهو، وه شرك كاحكم كدهركيا ؟ نانياً ويسخت عبّاري ومكارى كى جال جلا مشكوة فترجب كے باب مذكورس صديث صديف صفى التدتعالى عنديون مذكور منى كرني صلى الشرتفالي عليروالم ففرطوا لا تَقُولُو المَاسَاكَة الله وكَاكَة خُلاكً ولِكُنُ قُولُو المَاشَآءَ اللَّهُ تُحْمَّ شَآءَ فُكُلَّ نَّ - مَرْكَبُودِ عِاسِ اللَّهُ اور فِياسِ فال عكركون كهوجوجيا م التُدميرجيا ب فلان مِث كوّة تفريف مي إسف سندا مام احسد وسنن ابى واؤو مرابي كي نسبت كركے فرما با وفي رو اينة مُنْقَطِعًا اور ايك روات منقطع بعنى عبى كى سندنى صلى الشرمليه وسلم كم منتصل بنيس الون آئى سے - بهاں وہ الله شرح السنه ذكركي بموشيار عيارن ويكهاكه اصل حديث تواس كے دعوىٰ تثرك كو

اسی کے مثل ایک مدیث اُوریمی ہے کہ سی خطیب نے بنی کرم صلی الدّ تعا علبرا لم كي صفور بي الدراس من يريمي كما هن تُيطِع الله ورسُولَة فَقَان رُشَك رَصَى تَبْعُصِهِمَا تُوسروركون ومكان سلى الله تعالى عليه والم في فرمايا: -بِلُسَ خَطِيْبُ الْقَوْمِ اَنْتَ قُمْمِ اللهِ الْوَقِم كَابُرا خطيب ع العرا إوما . اس مين اختلات مع كم أخرى لفظ فنية (كفرا موجا) يا إ ذُهَبُ (يها ل سے چلاجا ) فرمایا گیا۔ الوسلیمان خطابی رحمۃ الدّعلیہ نے فرمایا ہے کہ آپ نے اس امرکوب ند تنہیں فرما یا تفاکداس نے دونوں اسمار کو بطور کنابہ (حماکی عنمین ) جمع کردیاتھا کیونکہ جمع کروسے میں برابری یا ان جاتی ہے اور باقی حضرات اس جانب کئے بین کر آب نے یعض کی ایر وقف کردینے کو نابسند فرمایا تھا اللی حصرت الوسليمان عليها لرحمه كاموقف زباده محيح معلوم موتاسي كيونكرهدبت صيح من بيوارو وُوابِ كُه دُمَنْ تَعُصِهِمَا فَقَدُهُ غُولى أورمَنُ تَعُصِهِمَا يردقف كرنا مذكور تنبي تُوا مصفري حضرات اوراصاب معاتى كاس بارسيس . اختلات سے كدارشاد خداوندى :

بینک الله اورائس کے فرشنے وروو مجھیجے ہیں اس غیب بٹا ٹیوائے (بٹی) ہید اے ایمان والو اول پروروو اور ٹوب

اِنَّ اللهُ وَمَلَّىكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ آيَا يَلُّهُا الَّذِيثَ المَنْوُلِ صَلَّدُ اعَلَيْكِ وَسَلِّمُوْ الشَّلِيمَا الْ

بقیرحاشیرتلابر واخل جہنم کے دی ہے، اسے صاف الگ الرائے گیا اور فقط بینقطع روایت نقل کر لایا کہا سیجتا تھا کہ شاکرہ الرائے کی فارسے نہاں ہے ؛ نہیں خوب جانتا تھا کہ مبتدی طالب می مدیت میں پہلے اس کو بڑھتا ہے گرا سے توبیجا رہے عوام کو چھلنا مقصود تھا جنمیں طالب می مدیت میں پہلے اس کو بڑھتا ہے گرا سے توبیجا رہے عوام کو چھلنا مقصود تھا جنمیں علم کی ہوا نہ نگی سیمجد لیا گرائی ہوئی وال می لوں گا۔ الرائی می نے اور کوٹسی مانی ہے کہ اسی معلم میں موال کا الرائی میں ۱۹۲۳ میں ۱۹۲۳ میں المور المون والعلی مطبوع الروسی المون المعلی مطبوع الروسی المون المون المون والعلی مطبوع الروسی المون المون والعلی مطبوع المون المون المون والعلی مطبوع المون المون المون المون المون المون المون المون المون والعلی مطبوع المون المون المون والعلی مطبوع المون المون المون المون المون المون والعلی مطبوع المون المون المون المون والعلی مطبوع المون المون المون المون والعلی مطبوع المون المون والعلی مطبوع المون والعلی مطبوع المون والعلی مطبوع المون المون المون والعلی مطبوع المون المون المون المون والعلی مطبوع المون المون والعلی مطبوع المون المون والعلی مطبوع المون المون المون المون والعلی مطبوع المون المون والعلی مطبوع المون المون والعلی مطبوع المون المون المون المون والعلی مطبوع المون المون والعلی مطبوع المون المون والعلی مطبوع المون المون المون المون والعلی مطبوع المون الم

سلام عليو-مِن يُصَلُّونَ كامر جع الله تعالى اور ملائكه وونول من مانهي \_\_\_ بعن علمائے کرام نے اِسے دونوں جانب جائز فرارویا ہے جبکہ بعض حضرات الساكيف سے منع كرتے مل كيونكا سے دونوں جانب راجع مانے سے نزكت لازم آتی ہے اور انفول نے اس ممر کوفرشتوں کے ساتھ مخصوص کیا سے اوروہ إس آيت مي لول مقدر مانت بي إنّ اللّه (يُصَلَّى ) وَمَلْتِ كُتَهُ يُصَلَّوْنَ حضرت عمرصنی الشرتعالی عنرسے مردی ہے کہ آب نے بارکا ورسالت میں عرض بیش کی کہ یا رسول اللہ! آب کے فضائل میں سے بیمھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کوائی اطاعت قرار دیتے ہوئے قرمایا ہے: ۔ صَنْ بُطِعِ الرَّسُولُ فَقُدُ اطَاعَ حِس فِيسُولِ كَأَحْكُم ما ثابشِكُ أَس ف الشركا حكم مانا ـ اوراس سلطين الله تعالى تے بيھى فرمايا سے: -تُلُ إِنْ كُنُنتُمُ نِجُبُّونَ اللَّهَ فَانْبِعُنِيْ لَهِ مِحبوبِ مْ فرما دو الوكو! الرَّم اللَّهُ كو يُحْبُبُكُمُ اللَّهُ وَيَغُفِرُ لَكُوذُنُونَكُو ورت ركف وقوم فيان وارمومادُ وَاللَّهُ عَفُوْسٌ رَّحِنُدُ ٥ كُ اللَّهُ عَن ورست ركعبكا اورمنا الله عَنه ورست ركعبكا اورمنا الله بخنديكا ورالمربخف والاجربان سے . مروی ہے کہ جب برآ برگرمیزا زل ہوئی تو بعض گفارنے برکہنا نفروع کویا كەمحەرمىلى الترنغالى علىبەركم) بىرچائىنى بىرى كىم اىخبى ا بيارپ مان لىي جىيەنسارى فحصرت عبینی علیدالسلام کوایافدا بنالیا ہے۔ اس براللرب العرف نے بر

ك ياره ٥ ، سورة النسار آبت ١٩ - على ياره ١٣ سورة آل عمران أبيت ١١١-

المين نازل فرمائى بر تُكُ كَطِبُعُوا اللّٰهُ وَالرَّسُولَ اللهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ ال

الْكُوْرِنْيَاه ك منكرين شان رسالت كورُسُواكرنے كى خاطرالله تعالى نے إس آيت بيل بني

اطاعت کو آبینے حبیب سلی اللہ تعالی علیہ ولم کی اطاعت کے ساتھ ملاکر بان

ما مذکوره :-

بی المصِوَاط النَّهُ مُنْ تَفِیدُو سے مراد کیا ہے؟ الوالعالیہ نابعی رحمۃ الله علیہ دالمتوفی سافی محمۃ الله علیہ دالمتوفی سافیہ فرانے ہیں کہ صراط مستقیم سے رسول الدّ صلی الله نعائی علیہ ولم ، خیار المی بیت اور صحابہ کرام مراد بیس اس فول کو مدّ وونوں حصرات سے امام الوالحسن ماور دی رحمۃ الله علیہ دالمتوفی سے نقل کیا ہے۔ اور المام علی رحمۃ الله علیہ ان کے ماند

حکایت کی ہے اور فرمایا ہے کہ صراط ستقیم سے مراور ہول النہ مستی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں بزرگ ساتھی حصرت الو کر دالمتنوفی سالہ بھی) ورحضرت عسم

(المتوني مهم مليمة) رضى الله تعالى عنها مراوش.

میں حکایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کرحب نیفسیرامام حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم بوئى توالحفول في فرما يا خداكن فسم (الوالعاليدر حمة الشمليف) سيج كهاا وزخيروا كى سے \_\_\_\_امام الوالحسن ما وروى رحمة الله عليہ نے اِس قول كى تفسير كو عبد الركان بن زيدر حمة الشعليه سے حكابت كيا ہے اور الوعبال حمٰ المريمة الشعلية نے اس كو ارشاد بارى نعالى \_\_\_ فَقَراسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُتْقَىٰ كَنْفيرم تعن عارفين سے حكايت كيا ہے بعنى وہ فرمانے ميں كرعُودي الوُثُفيٰ ۔ مرا ويسول الشصلى الله تغالى عليه وسلم كى ذات كرامى مراً وسي اور بيهي كما كيا سف كهاس سعمراه اسلام سے اور برہی کہا گیا ہے کہاس کا مطلب توحید کی گوا ہی ویا ہے ارشار بارى تعالى ؛ \_ اگرالشكى نعمتى كنو توث شمارىنكر وَإِنْ تَعُدُّوْا لِعُمَّةُ اللهِ لاَ تُحْصُوْهَا ول - L - Se-سهل بن عبدالله تسترى رحمة الشرعلين اس كي تفسيل كما سے:-نِعْمَتُهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى فداكى نعمت سےم ادمحديول الله صلى التُدنَّفا لي عليه وللم بين -عُلَيْهِ وَالْهِ وَسُلَّمُ الْمِثْلُمُ الْمِثْلُ ) التُّرْنبارك وتعالى في الشيخ مبيب صلى التُّرْنعالى عليه وسلم في شان من فرماية اوروہ توبیج لے کرنٹزنین لائے اور وَالَّذِي كَاءَ بِالصِّلْ إِن وَصَدُّنَ بِهِ أُولِيِّكَ هُمُ الْمُنْتَقَوُّنَ ٥ كُ جفول نے تصدیق کی میی ڈروا میں اكترمفسرن كام نعاس كى تفيرس فرايا سے كه أكَّرِه ي جاء باكوت في سے محدرسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم مرادیس جیکد بعض تو بہال تک کہتے ہیں كرصَدُّ قُ مِهِ سے بھى آيمى مراويس اور بعض قاربوں نے صَدَّق كُوتفقيف له إره ۱۷ ، سوره امراميم ، آبيت ۱۹ سر کر إباره ۱۷ ، سوره النفل ، آبيت ۱۸ مل ياره ٢٠ ، سورة الزمر، آيت ٢٣

کے ساتھ تعنی صَدَّقَ بَه بِرُها ہِ و رَبِّرِ علمائے کرام فرمانے بیں کہ صَدَّقَ بِہِ ہِ مِرادابلِ ایمان بیں اور تعض حصرات نے کہا ہے کہ صَدَّقَ ہِ ہِ سے مراد حضرت البَّدِ تعالی عنہ البَّدِ تعالی عنہ البَّدِ تعالی عنہ تعالی عنہ البَّدِ تعالی البَّدِ تعالی عنہ البَّدِ تعالی البَدِ تعالی البِنِ تعالی البَدِ تع

اً لَا بِنِ كُوا لِلَّهِ تَنظَمُونَ الْقُلُونِ الْقُلُونِ فَي اللهُ اللهُ كَا يادِ مِي مِن ولول كاجبيت من الوالله كي ياد مي مين ولول كاجبيت من المن الله عليه والمتوفى مسلم الله المن الله والله المن الله والمن الله والمن

### فصل ۲۱)

## آيا جيسراني مي كارد وعلم كي تصديق وشهادت

اے خیب کی خبری تبائے والے دنبی ا بینک ہم نے تھیں بھیجا حاصر ونا طراور خوشخری دنیا اور ڈرمنا گا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے ملا آما اور جبکا رہنے والا سے ت ارشاد باری تعالی ہے: ۔
آیکٹھا اللّبِی اِنَّا اَرْسُلُنْكَ شَاهِمًا
دَّمُ بَشِّرًا تُنَوْبُرُا وَ دَاعِيًا لِكَ
اللّه بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مَّنِيْرًا فَى

اس آیت کرمیری الد حل عبد ان این این میسب کے عظیم الشان منصب اور اوسا ف جمیلی کرمیری الد حل عبد کرمیات می باندل کو جمع کرویا ہے۔ الد تعالیٰ نے امن کے لئے آپ کو شامر یعنی گواہ بنایا ہے کرخالتی وہ الک کے جواحکا مات مغلوق خدا تک بہنچا دیتے ہیں داپنی وہ قاری خدا تک بہنچا دیتے ہیں داپنی وہ قاری سے کہا وائیگی برخور آپ کا خدا کی حاب سے گواہ ہونا ) یب بات نبی کرمیم ملی الد تعالی علیہ وسلم کے خصا بھی سے ہے۔

نیزجوآپ کی اطاعت کریں اُن کے بیے خوشنجری دینے والا اور جوآپ کی نا فرمانی کریں اُنھیں عذاب الہی سے ڈراٹے والا بنایا ہے اور آپ آوجید وعباوت کی حانب بُلانے والے ہیں اور آپ کو ابسا چکداد سُورج بنایا ہے ہِ

کے فریعے داہ مرایت کا بیٹر جیلیا ہے۔

م سے مدین بیان کی آبوجر عناب نے، اُن سے الوانفاسم ماتم بن محمد فی اُن سے الوانفاسم ماتم بن محمد فی اُن سے الوز بدمروزی نے، اُن سے محمد بن سنان نے، اُن سے مال سنے عطاء بن ایسا رکے ذریعے، وہ فرمانے بین کومیں نے عبداللہ بن مربن العاص رحمۃ اللہ علیہ سے بلا - اور اُن سے کہا کہ محمد رسول الدُملی اللہ معلی کے اِسٹ کیا احترام کی نعراجی اور مدح وثنا بین کی پیشا ہے۔ اُنھول نے میری اِسس خوام بن کا احترام کرنے ہوئے فرمایا ہے۔

خدا کی قسم توریت میں میں آب کی اُن بعض صفات کا ذکرہے جو فرا اِن کریم میں مذکور میں را توریت میں کی صفحون ہے، اے عنیب کی خبریں ویٹے بیشائے ہے نے وَاللّه عِنْكَ الْمُوصُونَ فِي التَّوْلَةِ عَاللّه عِنْكَ الْمُوصُونَ فِي التَّوْلَةِ بَعْض صِفْتِه فِي الْقُرْانِ لَيَا تُهْكَ التَّبِيُّ لِنَّا ارْسُلْلَكُ شَاهِكَ ادَّمُبَرِّلًا وَنَوْيُرًا وَحِوْزً اللّهُ مِينُيْنَ امْتَ تمصیں بھیجا سے حاصر وناظر، خوشخری دیا دُرسنا آبان بڑھوں کی حفاظت کرنے الا تم میرے بندے اور سول بوہیں نے تمصادا نام متوکل رکھا سیے تم مزید اخلاق ہو بندنگ ویل، مذبازاروں میں جیل نے والے ہوا در نہ بُرائی کا بدلہ بُرائی سے دیتے ہو ملکہ معا ف کر دیتے ہو اللہ تعالی اُسوقت ملکہ معا ف کر دیتے ہو اللہ تعالی اُسوقت ملکہ ملا میں کہ درج نبین بہیں کردگا جنبک اُن کے فدید ہے کمرٹری ہوئی ملت کو درست نہ کر لے درج ب نک یہ بنہ کہنے ملکیں کہ اُن کے فدید کا نوں اور خافل ولوں اُن کے کوری بیرے کا نوں اور خافل ولوں عَبْدِى وَرُسُولِي سَمَّيُتُكَ الْمُتُوكِّلُ كَيْسَ بِفَقِلْ وَلا غَلِيُظِ وَلا صَخَابٍ فِى الْدُسُواتِ وَلَا يَنُ فَعُ بِالسَّيَّتِ مِنْ وَلَكُن يَّعُفُوا وَيَغُورُونَنَ يَقْتِبِضَـ هُ الله كَحَتَّى يُقِيَّمَ بِحِالُهِ لَّذَا الْعَرْجَاءُ بِأَنْ تَقَفُّولُوا لَا وَالْهَ اللَّهُ الْمَعْلَةُ الْعِيْجَاءُ مِنْ نَعْ يَعْلَى الْمَالِكَةِ الْمُوالِدَةَ الْمُلَادَ اللَّهُ وَ مُنْ الْمُ تَعْلُولُوا الْا وَالْهَ اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْمَالِيَةُ الْمَالَةُ وَمَنْ الْمَالَةِ وَمُنْ الْمَالَةِ وَمُنْ الْمَالَةِ وَالْمَالِيَةُ الْمَالَةِ وَمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِ الْمَالَةُ وَمُنْ الْمِنْ الْمَالَةُ وَالْمَالِيَةُ الْمُنْ الْمِنْ الْمَالَةُ وَمُنْ الْمِنْ الْمَالَةُ وَالْمَالُولُولُولُولُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

کوکھول دے گا۔ حصرت عبدالمترب الم اور حضرت کعب احبار صنی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اس کے شل منقول ہے اور عبض دیگر طرق میں بھی ۔ ابن اسحانی کی روایت میں بیدا لفاظ

دمیرامجوب، بازاردن میں میلآنے والا نہیں اور مذوہ فعانشی کو زینین، دسینے والاسے بنکوئی بہودہ بات کینے والا میں مرجیل قول فعل سے اسے اراستہ کردں کا اوراً سے علی کرم عطا رُلَّ صَحِبَ فِي الْاَسُوانِ

وَلَا مُتَزَيِّتِ مِا لَفُحْشِ وَلَا

قَرَّالِ لِلْخُنَّا الْسُودُة بِكُلِّ

جَمِيْلٍ وَاحْبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ

كَونِي وَاحْبَلُ الشَّكِيْنَ هَ

كُونِي وَاحْبَلُ الشَّكِيْنَ هَ

كُونِي وَاحْبَلُ الشَّكِيْنَ هَ

عطا قرما وُل كارميك كبية كواش كا ىباس، محلائى كوأس كاشعار، تقوى كواس كالنمير حكمت كواس كاليكرفيات ووفاكوائس كي طبيبت بمفوداحيان كواُسكاخلق، مدل كواسكي سيرت اور حق كواس كى شرىعيت بناؤل كابدات اس کے آگے ہے،اسلام اُسکی ملت ہے اور اُس کا اسم گرامی احمدیم میں گرای کے بعداس کے ذریعے مخلوق كومايت دول كا، جهالت كيداس كي وريعيلم بيدائكا ببنى كے بوراس كے ذريع لمند کروں کا، گمنامی کے بعدائی کے وربع مشرور كرونكا . قلت كيد اُس کے ذریعے کنزت کروں کا فتاجی کے بعد اُس کے ذریعے فارغ البالی عطافراؤل كامنتشر تولي كيد لوكول كواس كے ذريعے المطاكروں كالمجم ع بوئ ولول منتفزوانول اور فرقوں میں بٹی ہوئی امتول کواس كے وربعے المقاكروں كا دراكس لِبَاسَهُ وَٱلْبِرَ شِعَارَهُ وَالثَّقُوىٰ ضَيِيرُة وَالْحِكْمُةُ مُعُقُولَةً وَالصِّدُقُ وَالْوَفَآءُ طِبْعَتُهُ كَالْعَفُوُ وَالْمَعُرُونِيَ خُلُفَهُ دَالْعُهُ لَ سِيُرَتِهُ وَالْحُقُّ شرنينة والهانى أمامة دَالْإِسُلاَمُ مِلْنَتُهُ وَ أَخْمَلُ اسْمُهُ آهُرِي بِهِ بَعِثَ لَا الضَّلُالَةِ وَأُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ وَٱرْفَعُهِم بَعْثُ لَا الُخَمَالَةِ وَالْسَيِّئُ بِهِ بَعْدَ النُّكُوْةِ وَأَكُثِّوُ بِهِ بَعُسَا الْعِلَّةِ وَالْغُنِيُ بِهِ بَعِثُ لَا الْعَنْلَةِ وَ أَجْمَعُ بِهِ بَعْنَا الفُوْقَة وَأُوَلِّفَ بِهِ بَيْنَ قُلُوْبِ مُغَنَّلِفِ وَ آهُـُوَآيِم مُّتَشْتِنَةِ وَ أُمُومُ تُنَفَرِّتُ فَي دَ ٱجْعَلُ ٱمُّتُهُ خَيْرُ أُمَّةِ أُخُرِكِتُ لِلنَّاسِ. ( 4.619 )

کی امت کو مخلون خداکی مصلائی کے لئے سب امتوں سے بہتر نبا وُل گا۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علبہ دیم منے خبردی کرائی میں ایک کی توصیف میں رہی ہے:۔۔

میراخاص الخاص بنده احمد مِخماری اس کی جائے بِکیالیُش کرمنظم ہمرت کی حبکہ مدینہ منورہ باطبیہ ہے اسس کی امت مرحالت اللہ تعالیٰ کی بہت حمد کرنے والی موگی۔ عَبُونَى أَحْمَةُ الْمُخْتَارَمُولِكُهُ إِمْكَلَّةٍ وَمُهَاجِرُهُ بِالْمَدِيئَةِ اَدُقَالَ طَلِيّبَةً أُمْتَكُهُ الْمُكَادُونَ بِلْهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ - (صنا)

وہ جو خلامی کریں گے اس رسول سے
بیسے، خیب کی خبریں دینے والے کی
حیصے مکھا ہُوا یا بیس گے اسپنے ہاس توات
اورانجیل میں - وہ اسفیس مجل ٹی کا حکم
صحفری جیزی اُن کے لئے حلال فرا
مرے گا اور اُن بیسے وہ اوجھ اور
گیے کے بھیندے، جوان برسے اُن کی
اُن وہ جو اُن برایان لائی اور اس کی
تعظیم کریں اور اُسے مدد دیں اور اُس کی
تعظیم کریں اور اُسے مدد دیں اور اُس

نورکی بردی کریں جواس کے ساتھا الا دُنبی با مراد ہوئے ۔ تم فرما و اسے لوگو! میں تم سب کی طرف اُس اللہ کا رسول ہوں کہ اُسمانوں اور زمین کی با دشاہی اُسی کو ہے اس کے سواکوئی معبود منہیں جہائے اور مارے ۔ تواہیان لاڈ اللہ اور اُس کے رسول ، بے براے عنیب تبائے والے برکہ اللہ اور اُس عنیب تبائے والے برکہ اللہ اور اُس کی باتوں برامیان لاتے ہیں اور اُن

مَعَةُ أُولَا إِنْ هُمُ الْمُفَالِحُونَهُ عُلْ يَا يَّكُمُ كَلَا النَّاسُ الِّي مُسُولُ الله واكنيكُ مُحَمِيعًا في اللَّهِ عَلَى لَهُ مُلكُ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ لَا الله والله هُوط يُحِي وَيُعِينُ عَلَى فَا مِنْوا بِالله وَ رَسُولِهِ اللَّبِي وَكُلِمَتِ مَا لَكُ فِي عُرُونُ بِاللَّهِ وَكُلِمَتِ مَا لَكُ فِي مَا لَلْهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكُلِمَتِ مَا لَكُ فِي مَا لَلْهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكُلِمَتِ مَا لَكُ فِي مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكُلِمَتِ مَا اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

قلای کرو تا کرتم راه یا ؤ۔

یوسلم کی توصیف میں بیھی قرابا ہے:۔

توکسی کچوالٹرک مہر با نی ہے کرائے

مجبوب! تم ان کے لئے ندم ول ہوئے

ادر اگرزئند مراج سخنت ول ہوتنے

قووہ نرور نمضا سے گردسے پر نشیان ہو

مانے نوتم انحفیں معاف فرا و اور

ان کی شفاعت کروا ورکاموں میں اُن کا ادا دہ

لیکا کر لو تو الڈریم وسے کرد ہے نشک

توكل دا الشركوبيابيديس، توكل دا الشركوبيابيديس، الشرتعالي المام الوالليث سمرقندي رحمة الشرعلية فرمات مين كدان آبات مين الشرتعالي

ك باره ٩ الورة الاعراف ، آيت ١٥١ - ت باره ٢ الورة آل عران اربت ١٥١

نےاین مخلوق کو مداحسان یا وولایا ہے کدائس نے ابتے صبیب بعنی ستیدنا محدرسول التدصلي الله تعالى عليه ولم كوابيا بناياب كدوة سلمانون مربب بي مهراني اوز سفقت فرا فے الے بیں مرسی کے ساتھ زمی سے بڑاؤ کرتے ہیں \_ اگر أنضي مطُن باسخت ول بنايا جانا تولفيناً لوگ ان كے كرد جمع مذ وقے ملكمتنظ موكرو ورسن يمكن المفيل وركزر فرمان والاسخى، ندم ول بنو صورت بنوب سیرت، نیکوکار ، اورلطف وکرم فرمانے والابنایا ہے۔ (اس آبیت کی تفسیس ) صنحاك رحمة الشعليكا قول بھي اسى كيمثل سے۔ السُّر حل محده نے استے حبیب کی شان میں بیمبی فرمایا ہے:-وَكُنُ الِكَ جَعَلْنُكُمُ الْمُتَةُ وَسُطًا اوربات یون بی ہے کیم نے تھیں لِنَكُونُوا شُهَاكَ إِنْ عَلَى التَّاسِ سب اُمتول میں فضل کیا کہ تم دگوں وَسُكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمُ مركواه بوراورسول تفاري تهبان م والأشهشة الوالحسن قابسي رحمن الترعلي فرمات يي كدالته تبارك وتعالى فياس آيت مباركهلي بني كرم صلى الترتعالي عليهوهم كى افعنلبيت اورامت محرب كي خصوبيت بیان فرمائی سے - دوسری آیت میں اس امر کوٹوں تصریجاً بیان کیا ہے :-هُوَ سَمَّاكُوا لُمُسْلِمِينَ مِنْ الترتعالى في متعارا نام مسلمان كها ہے۔اکلی کتا لوں میں اوراس فرآن قَبْلُ وَفِي هٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُو شَهِبُنَّا مین ناکررسول متصاراتگهان وگواه بو وَنَكُونُواشُهَدَ آءُ عَلَى التَّاسِ اورم اورلوگول برگواسی دو -إسسلطين يرتعي ارشاد باري تفالي ب: -

ك ياره ٢ ،سورة البقره ،كيت ١٨٣ على ياره ١٤ ،سورة الحج ، كيت ١٨

فَكُبُهُ كَالُهُ حَمُّنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ توكىيى موكى جب مم سراً مت سے بِشَهِيْدٍ وَجِنْنَابِكَ عَلَى هَوُلَدْ، ابك كواه لامل وراسة محبوب تمصين النَّهِينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال اُن سب برگواه و خبهان نباکدلامکی-مذكوره بالا أيت مي لفظ دَسطاس مراد عَنْ لاَجَتَّارًا (عاول البنديدة) ہے اس آیت سے بیمعنی مرادیس کرجس طرح ہم نے تھیں بایت دی ہے اسی طرح محضوص فرما بااورتمام امتول بفضيلت دي سع كبيركم تنصيب مبترن اوعادل أمت بناباب تاكمتم انبياعليهم السلام كوأن كى أمتوں كے خلات كوا و بن جاؤ اور تتماراعظیم افتان رسول تنهارے صدق وضفا کی گوامی وے کا۔ ا كي قول يرهي سبع كرجب الشرجل حبلالهٔ ويكرا بنيا ئے كرام سے بير جيے كا كركياتم في ميرسا حكامات ميرى مخلوق تك مينيا ويئ سطة وتووه الثابت مين جواب ذیں گئے۔ان میں سے سرایک کی اُمت کھے گی کہارے یاس تو کو ٹی کشیر ونذر دبنی، آبا ہی منہیں تفاء اس وقت اُمنت محدید بار کا و خدا وندی میں انبیائے كرام كے بيان كى تصديق كرے كى اور فخرود عالم صلى الله تعالى عليه وسلم انبى امت كى كوأى كودين قراروك كرممله انبيائ كرام كے دامنوں كو (مذكورہ الزام) سے باک کروں گے۔ مذكوره آيت كيمعني ميرايك قول برب كرتم البين عبار خالفين رجيت بوا ورسول الشرصلي الترتعالى عليه وسلم متها رس اوبرخت بين اس قول كى حكا الوالليث مرقندي رحمة الترعليف كي معدارتها دباري تعالى مده وَلَيْشِوا لَيْ مِن الْمَنُوا أَنَّ لُهُمُ اورا بمان والول كوخوشنخبري ووكم اُن کیلئے اُن کے دب کے ہاس سے فَكُ مُرِمِنُ فِي عِنْنُ رَبِّهِمُ وَلِلهِ

w to a continue of the contract of

ك باره ۵، سورة الشاء آيت الم- يك ياره المورة لونس، آيت ٢

كامقام -

هُوَ هُحَةً مُن صَلَّى اللهُ نَعَالَى وه محدر سول الدُّصلى الله تعالى عليه والم عَلَيْهِ وَسَكُمْ يَسُفَعُ اصل مِن وشفاعت فرما أي كحد المام حسن بصبرى رحمة الشرعابيه كاراس كي نفسيرس بينول بهي سيد كه فذكام حِدث في سے مرادوہ صدمہ سے جوعشان کوائن کی صدائی میں برداشت کرنا بڑا ہے - حصرت الوسعيد خدرى رصنى الله تفالى عنه (المنوفي منهيم ) سعد دوايت سے کہ بر ( قَدُ مَرْجِب لُ تِ ) شفاعت سے جو ہمارے بنی سینامحر سول اللہ صلى الشرنعالى على ولم فرما يس كاورا بين رب كي حضور وه سيخ تبفيع بي -سهل بن عدالندسترى رحمة الشرعليكا فول سے كداس سے مراد وه رحمت بع جو محرسول الترصلي الترتعالي عليه وسلم كي ذات كرامي مي و ديعت فرما أي كئي م مراعلى ترمذى رهمة الشرعليد المتوفى همايم كاقول مع كدوه سيرنا محررسول الترصلي التارتعالي عليه وسلم بن جوصا دقين وصالفتين كے امام شفيع ومطاع اورباركاه خداوندى كالبيه سأنل بين حن كاسوال صرور لورا فرايا مانا عده مسلمالوں كا عقيدة توسى بے كرنى كريم صلى الله تعالى عليه و كم شفيع المذنبين بیں لیکن امام الوم بیمولوی محراسمعیل دلموی (المقنول ۲۲۳م مراسمایر) نے التي يوائ زمام اور خلاف وين وايمان كناب القوسة الايمان مى عقيدة شفاعت كا مذاق أولت موئے شان رسالت میں گشاخان کلمات لکھنے ہوئے کہرویا ککیاوہ پوروں کے نشانگی میں — اللہ نفالی ایسے شمنان رسول کے نسرے تمام سلمانونکو مفوط کھیے۔ پیروں کے نشانگی میں — اللہ نفالی ایسے شمنان رسول کے نسرے تمام سلمانونکو مفوط کھیے۔

### ہے۔اُن کے اس تول کی میں الدعلیہ نے حکایت کیا ہے۔

#### فصل ۳ ر قرآن باک می صفوراکرم کوخطا بارت

فاص لطف وکرم کی فظر آبات میں سے ابک آئی کر میریہ ہے:۔ عَفَا الله عَنْكَ لَحْ اَذِنْتَ لَهُمُو اللّٰهُ اللّٰهُ مَعَان کرے ، تم نَظُمْ مِن حَتَّى مَنْنَدَیْنَ لَكَ الّٰہِ مِنْ صَدَفَرًا کیوں اِذن وے دیا، جب تک تعظم دَ تَعْلَمَ الْکَلْنِ بِیْنَ ٥ لُه عَلْمَ مِن کِی اورظا مرد ہوئے تھے صُولے دَ تَعْلَمَ الْکَلْنِ بِیْنَ ٥ لُه عَلْمَ مِن کِی اورظا مرد ہوئے تھے صُولے

عون بن عبدالله رحمنة الله عليكا قرل من كراب كي ظاهري مجول كا ذكر كرفے سے بيلے معافی كام ژوه سنا دبا ہے -- امام سم قندى رحمة الله عليه نے اس كے معنی میں تعین حضرات سے حكایت كی ہے كہ ،- سَلِيدُ الْقُلُبِ السَّلَمِ القَلْبِ! التَّنْفَالَى نَصِيسَ - (سَلَّا) معاف قراريا يُمْ في الضّير المائتُ السَّنَا السَّنَا السَّنَا السَّنَا السَّنَا السَّنَا السَّنَا ال

عَافَاكَ اللهُ يَأْسَلِيرَالْقَلُبِ فَا اللهُ يَأْسَلِيرَالْقَلُبِ لِيَا اللهُ مَا اللهُ ا

يهى امام الوالليث مرقندي رحمة الشرعلية فرما تضبي كدني كرم صلى الترتعالي عليدوهم سے ابتدا ئے کلام میں بہ کھرویا جاتا کہ لیھر آذِنْتَ لَھُے (اُم سے انتقال احازت سی کیوں دی ، تو با ندانشر تفاکه کام کی بدیث سے کہیں آب کا سبینہ مبارک جاک نربوجائے،اسی لینے خدائے ووالمنن نے بڑے تطف وکرم کے سائفه يبيلي أب كعفود ورگذركا فزوه سناباجس سے آب كوسكون فلب حاصل يوكيا۔ ا وراس كے بعد فرما ياكد ليحَدَ أيذنت كهُ وح رائفين يجيد سنے كى اعبازت مذفية للكران من سے مراكب كے عذركى ساعت فرمات اور مراكب كا جموط سے ظاہر ونے وہ ق (ناکران کے ملے ما بول کاراز کھل جانا۔) اسطرز كلام سے تابت بونا ہے كمباركا وخدا وندى ميں بنى كرم صلى الله تعالى عليدتكم كا وعظيم الشان مفام سيحوكسي صاحب عقل ودانش بريوشيده نهبيراس أبيمباركم كفيراليح الشرجل شانه كالسيغ حبيب صلى الشرتعالي عليه وسلم مروه لطفت وكرم ابت بوا معن كى نهايت معلوم كرف سيانسان عابز م امام ابوعيدالشرمحري اراميم ب محرنفطوب رحة التعملية مراشفي كديض لوكول كاخيال مصكراس آبيت بيس بى كلم صلى الله تعالى عليه ولم مرعماب فرايا كياس حالانكروام مصطف اس الزام سے بالكل ياك بے كيونكراب كواس فيصل كاافتيار عده إس أيت عصعلوم مواكرنام منهادسلانون سے حقيم روشي كذا يا أن كى دلجونى كنا ا جِعامهي ملكواكن كي اسلام وتشمني كا دار طشت ادبام كمنا موحب رصائ اللی ہے بمندوں اُور کمنیسٹوں کے باروں اور سیاروں سے مناما نوں کو نیروار رہا جاہئے۔

دیاگیانظا۔ البات توصرت انتی ہے ) کہ حب فخ<u>ر دومالم سی انڈ ندالی ملہ ج</u>لم نے منافقین کوییجے رہنے کی اجازت دے دی نوالٹہ تعالی نے آپ کو نبایا کہ منافقین کواگراجازت ماملتی تب بھی ایھوں نے اپنے نقاق کے باعث کھروں میں ہم جنیا مقا اور اب جبکا جازت دے دی نو پہھی ٹرانہیں کیا ہے ۔

ففیہ الوالففنل قاضی عیاس مالکی رحمۃ اللہ علیہ دالمتو فی رہی ہے ہے کو فی اللہ اللہ و فی رہی ہے ہے کو فی اللہ سے فرمائے اللہ عاصل کرنے کی لیُری سے فرمائے ہائے کوشٹ ش کرسے اور وہ اس طرح کو ایٹے کہ دار واطوار کی اگر شراعیت مطہرہ کو نبائے کا اسے اخلاق کو فرآئی اواب سے مزین کرسے ، قول و فعل اور معالمہ و محاورہ میں ہی ہے مزین کرسے ، قول و فعل اور دینی و دُنیا وی آداب کا کائے نا اور حیارہ کی دو نیا وی آداب کے کہا کہ کے ایک کا کائے نیا اور دو تینی و دُنیا وی آداب کا کائے نیان سے م

جا بسی کردب کا نات سے سوال کرتے دفت اس عجیب لطف دکرم کو احران فران کرد کھے اور اس کا ذکر سطور بالا میں لیحک اور اس بیرانعا بات کی بارش برسانے دائی آئی کی ذات ہے دہ سب سیستعنی ہے اور ان فرائد میں مجاور کردے کا اس نیارک دفعالی نے کلام کی ابتدائس طرح فرمانی کہ عمار سے پہلے اکرام اور ذنب کے ذکر سے پہلے عفو و درگذر سے مالوس کیا ۔ براس صورت میں ہے کوا بساکز اکسی بھی مرصلے پر ذنب شارکہا جاسکتا ہو ۔۔۔ بریمسی ارشاد باری نعالی ہے ،۔۔

دَكُو لَكُ أَنُ شَبَّتُ الْكَ لَقَ فَكِنْ قَ الدِالْمَ مِنْ ابِنَ فَدِم دَرِي فَيْ وَوَبِ
تَوْكُنُ إِلَيْهِ غُرِ شَيْئًا قَلِيكُ لَهِ عَلَيْمُ اللَّهُ مِنْ كَامِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

ك ياره ١٥ سوره في اسرائيل آيت ٢٨

ملیہم رلیغر نسوں کے بعد خطاب قربا یا اور بھی کریم صلی الند تھا لی ملیہ در شرک ہونے ہوئے ہوئے ہے۔ بہلے ہی ختاب فربا یا گیا آگر اس کے باعث وہ لغرش سے وہوں واقع ہونے سے بہلے ہی ختاب فربا یا گیا آگر اس کے باعث وہ لغرش سے وہوں در میں اور تنرائیط محبت کی بوری طرح حفاظت کرسکیں ۔۔۔ بی بات انتہائی انگاہ خاایت کی ختاب کے تبات میں امرکا ذکر قربایا جس پر ختاب کیا جاریا وسلامتی کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد اُس امرکا ذکر قربایا جس پر ختاب کیا جاریا ہے۔ اور وادگی تخواجت میں آپ کو مفوظ میں خرراب کی برائت کا اعلان کیا جاریا ہے اور وادگی تخواجت میں آپ کو مفوظ وما مون اور ملامت اکر امت رکھا جا رہا ہے۔ اور وادگی تخواجت میں آپ کو مفوظ وما مون اور ملامت اکر امت رکھا جا رہا ہے۔ اور وادگی تخواجت میں آپ کو مفوظ خدا دندی ہر بھی ہے وہ

ہمیں معام ہے کہ تھیں رکنے دینی ہے وہ بات جو بدکہ رہے ہیں تو و ہتھیں شہیں جشلاتے۔ بلکظ الم اللہ کی انتوں سے انکار کرتے ہیں۔ قَدُ نَعُلَمُ إِنَّهُ لَيُعُورُنُكَ الَّذِهِ يَنُ كَفُولُونَ فَإِنَّهُمُ لَا الَّذِهِ يَنُ كَفُولُونَ فَإِنَّهُمُ لَا يُكُذِّ الْمُؤْنَكَ وَلِكِنَّ الظَّلِمِ يُنَ بِإِيَاتِ اللَّهِ يَجُهَدُنَ هَلُهُ

یرمبی روابت اسے کرجب قوم نے نئی کریم صلی الند تعالی علیہ وسلم کی مکڈی کی تعالیٰ ملیہ وسلم کی مکڈی کی تعالیٰ ملی وسلم کی مکڈی کی تعالیٰ ملی اس وقت آپ کی بارگاہ میں حصرت جرئیل علیہ السلام حاصر ہوکہ عرض گذار ٹھوئے:۔ یا رسول اللہ اِنہ کے یارہ کے سورہ الانعام ،آئیت ۳۳ ی

آب کوبس بات سے دکھ مینجا ہے ؟ \_\_فرایا امیری قوم نے مجع مبلایا جے \_\_ بیمون گذار ہوئے ، یا رسوال اللہ اکیا دافعی دہ مباسنتے ہیں کہ کہ آپ سیتے رسول بیں ؟ \_\_ اسس موقع پرالند تعالیٰ نے بیر آ یکر بمیہ نازل فرائی تھی ۔

( فاصنی عیامن مالکی رحمة الشرفرمات بین که ) اس آبیت می الله الله الله ا بینے صبیب معلی اللہ تعالی علیہ وسلم كن سلی وشفی كے لئے برا لطبیت طرینہ منت ب فرمایا بے اور ٹرے لطف وکرم سے مخاطب کیا ہے کیونگہ آب کا صاران ہونا تودكفارك زرك عجى المسلمات للندا وواس امركو حظالنهي سكت حب كم آب کے بعدق کا وہ اپنی زبانوں سے اقرار کرتے اور دل سے اعتقاد ر مصفے ہیں بھٹی کدا علان نبوت سے پہلے آب کو وہ امین سلیم کرتے اور اس صفت سے موصوت مظمراتے رہے ہیں ۔۔ اِس تقریرے اللہ تعالی فےآب کے بلی صدمہ کور فع فرما دیا جو (کفارے کڈب وافر ا رکے باعث بيدا موكيا مفامير الترتعالى فيان ويده وانسنة الكاركرف والول كوظالم قرار ويتقروك فراميا وللكن الظليمين بايات الله يجكد دن وادر ادھرآب کوالنزامات سے بری کیا تو اوھر آبات البیر کا انکار کرنے دالول كى ڭەدنول مىں عنا د كاطوق دال دىياكىيۇنكە يىقىقەت مىں اسپاكەنامىيت بىراخلىم ہے کرایک جبر کاعلم رکھنا ہوا ورحان بوجھ کراس کا انکارکروے ۔ جبیاکراللہ تعالى نے فرما يا ب

اوران کے منکر ہوئے اور ان کے دون میں ان کا تقین تفاظلم اور کرتے۔

دَحَجَىٰ كُوابِهَا وَاسْتَنُيَقَنَتُهَا وَاسْتَنُيَقَنَتُهَا وَاسْتَنُيَقَنَتُهَا وَانْتُنُهُا وَعُلُوًّا لا ك

ياره 19 معورة النمل أيت مها -

بھراس موقع برگزشتہ انبیائے کرام کا ذکر کرکے اسپنے جبیب مسلی اللہ تفالی ملیدوسلم کوتسلی وکشفی دی ہے اور نُصرت کا وعدہ فرمایا ہے جب اکاس میں قبل میں تعالیا م

ارشاد باری تعالی میں سے:-

وَلَقَدُ كُنِّ بَتُ رُسُلُ مِسْنُ مِسْنُ ادرَمْ سے پہلے رسول جھُلائے گئے قَبْلِكَ نَصَّبَرُوا عَلَى مَاكُذِ لُوُلِ الْوَاضُوں فَصِرْكِيا أَس جَلَّلافَ بِرَ وَاوُدُووُ وَاحْتَى اَتَا هُمُ لَفُنُونَا اللّهِ الْمِدَالِيْنِ بِإِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

کی خرب آی علیاں۔

حبضوں نے میکڈ ڈونٹ کو دال کی تحفیف کے ساتھ میرھا ہے گن کے نزریک اس ارشادگرای کا مطلب بیٹوا کددہ لوگ تھیں جو طاخہیں کے اور امام کسائی رحمۃ اللہ ملیہ اے نزویک مطلب بیاب کرا ہے کہ اسے حب بیان کیا حبیب اور مہ کوئے ہیں کہتم جموثے ہو ۔۔۔ بیعی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ دہ تصادرے حجوث پر دہ استدلال کرسکتے ہیں اور مہ کوئی الیسی بیان کیا بیت کہ دہ تو اس حقوث اس کے مزدیات نے ٹیکڈ بخونک کو دال کی بات ہی کرسکتے ہیں ۔ جن حفزات نے ٹیکڈ بخونک کو دال کی است کے ساتھ بیصا ہے اُن کے نزدیات عنی بیسے کہ دُہ صفوٹ کی جا تھا ری نسبت تو نہیں کرتے۔ اس کا مطلب بیصی بیان کیا گیا ہے کہ دُہ تھا دے کہ دُہ تو نہیں دیکھتے ۔

بنی کریمسلی النزندانی علیہ وسلم کے جوخصائص بیان توستے اور جن کے

فرريع الله تعالى في آب كومعزز وكرم فرمايا ب أن بين سي ايك بات بير محى ب كوالله تعالى في المبيات كرام عليه السلام كوأن ك ام ب كرمخاطب كيا ب يعنى فرمايا و بيا كالدكر في المؤرث من المؤرث وغيره

## فصسل ۱۲۸، ر قرآن باک مین حضور کی زندگی کی قیم

چنانچراس کے بیں اللہ تعالی نے فرایا ہے: ۔ کَعَمُوُكُ اِنْفُدُ كَفِیْ سُكُوْنِهِ خُرِ السے مجبوب! بخصاری مبان کی شم یَعُمَهُ وُنَ ہ لٰهِ بِنِیْک وہ لینے نشر میں بشیک میے یَعُمَهُ وُنَ ہ لٰهِ بِنِیْک مِنْ اِنْسِیْک مِنْ

الياب كرمنهار موجود بون كقسم اوربرهي قول كرتهارى حیات کی شم \_\_\_\_ برتعظیم کا انتہائی درجرا ورغایت اعزاز واکرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ تعالیٰ عنها فرماتے میں کداللہ تعالیٰ نے کوئی جیوٹی یا بڑی چیزایسی پیدا نہیں فرائی کوائی کے نزد کی سندنا محدرسول التدملي التدتعالى عليهوالم سي زيارة معزز ومكرم موا ورئيس فينهي سناكراللدتعالى ف آب كے سواكسى دوسرے كى زندكى كى قسم كھائى ہو۔ الوالجوزا رحمة التعطيفروان بي كمالتد تعالى في محدرسول التُدصلي التُدتعالى علیہ وسلم کے علاوہ اور سی کی زندگی کی شم نہیں کھائی کیونکہ آب ہی اللہ تعالیٰ کے نزویک ساری مخلوق سے نزرگ نزمین میں۔۔۔ اور سرمی ارشادِ باری تعالیٰ جل شان ہے:-نبت عكمت والفران كيسم. يْنَ ه وَالْقُرُانِ الْعَكِيْمِرِه إِنَّكَ بے شک تم سیطی راہ پر بھیج بَعِنَ الْمُؤْسُلِينَ عَلَىٰ صِوَاطِ - 9 25 مُسْتَقِيْمِه ك لفظ نیسی کے معنی میں مفترین کا اختلات ہے۔ ابو محد کی رحمۃ اللہ

لفظ گیستی کے معنی میں مفتری کواختلات ہے۔ ابو محد کی رحمۃ اللہ علیہ نے محاین بہای کیا ہے کہ بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم سے مردی ہے آب نے فرما باکہ اللہ نعالیٰ کے نزدیک میرے وش نام ہیں، جن میں سے وق

باده ۲۷ ،سورهٔ نیس ، آیت . ۱" ایم -

نام ظنه ادريس بي-

الترتبالي عندسے حکایت کی ہے کہ الفزنی سائے ہوں نے ام بغرصا وق پینی اللہ تعالیٰ علیہ المنزی سائی اللہ تعالیٰ علیہ المنزی سے بار خطاب کرنا مراویے سے جصارت عبداللہ بن عباس میں اللہ تعالیٰ علیہ میں اللہ تعالیٰ عدم سے برکہا گیا ہے کہ اس لفظ کے ذریعے فخر ووعا تم معلی اللہ تعالیٰ علیہ میں اللہ تعالیٰ علیہ وراللہ تعالیٰ علیہ کہ اسے انسان کا مل ! — بریمی کہا گیا ہے کہ اسے ایک اسلانے سنیٰ سے ایک ہے اس خوراکہ اللہ کے اسلانے سنیٰ سے ایک ہے اسلانے کا مل کے اسلانے کی اسلانے کے اسلانے کہتے ہیں کہ اس سے بالمحدمرات سے بعض نے فرد اکمل اور کھتا اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے بالمحدمرات سے امام محد بن الحققید رضی اللہ تعالیٰ عند کسی نے انسان کا مل بھی معنی تبایا ہے۔ امام محد بن الحققید رضی اللہ تعالیٰ عند کسی نے انسان کا مل بھی معنی تبایا ہے۔ امام محد بن الحققید رضی اللہ تعالیٰ عند کسی ہے۔ ارب ہے کہا ہے۔

کعب احبار رمنی الله تعالی عن سے مروی سے کہ لفظ لیسین قسم ہے اس کے ذریعے اللہ ثنعالی نے زمین واسمان کی پیدائش سے دلوم زارسال بہلے قسم کھائی تھی کہ محمد ابنشاک تم زمرہ مرسلین سے بوا در اس کے بعد فرما ہاکھکٹ

والے قرآن کی قسم بنم عنرور گروہ مرسلین سے ہو۔

اگرنسلیم کرلیا جائے کہ یہ نعظ اسارالنبی سے ہے یا اس کاقسم ہونا درست مان دیا جائے ، دونوں صورتوں بیں تبی کرم سکی الد تعالیٰ علیہ رسلم کی دو فظیم یا بی جانی سے جس کا اور ذکر ہو جیکا ہے اور دوسری قسم کا اس بیعطوت ہونا قسم کومزید موکد کہ در ہا ہے اوراگر اسے ندار کے لئے مانا جائے تب بھی اس کے بعد قسم موجود ہے جس سے آب کی دمیا اس کا تحقق ہور ہا ہے اورآب کے بادئی بری مونے کی شہات میں سے آب کی دمیا اس کے بندوں تک میں مورد گروہ مرسلین سے ہوا وردی الہی کواس کے بندوں تک کھاکر فرما با ہے کہ منرور گروہ مرسلین سے ہوا وردی الہی کواس کے بندوں تک

بهنجات بواوراب يغبران ابان ك ذريع صراط مستفقى يونعني البراسة يروس ي دكوني كي ب ادرزي س مددل يا يا ما ما ب نقاش رمة الشعليفرات بب كرالتدتعالي فسيدنا محرسول الشصلي التد تعالى علىم وللم كرواكسى في كرات براني كناب مي تسم نهيل كعانى اوراس مي فخرودعا مسلى المدتعالى عليدهم كى فايت كى فايت ورج تعظيم ذيكوم يا في حاتى ہے۔ اوراس اول كا توكيناس كيا بوكماكيا ب كانظائي عمراد كاست إس مين تواب كى سر و تعظيم موتود ب حبيا كرفخ د وعالم صلى الدُّنَّالَىٰ عليبرونكم في خود فرمايا ب كرمي وم عليانسلام كى سادى اولاد كاسردار يون -اور بیرفز کے طور بزنہیں کتا - بیرسی ارتناد باری تعالی ہے:-لا أَقْسُدُ بِهِذَا الْمُلِدِهِ وَانْتَ مِحِدِاسَ شَهِرَى سَمَ لا عِبوبِ مُ حِلُّ مِنْ الْمُكُده وَ دَالِدٍ إِسْ اللَّهِ الْمُرْكِ اللَّهِ الْمُرابِوا ورمَعَالِي زَمَا ذَلَهُ و لـ باب ابالهم كي قسم اوراس كي اولا وكي اں کی تعنیوں برسی کہاکیا ہے کہ تضارے چلے جائے کے بعیوں اس شهر کی قسر منہیں کھایا۔ اس معنی کی حکایت امام ملی رحمۃ الشرعلیہ نے کی ہے۔ برمجي كماكيات كداس مي لا زائد ب أورطلب برب كرمجها ال تنهري مي اورتمين استنهرس رساحلال سے با توكيم استنهرس كرو وه صلال ب اوروونول تقبيرول كيمطابق أستنبرس إمراد مكرمعظمه امام وأسطى رحمة الشعليفرمات بني كمي تضارع أى تتبرك فسم يا وفرماً ما بول بي م إف قدوم ميت لزوم سي فواد و كادراين ميات وممات الله البيد الله المن الله الله الله

کی رکت سے مشرف کرو گے۔ اُن شہرے مراو مدینہ منورہ ہے۔ ( فاصنى عياص رحمة الترعلية فرمانے ميں كه ، يهلا فول زياده محيج ب العِني اس شہرے مرا و مرتمع طریعے ) کیونکہ سورہ می ہے اوراس کے بعدوالا کلام جاتی بهذا البَلكِ قولِ ول كُلْ مِح كرره م ادراسي كوتل اداليا بَارِي تَعَالَى : وَهُ فَأَالُهُ كِلُو الْرُحِينَ كَي تَفْسِيرِ مِن ابْنِ عِطَا ورحمة التَّرْعِليدِ كابرقول سے كرالله تعالى في آب كى اقامت وتشريف كے باعد ف آب كى حائے قنام كوامان والى بنا وإيجهاں آب تنشريف فرما بور، وي جگرامان والى مع كيونكه بدوالسنة سع فخرود عالم سلى الدُّنْعَالَى عليه وسلم كى ذات كرامى ے \_\_\_اس كے بعدة داليه وَهُاوَلَهُ وَ فرمايا ہے جس نے والد معضن أوم عليالسلام مراولي بين نويد احضرت الوالمنشركي اعموم الوث کے باعث سے اور بعنی صنرات کا یہ قول سے کہ والدسے مرا و تصرت ابراہیم على السلام بني اور وَمَا دَكَنَ عِيدا نشار الله تمالي عنرت محديدول النَّرْصلي الله تعالیٰ ملیروسم کیطرف اشارہ سے

اس سورت د العبد ، میں قاد منام بینی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی تسم کا ذکرہے۔اللہ عبدہ نے ایک ملیاس بیرجی فرما یا ہے ،۔

الْحَرَّهُ ذَالِكَ الْكُنْبُ لَارُنْبَ الْكَوْنُ وَهُ الْمَدَرُتُهُ الْكُنْبُ الْمُنْفَقِينَ وَلَا اللهُ الْكَوْنُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بابت سے قرروالوں کو۔

حضرت عبدالغرب عباس رمنی الله تعالی عدد کا قول ہے کہ یہ (السّق ) حروب اقسام سے بہی یعن کے فررایعے الله نعالی نے قسم کھائی ہے۔ اِن کے درایع الله نعالی نے قسم کھائی ہے۔ اِن کے بارہ بہلا ،سورہ البقرہ ۔ آیت ۱،۲۔

کے اوران کے علادہ ووسرے حضرات کے اوراقوال میں اس کی فعیر میں ہیں احت معصرات اللہ علیہ فرائے ہیں کہ اس میں احت معصرات اللہ تعالیٰ ہے ، الام سے حبر بنیل علیا اللہ تعالیٰ ہے ، الام سے حبر بنیل علیا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں یا مام سمر فندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کی حکایت کی ہے لیکن امفول نے حضرت سہل انسٹری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب السومنسوب میں کہ اللہ عزوم فی نہائے ہی کہ اللہ عزوم فی نہائے ہی کہ اللہ عزوم فی نہائے ہیں کہ اللہ عزوم فی اللہ علیہ وسلم بیراس فران کرم کو نا فرل کیا ہے جس میں کوئی شکہ وسلم کی ہے جس میں کوئی شکہ وسلم کی ہے جس میں کوئی میں کہ کوئی کہ کوئی نہائے ہیں کہ اللہ وسلم بیراس فران کرم کوئا فرل کیا ہے جس میں کوئی شکہ وسلم کی ہے۔

وصرافل کے بحاظ سے کہ اس میں میں کوا مقال ہے ، مطلب بہ ہوگا کہ بہتاب افران کرم ، من ہے جس میں کوئی شک نشبہ بہب ہے ( وجردوم کے لحاظ سے ) اس میں بیفینی ہے کہ اللہ رہ العزت نے اپنے نام کے ساتھ ابنے حبیب کے اللہ وہ البی ہے۔ ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے تن ہ دَالُقُنْ ان الْحِدِیْلُ ہی ہے۔ ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے تن ہ دَالُقُنْ ان الْحِدِیْلُ ہی تفسیر میں کہا ہے کہ قسم سے مجھے اپنے حبیب محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قوت قلب کی ، عبی نے میں نے اپنے بردروگاد کے خطاب اورشا ہوے کا تخمل کیا اور ابنے حال کی بیس نے اپنے بردروگاد کے خطاب اور شاہدے کا تخمل کیا اور ابنے حال کی بیس نے اپنے بردروگاد کے خطاب اور شاہدے کا تخمل کیا اور ابنے حال کی بائدی کے باعث بے حال کی بائدی کے باغان کی بائدی کے بائوں کی بائدی کے بائدی کے بائدی کے بائدی کی بائدی کے بائدی کی بائدی کے بائدی ک

ایک قول یہ ہے کدوہ (ق) ، قرآن کریم کا ایک ام ہے ۔۔۔ بیمی کہا گیا ہے کدوہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے ۔۔۔ بیمی کہا گیا ہے کدوہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے ۔۔۔ بیمی کہا گیا ہے کدوہ اللہ بیارہ ۲۲ ،سورہ فی ، آئیت بہلی ۔

مه اسی کئے توکہاگیا ہے : مرینی زموش فت بیک پرتوسفات تو اسی کئے توکہاگیا ہے : توعین ذات می نگری در بستی

ایک بہا ڈے اس کی تفسیری ان کھیراہوائے - اس کی تفسیری ان کے علاوہ ادیمی کئی اقوال میں۔

ام مجعفرصا وق بن امام محد باقروشی النّدُنعا لَی عند نے دَ النّجُولاذَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فصل ۵ الله تعالی اینے جبیب سے ام می محما آ ہے

جاشت کی شم اُودرات کی جب پرده والے کر تھیں تھارے دب نے مذ حجوڑا اور نہ مکروہ جانا اور بیٹیک مجھلی تھادے گئے بہلی سے بہترہے اور

ك باره ٧٤، سورة النج آتب بهار على باره باسورة الفير، آيت ٢٠١

بنیک ذریب سے تمقادا در جھیں اُنا دے گا کرتم دامنی توجا دُکے کیا اُس نے تمقیل تیم مزیا یا بھر حبکہ دی اور متعیل اپنی عبت میں خود رفتہ یا یا توانی طرف داہ دی ۔ اور تعیمی صاحب مند یا یا یھر منی کردیا ۔ توبیتیم بردیا دُنہ ڈالو اور دنگ کا خوب جہر کو اور اپنے درب کی نعمت کا خوب جہر چاکر و۔

وجداً قرل بدالله تعالی نے حالت محبوب کی خبر دیتے ہوئے فرالیا: - والفطی قالنے واللہ کی خبر دیتے ہوئے فرالیا: - والفطی قالنے واللہ کی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا

فعالی علیر حکم کی غایت ورج فضیلت وکرامت ظامر تونی ہے۔ وحدووم - باركاه خداوندى مي جونبي كريم صلى التدنيال عليدوام كالخطيم نسب اور انتهائى قدر ومنزلت سے اس كو مَا وَدَّعَك رَبُّك وَمَا قُلْي ه سيطام كياكر بر تحيين خدانے حيورات اور نه وه تم سے اراض سے . ايک قول برسے كم تھیں ساری عنوق سے میں لینے کے بعد کیسے جبور ا جاسکتا ہے۔ وحبروم وارشا وبارى تعالى وكلاخورة كنير لك مِن الدُولى وكن قسيس ابن اسحاق رحمة الشرطليكا قول بكرة خرت من متحارامقام ونيا وي منصب كنسبت اظهاد كرامت وبركى كے باعث زيادة منظم وكا \_\_ حفزت مهل ين عبدالتُنسّري رحمة الشّعليه كا قول سے كرونكم أخرت مين شفاعت ومقام محمود كوتصارك لي مخصوص كروماكيات - إى لية ونيا دى زندكى سے متصارى اخردى زندى زياده ئىنزىدى. وحرجهارم - فران فداوندى و وَلْسُون مُعْطِيلًا وَيَاكُ فَتُرْضَى برایت کرمیروجوه کرامت ، الواع سعادت اور دو نول جهانون کے انعامات کشیرہ كى جامع ہے \_\_\_ ابن اسحاق رحمۃ الله عليكا قول ہے كہ دُنيا بين تھيں كاميابي وس كراور آخرت من ثواب وس كردا عنى كرايا عبائك لعفى كا قول ب كشفاعت وتوفن كوثرم حمت فرماكر رافتى كرابيا سے . فخر ووعالم صلى الله تعالى عليه وللم كي عبض شهرا دون سے روابت ہے كه فران کرم کی ای آیت سے ٹرھ کر ڈھاری بندھانے والی آیت اور کوئی نہیں ا وريسول الشصلي النَّد تعالى عليه وللم سركِّز راضي نهيس موس كے اگرا ب كا ايك أمتى بھی دوزخ میں روگیا۔ وحبريجم -اس سورت مين الشرتعالى في بهان ك ابنان العامات أور

لطف وکوم کا ذکر فرایا ہے جن کی آپ بربارش ہوتی رہی اس کے آ کے عظم الشان منسب كاسينجا في اورآب كودريع مناوق كوراب وسين كا ذكر ے رج باکدان کی نفیرس مخلف اقوال ہیں ، فیراس امر کا ذکر فرمایا ہے کہ آب کے اِس ال نو تھا تو مآل دے کوننی کردیا یا آپ کے قلب مبارک کو تناعب بنغا سع بر دُركروبا ورآب كونتيم يا يتفاترآب كمع جيا (خاب الوطالب، كوآب يرجروان كرك أن كياس مفكانا مرحت فراديا اس كى تفيين ايك قول يرب كرد-آلَهُ يَجِدُكُ نَهَدُى بِكَ كياتمعين البي مالت مين بذياياكم ضَالاً وُكَانِكُ عَلَىٰ بِكَ عَائِلاً شمارے دریعے کراہ کوہدایت دی، كنكال وعنى كبااورتهم كوفهكا نابخشار وَا دِي بِكَ يُنِيُّكُ وصالاً) ير بات نفابير سيمعلوم وحلي مع كرجب الشرتبارك وتفال في ايخ حبيب كواك كحيايين بعيار ومدوكاريز جيورا بوبظام كسميري اورتتمي كاذمارة تفاء توسارى مخلوق سيخى ليني اورانيامبيب بنا لين كي بعدس طرح چوراماسكائے-وحب فشم- الشرك عبدة في المناب مالترتفال عليه ولم محمم ولا كرحن انعامات سيتضي نواذاكباب انكا اظهادكروا ورس عالى تصب بيعين فائز کیا سے اس کی شکر گزاری کے طور مراوگوں می خوب نشرواشاعت کرو -عُهِياكُوارشادِ بارى تعالى ب، واكتابِنِعْمَة دَيْكَ فَحُدِّاتُ وكيونكم نعمت کا بیان کرنا بھی شکر گزاری ہے۔ برا مرصنور علبالسلام کے لئے فاص اُورامتِ محدید کے لئے عام ہے -- بنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نداؤ فضیلت کے اظہار میں برانجی ارشاد باری تفالی سے ، -

اس بیارے چکتے نامے محد کی سم جب بفعراج سے اترے اتھا ہے صاحب مذہبے، ندیے راہ جلے اور اوروه كوئى بات ابنى خوامش سينهس كرتے و و تو تنب كروى تو الفيس كياتي مع -انفيل سكها باسخت فوتول والع طافتورنے بھراس جلوہ نے قصد فرمایا اوروہ آسمان برس کےسے سبند كنامي يرتفا بجروه جلوه نزديك بكواء مخروب اندآ يا ، توأس صلوس اوراس محبوب مبس وويا عفركا فاصله رباسلك إس سے بھی کم اب وحی فرمائی اپنے بند كوتووى فرمانى ول في جبوط ندكهاجو ومکیما توکیاتم ان سے ان کے ویکھے ہوتے برجع كرفت اوراعفول نے توجلوہ ووبار وكيماسدرة المنتبى كياس اسك باس جنت الماذي بعجب سره بر جيارا تفابوجيارا تفاءآنكه ذكسي طرن بيرى مزورس يرهى ببينك ايني رب كى بىت برى نشانيان دىھيں۔

وَالنَّجْوِ إِزَاهُوٰى مَاضَّنَّصَاحِبُكُوْ وَمَا غُونِي هِ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمَوْيُ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُئٌ يُوْخِي هُ عَلَمَهُ شَدِيُدُ الْقُولَى وذُو مِرَّتُهُ فِاسْتَوْقَ وَهُوَ بِالْأُنْتِي الْوَعْلَىٰ هُ ثُمَّ كُنَّا فَتُدُ لَى هُ فَكَانَ قُابَ قُوسُيْنِ أَوُ أَدُنَّ هِ فَأَوْلَى إِلَى عَبْدِم مَا أَوْخِيهِ مَاكَذُبُ بِالْفُوَّادُ صَادَانِي ه آفَتُمُنا رُوْنَهُ عَلَىٰ مُا يَرِى ٥ وَلَقُلُ دُاهُ نُوْلُدٌ أُخُرِي عِنْدُ سِنْ رَةِ الْمُنْتَهَى مَعِنْدُهَا حَبُّكُ الْمَادَى و رادُ يَغْشِكَ السِّدُرُةُ مَا يَغْشَى هَمَا زُاغُ الْبُصَوُّوَمَا طَعَىٰ ه لَقَنْ دُالٰی مِنْ ايَاتِ رَبِّهِ الْكُبُّرِ فِي مِ

ك ياره ٢٤، سورة النخ آبيت الله

ارشادبارى تعالى دَ النَّهُ عِلَى تَفْسِيرِ مِن مُفترِين كا اختلاف ہے --ایک فول برے کہ نجم اپنے ظامری معنی میں سے ۔۔ دوسرافول بیرسے كراس سے فرآن كرم مراوس كيونكه بيمي بخشا بخشا (آمسند آمسته) نازل بُوانفا-\_\_امام جعفرصا دَن رمِني الله تعالى عنه كاتول ہے كداس سے تبدیا محدية ول التُدصلي التُدتفالي عليه وسلم مراويس سيهل بن عبدالتُدُستري رحمنه الشرعليكا فول سے كه اس سے مرا و فلب مصطفے سے اور ارشاد بارى تعالى: - وَالسُّمَا مِوَالطَّارِقِهِ وَمَا أَدلكَ مَا الطَّارِقِ النَّجُ مُوالثَّاقِبُهِ مين مجى تخب سے سبينا محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى ذات بابركات مراد سے ۔ اس قول کی حکابت امام ابوعبدالرحن اسلمی رحمۃ المدعلیہ نے کی ہے۔ برآبات اسورة النجم كى ، فخرو وعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كانت فضائل وكمالات بيان كررى بيس جن كاتفصيلي شارزبان وبيان كى طاقت سے بام سے التّرصلّ محدة نے اپنے حبیب سلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہا دی ہونے کی تسم بادفرمانی سے نیز آب کے نفسانی خواہشات سے پاک اورصدق وامانت سے مالا مال مون برقسم كهائى اور ذكر فرما باكر جوكيد بنبلاوت كرست بي وه لفيناً وحى اللی سے بجبر سُل علیہ السلام سے جو بڑی فوت وا مانت والے بیں اس کلام کواللہ رَبُ العرَت كي طرف سے إن تك بمنجايا سے اس كے بعد اللہ تعالى نے سبی أتخرالنان سبدنا محدرسول الشصلي الثدتعالي عليبرتهم كي أس فضيلت كا ذكر فرمايا بوآب کومعراج واسری کے ذریعے عطا فرمائی تقی اورسدرۃ المنتنیٰ تک بہنچنے کا وكر فرمايا بمكافي مصطف كى شابان شان واد دى اورصبيب برورد كارف وست قديث كے جن كما لات اورنشانات كامعائنه كيا الله تعالى نے ان كا ذكر فرمايا اس وا قعد معراج کے ابتدائی حالات سورہ سنی اسرائیل مس سمی مذکور او نیش

فخرووعالم صلى النَّدنغالي عليهوكم برعالم جبروت مع جو كيمنكشف مُوا واور عالم ملكوت كي جن عجائبات كاآب في مشايده فرما با زمان وقلم أن كي حاط سے قاصر ملی اوعقلیں ان کے سننے اور محصفے سے ماجز بلی اسلنے اللہ تنا رک ونعالی نے ان کا ذکر اشارے کنائے کے طور مرفر مایا ہے جوفیا مت اوعظمت امرکی وليل سع اسى ك توارشا وخدا وندى بوا ١- خَادُخى إلى عَدْيد ما أ دْخى ٥ \_ اس فسم كے كل م كوالل فعاحت والغت نے وحى واشاره سے موسوم كيات اوران كے نزديك ايساكلام ايجاز كے ميدان ميں سے بليغ شمار مؤنا سے \_\_فرمان خداوندی :- کقنهٔ دُای مِنُ ایاتِ دَبِدِ الْکُنْولی ٥ بعنی آب کی جانب وہ بانیں وحی فرما ٹی گئیں جن کے سمجھنے سفے فلیس عاجز ہیں اور آب نے قدرت المبیری ان بڑی بڑی نشا نبول کو دیکھاجن کو مجھنے وفت عقل کے یے سوائے بیرت کے کھینیں بڑے گا۔ الوالفضل فاصنى عياص رحمة الشعليفران يبي كربيرايات اس بات كو ظام کرنی ہیں کہ اس سیس اللہ تنارک وتعالی نے سائر لام کان اللہ نشاہ ووجہا، حبيب الرحمن صلى الله تغالى عليه وسلم كاعلى وحرائكمال تزكيه فرمايا اوراس كي حُبله أفات سے آب کو محفوظ و مامون رکھا اُ درآب کے فلب اطہر، زبان مبارک اور جوارح مقدسه كاتزكيد محى فرما بانتها مبياك قلب انور كي نعلى فرما باب، مَاكُذُبُ الْفُوادُ مَا رَانِي ٥ اورزبان صطفے كے بارسين فرايا :- وَهَا يَنْطِنُ عَنِ الْهُولَى و إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ تَيُونَى ه نكاه مصطفاكے بارے ميں ارشا وہے ، ما ذاغ الْبَعَوُ دَمَا طَعَیٰ ہ \_ توصیعت مصطفامین التدسیان و تعالی نے بیمی ارشا و قرمایا ہے:-فَلَا النَّهِ وَبِالْخُنْسُ، الْحُبُوارِ لَوْسَمِ اللَّهِ اللَّهِ بِيرِي اللَّهِ

حلين بقم رس اوررات كي حب بعظم الْكُنْسُ ٥ وَاللَّيْلِ إِذَاعَسُعَسَى وَالطُّبُحِ إِذَا تَنفُّسُ و إِنَّهُ وسے اور صبح کی جب وم لیسٹیک يرعرت والے رسول كا يرصنا سے جو كَقُوْلُ رُسُولِكُونِيمِه ذِي قوت والاسے مالک عرش کے حصنور قُوَّةٍ عِنْدُ ذِي الْعَرُشِ عرت والا وبال أس كاحكم ماناحاتا مَكِيْنِ ه مُطَاعِ تُثُرُّ آمِيْنُ ه وَمَا صَاحِبُكُو بِمَجْنُونِ ٥ سے امات وارسے اور متھانے صاب وَلَقَلُ رَاهُ بِالْرُّفْتِي الْمُنْفِينِهِ معنوان نہیں ۔اورسشک انہول نے أسيرونش كنارا برومكيجا اوربيني وَمَا هُوَ عَلَى الْغُيْبِ بِصَيْنِينِ غبب بنان يلي بخبل مبهب اورفران وَمَاهُو بِقُولِ شَيْطِنِ الرَّحِيمُ مردودشيطان كالرصا تواننيس

کہ اُ اُنْہِم سے مراد ہے کہ بین سم یا وفرمانا ہُول کہ لینے متاز بیغام رسا کا بہنچا با ہُول کہ لینے متاز بیغام رسا کا بہنچا با ہُوا کل م ہے جو باری نفائی کے نزدیک منصب رفیع بزفائز ہے اور وحی النبی کو بہنچا نے کی ذمہ داری کا بارا مخانے کی لوری کوری طاقت رکھتا ہے اور اینے رب نے حکم سے ایک علی مقام بیکر کے انتظار میں فیام بذیر رہنا ہے سا وی مخلوق اس کی اطاعت گزار ہے اور وحی کے معاطع میں وہ انتہائی ما وی مخلوق اس کی اطاعت گزار ہے اور وحی کے معاطع میں وہ انتہائی ما دی میں دہ انتظار میں ہے۔

و مرده روین می مناسی رحمته الله علیه وغیره حضرات فرمات بین که بهمال داشو کو نیچ سے سبدنا محدرسول الله صلی الله نعالی علیه دیلم مرادمیں ، لبندا آگئے جننے بھی اوصا ف مذکور مُوے بیں وہ سب سرورکون وم کان صلی الله نعالی علیه وسلم کی جانب می راجع ہوں گے سے بعض دوسرے حصرات فرمانے بین کہ بہال دسکولی کو نیچ سے حصرت جبرئیل علیہ السلام مرادمین تواس بنار پر جتنے اوصاف آگے بیان توئے ہیں وہ سُب اِن کی جانب منسوب ہول کے ——اور دَلَقَدُ دُاہُ کی تفسیر میں ڈوقول ہیں:۔ بِنیْلُ دُای دُتُهُ دُ فِنیْلُ دُای ایک قول بیسے کہ آپ نے اپنے جِبْرِیْلُ فِیْ صُورُتِهِ رَصِّت ) دُب کودیکھا اور دُوسرا قول بیسے کے ایک میں ایک میں اور کی میں اور کی میں ا

کرحضرت جبرشل کوان کی اصلی صورت مایس دیکھا۔

أوراً رشادباری تعالی دَماهُ وَعَلی النَّعَابِ بِظُدِینَ هسعم ادبر مع اور بر معارد بر معدد میراد بر معدد میرامین می میرامین می

قلم ادران کے لکھے کی شم تم اپنے رب
کے نعنل سے مبنول بہیں اور مبر در تہا ہے
لئے کے انتہا تواب سے ادر بے شک
تہا دی خو کو ٹری شان کی ہے۔ تو
اب کوئی دم جانا ہے کہ تم بھی دیکھ لو
گے اور دہ کھی دیکھ لیں گے کہ تم میں
کون مجنون تھا بیشنا کے تہم میں

نَّ ه وَالْقَلَو وَ مَالَسُطُرُونَهُ مَا اَنْتَ بِنِعْمَة مِرَّافَيَكُونِهُ وَإِنَّ لَكُ لَرُجُرًّا غَيْرُومُمْنُونِهُ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْرُهُ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْرُهُ فَسَتُنْهُ صِرُّ وَ يُبْصِدُونَ هُ فَسَتُنْهُ صِرُّ وَ يُبْصِدُونَ هُ بِأَيِّكُو الْمَفْتُونَ هُ وإِنَّ رَبَّكَ هُو اعْلُو بِمَنْ ضَلَا عَنْ

عد بعنی اُن رَجِعُیالِ کف کا الزام عائد نہیں ہوسکنا کیؤکر جی اوم غیب کا تعلق تبا نے سے ہے۔ اُنکے تبانے میں وہ کی نجل سے کام نہیں لیتے بکرشہ روز دوسروں کو اُن رُبطلع کرتے ستے ہی۔

نوب مانا سے جواس کی راہ سے سكے اور وہ توب حانیا سے جوراہ بر مے الوجھ لل نے دالوں کی بات نسانا وه تواس آرزوس بنی کسی طرح تم زمى كرونوره مى زم يرايش اورسر اليے كى بات ندسنا حور انسى كھانے والا، ذليل، بهت طعني دين والا، بہت اوھ أوھركى لكا البجرف والا، مجلائی سے ٹرا روکنے والا، حدسے مرصف والا گنهگار، درشت فو اس سب برطرة بدكداس كى اصل من خطا اس بركر كيومال اور بيني ركضائع. خب أس برعاري آبني رهي عالمي كتاب كدا كلول كى كمانيان بير.

سَيِثُلِهِ وَهُو أَعْلَمُوالُمُهُ تُدِينُ نُكُ تُنُطِعِ الْمُكُذَّبُينَ ٥ وَدُوْا كُوْ نُكُ هِنَّ فَيُكُ هِنُونَ ٥ وُلا تُطِعْ كُلُّ حَلَّاتٍ مُونِينَه هَمَّا زِلْنَمِيْمِهِ مَنَّاءٍ لِّلْخُيْرِ مُعْتَدِا ثِيْمِهِ عُثُلِّ بَعُدُ ذلك من مِنْعُوه أَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَكَبَرِيْنَ ٥ إِذَا تُسَتَّلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالُ آسَا طِلْحُرُ الُوَوَّالِيثَنَ هُ سَنَسِمُ لَهُ عَلَى الْخُرْطُ وُمِهِ الْمُ

سورت کی ابتداس برالتر عبر الد عدد فے محدرسول الترصلی التدنفالی عليه والم كى ياكدامنى بخطير من يا د فرمائى سب كفار يخ لكراب كى حبانب بعفن عبوب كي نسبت كرك تكذب وتحقيرا ورول آذاري كما كرتے تھے المهذا يهال رصائے عبوب كى خاطر عرف خطاب اوركمال شفقت كا اظهار كرتے ہوئے ارننا وفرمايا: - مَا ٱننُتَ بِنِعْمَةِ رَبُّكَ بِمُجْنُونِ ٥ يه كلام لمجافا فاطبر عبت برزا درماورے کی دوسے ادب واحرام کا آخری درجے۔

ك باره ۲۹، سورة القلم، آيت آنا ١٦

اس کے بعد الله رت العزت نے اُن وائمی نعمنوں اور فیر مفطع آواب كا ذكر فرما يا حن سے اللے تعبیب علي القتلان والتوام كومتار فرما باسے اور حج حدوننارسے باہرہی لیکن اس کے باوجود منع حفیقی نے اپنے محبوب راحسان منهى حَبْلا يا مِلْكُم مزيد من وهُ حاففزار سُنات بوطْ فرمايا ، - إِنَّ لَكَ لَاجُدَّا غَيْرَ مَنْنُونِ ٥ مِيران انعابات كے وركيے آب كى تعرب و توصيف فرمائي . اپنے انعامات کی دسعت اور مفام محبوب کی فقرت کا مکمل اظہار کرنے کی غرص سے اسے دو حرفول سے مؤکد کرکے فرایا ا۔ انگ تعلی خُلْق عَظِیمہ بعض حصرات نے اس کی تقسیس فرمایا ہے کہ آب کا اخلاق قرآن کرم ب، جارعين نياس كي نفسفط ت سليم سے كى سے بعض فرا نے ہيں كرآب كى منز الم فقصود التدرب العزت كى ذات سے امام واسطى رحمة الترعليم كا قول ب كرسروركون ومكان صلى الند تعالى عليه وسلم في صرح انعامات النبير كى فدركى التدنعان ن برآب كى توصيف كى اوراس عظيم الشان نشكر كزارى كصبب آب كو دوسرول فيضيلت دى اورابياكيول منهونا جبك خكن عظيم كوآب كى سرشت بنا ديا گيا مضار

بایی ہے اُس جم اُس جم مِن مُن اُس کے کئے جوخود می لطف وکرم فرمانا ،اسمان کرام سے نواز نا بنکی کو اینے بند ہے کے لئے جوخود می لطف وکرم فرمانا ،اسمان کرام سے اور بھیزئی کو اختیار کر لینے پراپنے بند ہے کو بہتر حزا رعطا فرمانا اور تعرب سے اور بھیزئی کو اختیار کر لینے پراپنے بند ہے وہ وات جس نے اپنی نعمتوں کو انت ا مام اُور اینے فضل وکرم کو اس ورجہ وسیع کر دیا ہے ہاس کے بعد اپنیا وحدہ پورا ، کروکھانے کی تسلی دی جو انجام کار آپ کی کامیا ہی اور کھارے عذاب کے بارے میں سے این خوارے کے بارے میں سے بی تھا ،جینا پی فرمایا :۔ فنگ تُنجو کو کو بیٹے ہوئون ہ

ان تین آیات بی النزنعالی نے توصیع مصطفے بیان کرکے ساتھ ہی ذکن مصطفے کی مذرست فرما کی اوراس کی بدخگفتی کا ذکر فرما با ہے۔ بارکا و رسالت کے گئنا خرے میون بیان کرکے پرور دگارعالم نے اپنے محبوب کی تعربیت کی اور آس کے برور دگارعالم نے اپنے محبوب کی تعربیت کی اور آب سے فیال دکھال کا اظہار فرما یا ۔ اس مقام بر دیش سے زیا وہ بڑی عاد توں کے ساتھ اُس گشتاخ (ولیدین غیرہ) کی خرمت کی گئی ہے ۔ اس (مذمت والے سیان کی انبدارف کو تکویل کے ایک انبدارف کو تی سے ہوتی سے اور انتہا، اسکا جائیواُلاُدَّلِین کی انبدارف کو تی سے ہوتی سے اور انتہا، اسکا جائیواُلاُدَّلِین کی انبدارف کو تا کہ کو تا کہ کو تا کا در مُرے خاتے کی تی وعید بریش کرنے ہوئے والا ا

الشرجُلَّ عَبُرُهُ كَا آبِ كِي مُدوكُنَ اسْرُورُكُونَ وَمُكَالُ صَلَى الشَّرَّعَالَى عليه وَسَلَمَ كَ تَوْدَا بِنَى مَدوسے زيادہ اہم وائم ہے اور الشربۃ العِرِّت نے حَوِلُستاخ وسول كارد فرايا، بدأس ردّو ترديدسے زيادہ مليغ واہم سبے جورسول الشّرصلي الشّلِعالَى عليه وسلم خود كرنے كبونكه اس سے آكي كنابِ فضل وكمال ميں ابك نوائے باب كا اضافہ مواسے ذكر بندسے كا دفاع مالك نے خود فرمایا ) ۔

فصل - به - ابنے مبيب برشفقت واكرام كا اظهاد كرتے بُوت الله تعالى

ظلمة ه مَا أَنْوُلُنَا عَلَيْكَ السه عِوبِ بَهِ فَيَقِرَآن السلامِ اللهُ مَا أَنُو ُلُنَا عَلَيْكَ السلامِ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

اس دطلہ، کی نفسیر پاکس قول یہ سے کہ بینی کریم صلی اللہ تعالی علیہ م کے اسماد سے ایک اسم سے ۔۔ دوسرا قول بیرسے کر بیاللہ تعالی کا ایک اسم سے ۔۔۔ تنیبرا قول یہ ہے کہ اس کا معنی یا رَحْبل ہے ۔۔۔ جو بحث

ك باره ١١ ، سورة طن آيت ١ .

تول برسے کہ اِس سے با اِنسان مُرادے \_\_\_\_ بانخواں قول بیہے کہ بر حرد و مِن مُقطِّعات سے منے جن کے معانی اللہ تعالیٰ ہی بہنر مانتا ہے اُور اس کارسُول احبل حبلائہ وسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ،

امام واسطى رحمة الترعليها قول سے كداس سے يا طابع يا عادى مراد
سے د بہ چھا قول بُوا \_\_ ساتواں قول برسے كد وَطلى سے امركا صيغہ
سے اور ها كنا نہ ہے زمین سے، تومطلب بر مُواكد زمین پر دونوں قدم ركھ كد
د قبام لياميں ، كور نے بُواكر واورا يك قدم بركھ الدے رہ كرا بني حال كوشقت
میں مذوالور عبساكراللہ تفالی نے فرما بہے بہ ما آئڈ كُنا عَكَيْكَ الْفَنْ انْ لَنَشُقَىٰ ه

ان آبات کا شان نزول برسے کہ سرورکون دمکان صلی الله تغالیٰ علیہ
وسلم شب بداری اور قبام لیل میں بری محنت وشقت سے کام لے رہے
سے اس برائد تعالیٰ نے بر آبیتی نازل فرما ئیں — قاضی الوعبدالله محمد
بن عبدالرحمن رحمۃ الله علیہ وغیرہ نے قاضی آبو الولید الباجی علیہ الرحمۃ سے اعازت
لی اورائی سند کے سابھ بیان کیا کہم سے صدیت بیان کی حافظ ابو ذر نے، اُن
سے الوحمہ حموی نے ، اُن سے ابراہیم بن خریم شاشی نے، اُن سے عبد بن حمیۃ نے،
اُن سے باشم بن قاسم نے ، اُسفوں نے جعفر بن رہیج سے شنی اورائی مفول نے
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عند سے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم حبب قیام فرمایا کرتے توابیک بئیر مُریکو طرف رسنے ماس وقت اللہ
تعالیٰ نے بروی نازل کی کہا ہے حبیب آبینے دونوں قدموں سے زمین
تعالیٰ نے بروی نازل کی کہا ہے حبیب آبینے دونوں قدموں سے زمین
کی مشرف فرمایا کہ و بم نے تم براس لئے قرآئی کریم نازل بنہیں کیا ہے کہ تم شفت
میں بیر جاؤ۔

اس آبيت مين الترتعالى في ابيق صبيب مسلى الدّتعالى عليه ولم سع جس اكرام اورش معامله كا اظهار فرما باب وه ظام روباس ب انطعًا الإست بده منہیں۔ اگریم لفظ طاہ کونبی کر مصلی اللہ تعالی علیہ دسلم کے اسمائے گرامی سے شمار کریں جیسا کرمفسری کا ایک قول بھی سبے باس کوشم شمار کریں تو مرکبی بینی کرم صلی اللہ تفالی علبہ وسلم کے اعزاز واکرام کی بات بڑونی ۔ ابسی بى نىفقىك كامطامرە قرآن كريم كى اس آيدمباركرميى بد. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَّفْسُكَ عَلَىٰ آوکہیں تم اپنی حان رکھیل حادثے، اتَارِهِوْ إِنْ تَوْ يُؤُمِنُوا بِهِ ذَا أن كے سجيے اگروہ اس بات برايمان الْحَدِيثِ أَسَفًا - ك نەلانىس، غمسے -ابیابی برارتنا دباری تعالی ہے ،-يُعَلِّكُ بَاخِعُ نَفْسَكُ إِلَّا أَنْ کہیں تم اپنی جان برکھیل حاؤ کے يُكُوْلُوْ احْدُ مِنِينَ ٥ كَ اُن کے عمریں کہ وہ ایمان نہیں

ہے اور مشرکوں سے مُنہ کھے لویڈیک ان سُنسنے والوں برہم بھیں کھابیت کرتے ہیں جوالٹر کے ساتھ ووسرا معبُور مھہرانے ہیں اواب حالن حابئیں کے اور میٹیک ہمیں معلوم ہے کہ اُن کی باتوں سے تم ول تنگ ہوتے ہو، تواہیے رب کو سرامتے ہوئے اُس کی باکی لولوا ور سیدہ والوں میں ہوا ورمرتے وم تک اسینے رب کی عبا دت میں دہو۔

الْمُشْرِكِينِ وَتَاكَفَيْنَكَ الْمُشْتَهُ زِبُنِنَ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُسْتَهُ زِبُنِنَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْخَرَ يَجُعَلُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهُ الْخَرَ فَسُوْثَ يَعْلَمُونَ وَ وَلَقَلُ نَعْلَمُ النَّكَ يُضِينُ صَدُركَ فَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَتِح بِحَمْدِ بِمَا يَقُولُونَ فَسَتِح بِحَمْدِ مَرْبِكَ وَكُنْ قِسَ السِّحِدِينَ وَمَنَا السِّحِدِينَ وَمَنَا السِّحِدِينَ وَاعْبُو وَكُنْ قِسَ السِّحِدِينَ وَاعْبُو وَكُنْ وَلَا السِّحِدِينَ وَاعْبُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَاعْبُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْحَالَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

أوراسى طرح بدارشا وبارى تعالى سے :-

اورصرورائے عبوب الم سے بہلے رسولوں کے ساتھ بھی صفح اکبا گیا، او دہ جواکن سے بنستے تھے اکن کی مہنساتی میں کولے بیجی ۔ دَلَقُواسُتَكُفُرِئُ بِرُسُلِمِّنَ قَبْلِكَ فَكَاقَ بِالْكَذِيثُ سَخِعُوْا مِنْهُدُرِمَا كَانُوُ ابِهِ يَسْتَهُزِءُرُكَ

امام مکی رحمة الله علی فرمات بین کواس طرح نسلی دے کواور ولجوئی کرکے اللہ تغالی نے اس لوجھ کو بلکا کر دیا ہے جومشرکین کی ابذاء اور تسخر کے باعث فخر دو عالم صلی الله تغالی علیہ سلم کے قلب اطہر پر بڑتا رہا تھا۔ اور ساتھ ہی آپ بر برجی ظامر کر دیا کہ اگر بہ لوگ بعض عنا دکے باعث اسی ڈگر برجیلتے رہے توان بر برجی اسی طرح عذاب اسک اسے جس طرح بیہلی امتوں برعذاب نازل مُوا—
بر بھی اسی طرح عذاب اسک اسے بیرارشا و باری تعالی ہے :اوراسی نستی کے تبیل سے بیرارشا و باری تعالی ہے :-

ك باره ١١ ،سورة الحر،آيت ١٩ نا ٩٩ - ك باره ع ،سورة الانعام،آيت ١٠

دَرِنُ يُكِذِّ لُوُكُ فَقَدُكُ ذَّبَتُ اوراگر بہتھیں حصلائی توسشک تم سے رُسُلُ مِنْ قُبُلِكَ لَ بہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے۔ اوراس ایر کر مرس مجی ایسی سی دلجونی فرمانی کئی ہے:-كُذَالِكَ مَا أَنْ الَّذِينَ مِنْ وبنى حب ان سے الكول كے ياس كونى رَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرُ الْوَعَجْنُونَ فَ رسول تشرلف لا باتومهي لو كرما دوكر الله تعالى في إس أيت من أمم سالقرك للخ بوابات أورنًا زيباً كفتلُوكا ذكر فرما ياب جوا مفول ف ابين ابنيائ كرام كو تعي اسى طرح نناك كريام أنا مقا ۔ لہذا گفار ملے کا بیسلوک کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بھرآب کے دل کونوش كرنے كى غرص سے آب كى جانب سے عذر سان كرتے ہوئے فرما دیا كرد. فَتُولَّ عَنْهُ مُ نَمَا اَنْتَ بِمَلْوُمُ وَ تُولَمْ عَبُوبِ مُ أَن عَمُن مُعِرِوبُمُ

پرکچوالزام نہیں ۔ بعنی تم ان کا فروں کی جانب سے اعراض فرمالوا دراحکام الہر پنیجانے کی تنصاری جو دمہ داری سے جب تم سے اسیفے فرض کی ادائیگی میں درا بھی کو ناہی

وافع تہیں ہوئی۔ تو تمضیں کوئی ملامت کرہی تہیں سکتا۔ \_ اور اسی طرح کی دلجوئی میں بیرار ثنا دیاری تعالیٰ ہے ،۔

اورا سے مجنوب انم اپنے رب کے حکم پر محمرے رمو کر مبشیک م ہاری دکھارشت سے اپارہ علی سورہ الذاریات، آبت ہ

باَعُیْنِنا . کے اِنکِیْن کام ، آیٹ م

دَاصْبِرلِحُكُمْ رَبِّكُ فَإِنَّكُ

عنى بإده ٧٤، سورة الذاريت، آيت ١٥٠

مي ياره على سودة الطور، آيت ملى -

ملى تو -

بعنی اے محبوب اکا فرول کی ایذاؤل برصبرکرد کینوکر ہماری نگاہ کرم ہمبیشہ تنصاری جانب رمنی ہے ۔ اور ہماری حفاظت تنصارے سلئے کا فی ہے ۔ — اُور مجی کنتی ہم بات میں اللہ تعالی نے ابیغے صبیب، سیّینا محدرسول للنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواسی قسم کی تسلی دی اور دلجوئی فرمائی ہے ۔

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواسی ضم کی سلی دی اور دلجوئی فرمائی ہے ۔ حضور سحے دوسی تبیاسے مقابلہ میں مناصب و مدارج فصل ۔ کے راس فعل میں اُن آیات کا بیان ہوگا جن میں اللہ تعالیٰ نے بہ تبایا ہے کہ فخر دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر ومنزلت اور مقام ومنصب و گیرا نبیا ہے کرام سے ٹرود کر ہے ۔ جنا بجرارت و خدا و ندی ہے :۔

اوربادکرو، جب الدفی بینمبول سے اُن کاعهدابا، بومن تم کوکتاب اورصکمت دول بیجر تشرایت الائے متحاری متحاری کتاب کتاب کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور متحور متحور اُس کی مدوکرنا دفر بایا کیا اور اس بیمبرا بھاری ذرم لیا برائی عرمن کی جم نے افرار کیا یو مایا توایک عرمن کی جم نے افرار کیا یو مایا توایک متحادے ساتھ کو ایول یکی تو اور میں ہوگ و اور م

وَإِذْ كَفَادَاللهُ مِنْتَاقُ الْقَبِينَ لَمَا الْتَنْتُكُورُ مِنْ كِتَابِ وَ لَمَا الْتَنْتُكُورُ مِنْ كِتَابِ وَ لَمَا الْتَنْتُكُورُ مِنْ كِتَابِ وَلَمَنَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَكَنْ مُعَلَّمُهُ اللهُ مَعَلَمُهُ اللهُ مَعَلَمُهُ اللهُ مَعَلَمُهُ اللهُ مَعَلَمُهُ اللهُ مَعَلَمُهُ اللهُ وَلَكَنْ مُولِكُ مَا تَنْفُورُ تَكُمُ وَ الْخَدُونَ لَكُمُ الشّاهِ لِيَكُ وَ الْخَدُ اللهُ اللهُ

ياره ١ ، سورهُ أَل عمران ، آبيت ٨٠

جوکوئی اس کے بعد میرے توری استزید

امام الوالحسن فابسي رحمة التدعليه فرمات يبي كه فمخرد وعالم صلى التدتعا ليعليه وسلم كوص فعنبلت عظمى كے ساتھ نوازا كبائے اس سے سى دوسرے كومشرت منبي فرما ياكبا عبيها كداس أيد كرميس مذكور مصعب مفسرن كا قول مع . كم الترتعالى تے مفترت جرئل على السلام سے مدربا مفاكرجب بھى دوكسى نى كے یاس دحی اے کر جائے تو اس کے سامنے بنی آخر از مان صلی التر تعالی علیہ وسلم کا، ذكركرك وران كم فضائل وكمالات بيان كرنے كے بعد اكس بى سے یر عهد نے کہ اگروہ احد مجتبی محد مصطفے خاتم الانبیا صلی الله علیہ وسلم کا نهانہ بائے توان میرا بیات لانا ہو کا بعض مفسر ن بریمی فرمات بیں کر مصرات البیائے كام عليهم السلام سے برجمي عبدليا كياكدوه اپني اپني قوم كے سامنے بني آخرالزمان عدد ايرحافزه المم احمدرضافال برلوى رحمة الشعليه (التونى الماليم) المالية ) نے اسى مبتاق انبيار ريج ف كرتے ہوئے برايان فروز فكتے تھے كيان كتے ہيں ، \_\_\_\_ أفتول فيا ملك التوفيق - بھريمي و كيفا سے كدام مضمون كوفرا بعظيم نيكس فدرمهنم بالشان عظهرايات ادرطرح طرح سع مؤكد فرمايا-ا ولا \_انبيا عليهم السلام معضومين بي، زنها رحكم الني كاخلات أن سے عقيل تنهيس كافي تقاكدرب تنارك دنعالى بطربني امرأ تغيبي ارشاد فرماً ما الكرده فيمايك آئے اس برائمیان لانا اوراس کی مدوکرنا ، مگراس فدر براکتفانه فرمایا ، بلکران سے عہد وبمان لیا . برعهد عمد اکشت برت کو کے بعددوسرا بمان نفا، صب کار طبیرس لا إله إلا الله كالق عُنكُ تُسُولُ اللهِ تاكظ الروكة تمام الوائد التدريبيلا فرض راوببت البيركا ا ذعان ب بجراس كيرابرسالت محديبرايان صلى التُدِينُ إلى عليه وسلم وبارك وشرف وتجبّل وخقم ين فانياً - اس عبد كولام قسم مؤكد فرما با يَتُوُم فِنْ يَا مِهُ وَكَتَنْصُرُتَكَ حِس طرح نوابوس ا ما في الكف صفح يها صلّی الله زندالی علیه وسلم کے اوساف بیان کرکے اس بات کا عبدلیں کہ وہ اپنے بعد والوں کو فضا کی مصطفے سے الکاہ کرتے اور صبیب برورد کار کے خطبے بڑے صفے رہیں سکے۔

(بقبه حانثیرصفی گزشتر ابعیت سلاطین رسیمیں لی حانتی ہیں۔ امام سکی فرما تے ہیں کہ شائد سوگند بعیت اسی آیت سے ماخوذ ہوئی ہے : "ما اثنا ۔ نون ناکبید ۔ رابع ا وه تُقتِله لا كر تفلّ ما كيدكوا ورد وبالا فرمايا - خامسًا مد بيركمال النهام ملاحظه كيجير كرحفرات انبياراتهي حواب مزوين بائ كرخودي نفذى فراكريو جيف من أ أَتُودُتُمُ كبانم إس امر ربا فزار لات بو بعيني كمال تعبيل وتسجيل مقصور سے - مسا وسًا يس فدر بر مي بن منفرا ئي مكرارشاد مُواء وَ أَخَذُ تَتُوْ عَلَى ذَالِكُوْ اصْرِي عَالَى اقرار منهيي ملكراس برميرا مهاري ذمه لو- سالعًا - عَلَيْهِ يا عَلَىٰ هٰذَا كَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ وَلِهُمْ فرما باكد تُعِداشارت وليل عظمت مون المناكد أورتر في مولى كد خاشه كد والميدوس برگواه بوجا وُ حالانکرمعا ذالته افزارکر کے مگر حانا اُن باک مفدس جنابوں سے معقول مذ تخار " ناسعًا - كمال بيسب كرفقط أن كركواميون براكتفا مبين موي بلكرارشا دفرما بإ دَانُا مَعَكُو فِينَ الشَّاهِي نِينَ - لِين توريمي تنهار عالمة كوابول سے يول -عا بنم آ۔سب سے زیا وہ نہائت کا دیرسے کداس قدر ظیم بلیل اکبیدں کے بُعديًا لكر النبيا ، كوعصمت عطا فرماني . بيخت شديد تنهديد يمي فرما دى كُي كفكن تَوَكَّى بَعْلَ ذَالِكَ فَأُولَكِ عَالُوكَ هُدُالُفَاسِقُونَ . اب حواس اقرارت میرے گا، فائن مظہرے گا۔الندالنہ بر دہی اعتبائے نام وانتمام تام ہے جوباری تعالیٰ کوابنی توحید کے بارے میں خطور کواکہ مل کرمعصومین کے حق میں ارشا و فرما نا ب دَمَنُ يَقُلُ مِنْهُ وَإِنَّ اللَّهُ مِّنُ دُونِهِ فَهُ الِكَ يَجُونِي بِحَهُمَّمْ ( با في الكي صغير برال حظريو) كُذَالِكَ نَجُزِى الظَّلِمِينَ ٥

Westernament Committee

نخوج آئو کورون ومکان ملی الله تعالی علیه و اہل کتاب ہیں جوسر ورکون ومکان ملی الله تعالی علیہ وسلم کے زبانۂ اقدس میں موجو وستھے چھٹرت علی بن ابی طالب ویسی الله تعالی عند فرمات میں کوالله نفائل نے حصرت آدم سے حصرت عبیبی تک جملہ اندیا کے کرام علیہم السلام سے برعہد لیا کداگر وہ اپنی زندگی میں محدرسول الله مسلی الله تعالی علیہ وسلم کا زمانہ یا بئی تو اسھیں نبی آخر الزمان مسلی الله تعالی علیہ الله بیسلم برصرورا میان کی مدد کرنا ہوگی ، نیز اپنی ابنی امت سے بھی اس برصرورا میان لانا ہوگا اور صرورا ان کی مدد کرنا ہوگی ، نیز اپنی ابنی امت سے بھی اس برصرورا میان کا عہد لینا ہوگا ۔ امام سدتی اور حصرت فنا وہ رحمۃ الله علیہ مسلم اسے بھی اس کے منظم مروی ہے کہ اس آئیر کر برنے بیان فرمائے کے کتنے می فضا میں ایک فضایت وہ ہے جو اس آئیر کر برنے بیان فرمائے کے بیان فرمائے دیے ہیں جن بی ایک فضایت وہ ہے جو اس آئیر کر برنے بیان فرمائے دیے ہی۔

عے معلوم نہیں ہمارے معروف معاصر، عالیجناب موروری صاحب کوننی کریم صلی اللہ نفالی علیہ وسلم کی اِس مینتانی انبیاء سے متعلقہ فضیلت عامہ وسیا دت تا تمہ سے کیا چراہے اوران کے ول میں وہ کونسا مجھیا ہوا چورہے جوا مفیس اس فضیلت اُورا سے عبوب! بادکر وجب ہم نے تبیوں سے عبدلبا اور تم سے اور نوح اور ابراسیم اور مُوسی اور علیٰ بن مریم سے اور ہم نے اُن سے گاڑھ اعبد سے اور ہم نے اُن سے گاڑھ اعبد دَ إِذْ آخَالُ نَا مِنَ النَّبِيْنِ مِیْثَاقَهُوُ دَمِنْكَ وَمِنْ فَوْجِ دَّرِابُرْهِیْمَ دَمُوسِی دَعِیْسِی ابن مَنْمِیمَ ط دَ اخَنْ نَامِنْهُو مِیْثَاقًا عَلِیُظّاه الْ

ا قرردوسرے مقام بریوں فرایا ہے: ۔ اِنَّا اَوْحَیْنَا اِلْمَیْكَ كُمَا اَوْحَدِیْنَا ﴿ بِیْكُ اِسْعِوبِ مِ فَيْمَا اِنْ عَلَالِ اللهِ اِللَّهِ اِن

ياره ٢١ ،سوره الاحزاب، آيت ٧ -(بقیرحاشیمدا) ۔ کے تسلیم کرنے سے ازرکھنا ہے۔ مینانی انفول نےساری أمت كے برخلات بہلے نواس فضليت كوسارے البياء بيقسم كيا ہے بھرمز بزرقى كرت بوئ المختص معى فراكراس فيرانبيارس مى بانط ديا ـ كوبا و فضيلت جونى كريم صلى الذرتعالى على والم كيسواكسى دوسرى ظيم سعظيم ترسنى ومعياصل مد توفی اس کا حاصل مونا مودودی صاحب اپنی جاب سے سارے ابنیا رکھیلئے مان رہے ہیں بلک غیرانبیا تنگ کے لئے اس کا حصول سلیم کررہے نبیل کی اسے اس بنی کی تحصیص مانے پروہ تیار نہیں جب بنی کاوہ کلم رکیے صفے اور جس نی کے وه المتنى كبلات بين موصوف كا تقيرى لوط ملا خطر بود- "مطلب برب كرمرىغىرس إى امركاعهدليا جأنا رياب - اورى عبدىغىرس لباكبا بوده لا محاله اُس کے بیرووں مریمی آب سے آپ مانڈ ہوجا ناسے کر جوبنی ہاری طرف سے اُس دین کی تبلیغ وا فامت کیلئے بھیجا حائے حب کی تبلیغ وا فامت پرتم مامور بُوئے ہوا سکا متھیں ساتھ دنیا ہوگا اُس کے ساتھ تعصیب نہ برتنا اپنے آپ کودی کا اجارہ دار تسمجنا بی کی مخالفت نذکرنا ۔ بلکہ جہاں پینخص بھی ہماری طرف سے د ہانی صافیہ انظامندین

و حی بیجی حیدے وحی نوح اوراس کے بعد مغيرول كوصيحى اوديم فالراسيم اورا تمعيل اوراسخق اور بعقوب اور ان کے ملبوں اورعیشیے اورالوب اور برنس ادر بارون اورسلين كووحى كى أورىم نے واؤ دكو زلورعطا قرمائي -اور سولول كوجن كا ذكر آكے م تم سے فرما یکے اور اُن رسولوں کا جن کا ذكرتم سے مذفرابا اور الله نفالي نے موسى سيحقيقتا كلام فرمايا - يمول . . نوسخری دیتے اور ڈرسناتے کہ رسولول کے بعد اللہ کے بہاں لوگوں كوكوئي منذر مذرسع اورالشرغالب حكمت والاسے يعكن اسے محبوب! الشاس كاكواه سعجواس فيتعارى طوف اینے علم سے آنا راسے اور فرشتے گوا میں اور اللہ کی گوائی کا فی -

إلى نُوْجِ دَّالنَّبِيِّنْ مِنْ مُغْدِهِ وَ أرْحَبُنَا إلى إنرهِ لَيْ وَإِسْمُعِيْلُ رُاسُحٰقُ دَيَعْقُوْبُ الْأَسْبَاطِ وعِيْسِلَى وَايْوُبُ دِيُونْسُ وَ هَارُوْنَ وَسُلَيْمَانَ وَاتَّيْبَا دَاؤْدَ زُبُوْرًا هِ ذُرُسُلُاتَ تُ تَصَفَّنْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُ لِهُ لَّمُ نَقْضُهُمُ عَلَيْكَ طَوَ كُلّْمُ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيْمًا ه وَ رُسُلًا مُّ بَشِّرِينِ وَمُنْنِورِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله خجنة بنعنك الرَّسُل طوَ كَانُ اللَّهُ عُزِيزٌ الْحَكِمُ أَهُ لْكِنِ اللَّهُ كَيْشُهَ لُهُ بِمَا أُنْزِلَ اِلْيُكَ ٱخْزُكُهُ بِعِلْمِهِ وَالْكَتْبِلَةُ كِشُهُ كُونَ و وَكُفِي بِ اللَّهِ شَهِبُدًاه له

باره ۲، سورة النسار آكيت - ١٩٣

ربقیرمانتیمال این کا پُرچُ ملبند کرنے کے لئے اٹھا یا جائے۔ اُس کے جندے اٹھا یا جائے۔ اُس کے جندے ت

التفهيم القرآن معبداول طبع باذ وم اص ٢٧٩).

the committee of the contract of the contract

حفرت عمران الخطاب سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سل اللہ تعلیم ملیہ و کسی بات برگر یہ فرما رہے سے تو ابی و فرائے کی کیا و حب جبکہ اللہ تعالی علیہ وسلم جبکہ اللہ تعالی علیہ و مرب حب بال باب آب پر قربان ، گربہ فرمانے کی کیا و حب جبکہ اللہ تعالی کے نزدیک آپ کا منصب رفیع بہت کہ اس نے اگر جرآب کو حبلہ انبیائے کرام کے بعد معبوث فرمایا یکی آپ کے ذکر کوسب پر مقدم فرکھا ہے ۔ حبیبا کہ ادشا و باری تعالی ہے: ۔ و آف اکھنی ما مون النہ بینی عِین اللہ کے کہ میں اللہ کہ کہ کہ میں میں مذاب یا نے والے دوز خی بھی ایوں "پیار فی اللہ کا میں ایک اللہ کہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی الطاعت کی ہوتی اور دول کی اطاعت کی ہوتی )

الله وَرُفَعَ بَعْضُهُ عُدُدَتِ الله الله الله فرمايا وركونى وه ج جيد الله ورق بالدري و مع جيد الله و يعام الله و الله الله و ا

مفترن کرام فرانے ہیں کہ وَدَ فَعُنَا بَعُضُهُ وَدُرُجَاتِ ہِی نفظ بَعْضَ مَن الله علیہ وسلم کی دَاتِ گرامی مرادے، کیونکہ سارے گردہ انبیاء میں وہ آپ ہی کی ستی ہے جسے پُوری بنی نوع انسان کی طرف مبیوث فرما یا گیا او بغنیت آپ ہی کے لئے حال کھٹرائی گئی اورآپ سے مخرات کیٹرہ کا ظہور وقوع ہو اینز کوئی فضیلت اور کرامت الیہ بنہیں جوکسی بنی کو حاصل ہو۔ کثیرہ کا ظہور وقوع ہو اینز کوئی فضیلت اور کرامت الیہ منہیں جوکسی بنی کو حاصل ہو۔ گروہ آپ کو سی مرحمت فرما ئی گئی ۔۔۔ بعض مفترین کرام فرماتے ہیں کواس گئروہ آپ کو سی مرحمت فرما ئی گئی ۔۔۔ بعض مفترین کرام فرماتے ہیں کواس اسے گرامی این ایک میں ایک می ایک می ایک می ایک می ایک میں ایک میں ایک می ایک میں ایک کواللہ تو اور این سی کی ایک میں ایک کواللہ تو سی فرما یا ہے اور این سی کی اللہ سی کہا ہے کہا النہ تی اس می مصطفعاً میں ہو تھی ارشا و باری تعالی ہے ۔۔

ارشا و باری تعالی ہے اور این سے اور اللہ سے اور اللہ سی میں ایک کی اللہ سے اور اللہ کا اللہ ہو کا الرشا و باری تعالی ہے۔۔۔

وَإِنَّا مِنْ شِيعَتِهِ لَا بُرْهِ نِيمٌ الدينيك أسى كروه س اراسم

امام سمرقندی رحمة الدُعِليد نے اس تفیر سی امام کلبی رحمة الدُعلی حکایت کی سبے کواس آیت میں میں الدُر تعالیٰ علیہ وسلم کی مبانب راجع سبے اوراس معورت بیس تقدیری عبادت یول ہوگی دَرِانَ مِن فِیدِ عَمَدِ فَجَدِ اللهُ مَا اللهُ مَعَلَمُ اللهُ مَعَلَى اللهُ مَعَلَمُ اللهُ مَعَلَمُ اللهُ مَعَلَمُ اللهُ مَعَلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مِعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ اللهُ

الم ياده ۲۲ سوره القفت، آيت سرم

تعالیٰ علیہ وہلم کے دین بریخے فراد نے اس امرکو جائز رکھا ہے ا دراُن ہے امام مکی رحمۃ القد علیہ نے اس کی حکایت کی ہے بعض کہتے ہیں کہ بیٹم پر حفزت نوح علیہ السلام کی حانب راجع ہے

فصل۔ ۸۔

## حنوردافع بلااورباران رحمت بين

چنا کچراس بارسے میں ارشا دباری تعالیٰ ہے :۔ وَصَاحَانَ اللّٰہُ وَبُبِعَدِّ بَهُمُ اللّٰہِ اللّٰہِ کا کام نہیں کو اُنھیں عذاب

دُ أَنْتُ فِيهُمْ - كُ

کرے، حب کک اسے محبوب م اُن میں تنزلیف فرما ہو۔

حب بنی کریم صلی النه تفالی علیہ وسلم مگر مگرمہ سے بھرت فرما گئے اور وہاں معنی مسلمان بھیے رہ گئے تواللہ رب العزت نے اُن کی تسلی کے لئے برآئی کرمیر

نَارُلُ قُرُوا ى: -وَهَا كَانَ اللَّهُ مُعَرِّذَ بَهُ مُودَ هُدُ وَهُدُ اورالله المفين عذاب كريف والانهير

يَسْتَغُورُونَ - ك حب مك ده بشش ما مك معين -

يه آيه کرميراس ارشاد باري تعاليٰ کي شل ہے:-

كُوْتُوُنَّكُوْالَعُذَّبُنَا الَّـنِيْنَ الرُّوهُ خِدَا بُومِا تَقَوْضُرُورَيْمُ انِ مِنْهُمُ عَذَابًا اَلِيمًا هُونِ مِنْ مُنْ عَنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

الع باره، ٩ سورة الانفال آبت ٣٣ كي باره ٩ سورة الانفال آبت ٣٣ كي باره ٩ سورة الانفال آبت ٣٠٠ كي ياره ٩ سورة الانفال آبت ٢٥٠

اورائعبس كباب كرالترائعيس عذاب نهرك وه تومسيد حرام سے روك رسم ميں أور ده اس كے اہل نہيں. اس كے اولياء تو برمركارس كيابي . دُمَا لَهُو أَنْ لَا يُعَدِّبُهُمُ الله وَهُمُ يَصُلُ وْنَ عَنِ الْمُعَدِي الْحُرَامِ وَمَا كُا نُوْا اَوْلِيَا ۖ وَهُواَ الْحُرَامِ وَمَا كُا نُوْا اَوْلِيَا ۖ وَهُواِنَ الْحُرَامِ وَمَا كُا نُوْا الْمُتَّقَوْنَ مَا مُعَالِمًا الْمُتَّقَوْنَ مَا مُعَالِلًا الْمُتَّقَوُنَ مَا مُعَالِمًا الْمُتَّقِقُونَ مَا مُعَالِمًا الْمُتَّقِقُونَ مَا مُعَالِمًا الْمُتَّقِقُونَ مَا مُعَالِمًا الْمُتَلِّمُ الْمُتَّقِقُونَ مَا مُعَالِمًا الْمُتَّلِقُونَ مَا الْمُتَلِمُ الْمُتَعْلَقُونَ مَا مُعَالِمًا الْمُتَعْلَقُونَ مَا مُعَالِمًا الْمُتَعْلَقُونَ مَا مُعَالِمًا اللّهُ الْمُتَعْلَقُونَ مَا مُعَالِمًا اللّهُ الْمُتَعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلَقُونَ مَا مُعَالِمًا اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الللّهُ ا

یہ آبت بنی کریم مسلی الند نعالی ملیدولم کی عظیم علمت ورکت کوظام کردیم
سے اور اس سے بیام صاحت واضح بور ہا ہے کہ الند جل جلالا 'فی آب کے
وجو درسٹور کو کفار کسیلئے وافع مذاب بنایا مقا ورجب آب کرم عظر سے بہرت
فرما گئے تو باری تعالیٰ نے غلامان مصطفے کی برکت سے کا فروں میرعذا بنے بھیجا
سکین جب صحائب کرام کا بھی ملکہ مُرّم قرم میں وجود ندرہا وروہ سا دسے ہم ت فرما گئے۔
توالتُدتعالیٰ نے کفار کم برعذاب نازل فرمایا ورسلمانوں کو اُن ریسلط کردمانیز
توالتُدتعالیٰ کے درمیان فیصلہ کرنے والی مقرر کرکے مسلمانوں کو اُن کی زمینوں ،
توارکوان کے درمیان فیصلہ کرنے والی مقرر کرکے مسلمانوں کو اُن کی زمینوں ،
گھروں اور مال و مناع کا وارث ناویا ۔

سس آیت کی تغییر ایک دوسرا قول سمی سے عبیا کہم سے فاصل جمید اے بارہ ۲۷ ،سورہ الفتح آیت ۱۲۵ سے بارہ ، ۹ سورہ انفال ، آیت ۲۷

الوعلى رحمة الله على سنداين سند كے ساعة حديث بيان كى سنے . وہ فراتے مبركم مم سے حدیث بیان کی الوالفضل بن خیرون اورالوالحیین صیر فی نے، ان دولوں سے الوبعلیٰ بن سر و نے، اُن سے الوعلی تحی نے اُن سے محدبن محبوب مروزی نے، اُن سے حافظ الوعسبی نے ، اُن سے سفیان بن وکیع نے ، اُن سے ابن میر نے ، اُ مفول فے اسمعیل بن ابرامیم بن مہا جرسے سنا رامفول فے عبا د بن اوسف سے امفول نے ابی مردہ ابن ابی موسی سے ، امفول نے اپنے باب سے ، وہ فرا نفي كرسول الله صلى الله تعالى عليه ولم ف فرا باكدالله تعالى ف ميرى أمت كَ لَيْ مَجْمِير وَوَاليَن المان والى الله فرما في مِن ردا، وَمَا كَانَ اللهُ لِيعَدَّ بَعِمْ وَانْتُ فِنْهُوْهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّ بَهُمْ وَهُمْ لِينْ تَغْفِرُونَ وَجِبِينِ أمنت سے پوشیدہ موحاؤل کا توان کے لئے استعفار حیور حاؤل کا۔ ادرابیا ہی مزدہ حانفزااس آیا کر میں نے سنابا ہے:۔ وَمُ الرُسُلُنْكَ إِلَّا نَحْمَةٌ اوريم في تعيي ربيعا الرحمت تِلْعُلَمِيْنَ ٥ ك سب بَهَانُول ك لئے۔ بني كرم صتى الله تفالى عليه وسلم في فرما باكرمين ابنے صحاب كے لئے امان ہوں بعبن کا قول ہے کاختلات اورفتنوں سے علمائے کرام فرمانے ہیں کہرسول القد معلی اللہ تعالی علیہ وسلم امان عظم میں۔ وصال کے بعد آب کے نقوش قدم بعنی سنت رسول اصلاح عالم کی ضالمن سے -اوراک کے اسور

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا اظہار کرنے والی بیرآئی کر بریم میں ہے ہو۔ ا اِنَّ اللَّهُ وَ مَلْمَ مِكْمَتُ اللَّهِ لَكُونَ بِينِيكِ اللَّهُ اوراس كے فرشے وروو

حسنہ اورسنتوں سے روگروانی کرنا فلنوں کو دعوت وبنا ہے ۔۔۔ بنی کرتم

الى باره ١٤ سورة الانبيار آبيت ١٠٤

سجینے بین اس غیب بنانے والے (بنی) پر۔ اے ایمان والو الان برِورُود اورخوب سلام بھیجو۔ عَلَىٰ النَّبِيُّ مِ يَا اَيُّهَا الَّنِ يُنَ الْمَنُوُ اصَّلُو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِّيهُمَّا ٥ كَ

إس آير كرميرس الله تفالى فيابني صلوة اور فرشتول كي صلوة كيساخطي حبيب كى فضيلت خاصر كا اظهار فراباب اوراس كيسا تقدى ابيخ بندول كوآب بصلوة وسلام محيجية كامطلق حكم دباب، الويكرين فورك رحمة التدعليية بعض ملماء سے حکامیز بان کیا ہے کہ فرمان رسالت: و جُعِیلَتْ قُرَّة عُنینی فى الصَّلُوةِ (ميرے لئے آنکھول كى تُعَدُّك مُازْ مِن رَكُمى كُنى سے )كے تواب مِين التَّدِينَالِي اوراس كے فرنستے آپ مِيلوۃ تھيجنے بين اورامن محرب وسي عكم وياكيا ب كروه فيامت تك فخرو وعالم صلى الله تعالى عليه ولم كى باركاه عالى مي ورود وسلام کے گلدستے سیا کرمیش کرتے رہا کرب \_ فرشنوں کی اور سماری صلاہ ايك قسم كى دعاب اورالله تعالى كاصلوة تعبيبًا إسية مبيب برخاص باران رحمت كانزول فرمانا م يعض حضرات كالبيمي قول ع كالفظ يُصلُّونَ سے بُیار کون مراوہ ورست معلوم سبیں بوناکیونکہ انبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے در ووٹشرلعیت سکھانے وقت لفظ صلاۃ اور رکت کے ورمیان فرق فرماها ہے اور درو و وسلام بھیجنے کے حکم کوئم آگے بیان کرینگے منت ریادہ انشارالشرتعالي ـ

بعن من ملمین حفرات نے کہ بلعصی کی تفییری ذکر کیا ہے کہ اس میں حرف کا ف کفایت سے سے مبیا اللہ تعالی نے فرمایا ہے: - اکثیر الله یکا فِ عَبْدَ کا مُنْ اکبا اللہ ابنے بندے کیلئے کا فی مہیں ہے) . ها آ لے بارہ ۱۴ مورہ الاحزاب آئیت ۵۹ ۔ سے بارہ ۲۴ سورہ الزمر آئیت ۲۹ اوراگران برزور با ندصوتوب شک الله ان کا مدد کارے اور جبر بلی اور نبک ایمال دالے اور اس کے بعب فرشتے مدد بر ہیں۔ إِنْ تَظَاهَرَاعَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مُولِلهُ وَجِنْوِيُكِ وَصَالِحُ الْمُوُمِينِينَ وَالْمُلَكِكَةُ بَعْلَ الْمُونُ مِينِينَ وَالْمُلَكِكَةُ بَعْلَ ذالِكَ طَهِيرُ وسُمَ

نفط مولی سے ولی مراد ہے اور صّالح الْسُونُ مِنِيْنَ سِ بِعِفْ نَے انبیائے کرام مراد ہیں۔ بعض کے نزدیک فرشنے مراد ہیں۔ بعض کا قول بے کہ اس سے صرت ابو مکر وحصرت عمر مِنی اللّٰہ تعالیٰ عنها مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حصرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه مراو ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اسس کے تیم ہیں کہ حصرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه مراو ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اسس سے طابق اہل ایمان مراد ہیں۔ جبیا کہ عمومیت سے ظاہر ہورہا ہے۔

کے بارہ ۲۷، سورہ الفتح ، آیت ۲۰۔ سے - بار، اسورہ الانفال ، آیت ۷۲۔ سے بارہ ۲۔ سورہ المائدہ ، آیت ۷۲ - سی باره ۲۸ سورہ التحریم، آیت ۲۸

## نصل- ٩- سورة فتح مي مقام صطفيا

التنكيل عبدة في فطرت مصطفى كا اظهار كرن موت فراياب.

بننكتم في تفارك ليروش فتح فرماوى تاكدالله تفالى تمصاري سبب سے گناہ مخت تھا اے گلوں کے اور متھارے مجھیلوں کاوراینی نعمتين تم برتمام كردك اورتهبي سيعى راه و کھا وے اوراللہ تھاری زمروت مدوفرائے وہی سے جس نے ایان والوں کے دلول میں اطمنیان آثارا "اكدأ تضبي لفنن بريفنن برصصاورالله بی کی ملک بیس تمام نشکر آسمانوں اور زمين كے اور الدّ علم وصكمت والاب "ناكدا بمان ولسهم وول اورا بان والى عورتوں کو باغوں میں لے جائے جن کے نیجے منرل روال میں ہمیث اُن میں رمیں اوراُن کی برائیاں اُن سے أثار وے- بيراللہ كے بهال اربي كاميالي سے اورعذاب ونے ۔ منافق مرد دن اورمنافق عورتول

إِنَّا فَتَعُنَا لَكَ فَتُكَامُّ بِينَّاه لِيَغُفِرَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبُكَ وَمَا تَأْخُرَ وَيُتِرَةُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُ وَ وَيَهُ لِا يَكْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًاه دَّيَنِصُولِكَ اللَّهُ لَصُوَّا عَزِيزًاه هُوَاتُ ذِي ٱنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي تُكُونِ الْمُثُوُّ مِنِينَ لِيَزْدَادُوْ إيِّكَانَّامَعُ إِيْمَانِهِمُ وَبِلَّهِ جُنُوُ وُ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ ط وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ إِحَكِيمًاه لِّيُنْ خِلُ الْمُؤُمِنِ بَنَّ وَ الْمُؤُمِنْتِ جَنَّتِ تُجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُ مِنْ خَالِوِينَ فِيُهَا وَيُكُفِّرُ عَنْهُمُ سَيّاتِهُمُ و كَانَ ذٰلِكَ عِنُكَ اللَّهِ فَوْزَّا عَظِمًّاه دَيْعَةِ بُالْمُنْفِقِينَ

ا درمنترک مُروول ا ورمنترک عورتوں كو ، جوالله بركمان ركھتے ہيں، أنضيس يسعطى كروسس واوراللرنے أن بغضب فرمابا اورالمفسيس لعنت کی اوران کے لئے جمنی نیار فرمایا ۔ اور وہ کیا ہی مرا انجام سے اور النُّرسي كي ملك مبن آسمان اور زمین کےسب لشکر-اورالدعوت وحكمت والاب ببشك م نے لمتين بحبيجا حاجنرونا ظرا ورخونتني اور ڈر سنانا، تاكدا سے لوگوتم الشاوراس كے رسول برايان لا وُا وررسول كنعظيم و توقيركروا ورصبح وشام التدكي بإكن لولو ـ وه و تنهاري بعث كرت بين وه توالديس سے بعیت كرتے ہيں ان کے اعقول براللہ کا الفائے۔

دَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَ الْمُشْرِكْتِ الظَّاتِينَ بِاللَّهِ ظُنَّ السُّوِّ وعَكَيْهِ وَالْمُرَةُ السكورة وغضب الله عكيهم وَلَعَنَهُ حُودَ اعْتَ لَا لَهُمْ حَهُمُ الْمُ وَسُآءَتُ مُصِيْرًاه وَيِلْهِ جُنُورُ السَّمْوْتِ وَالْأُرْضِ ركان اللهُ عَزِنْزُ احْكِيْمُاه إِنَّا ٱرْسَلُنْكَ شَاهِدًا ۊؘۘڡؙۘڹۺؚٚڒٵٷۜڬۮ۪ڹ<u>ؙڔ</u>۫ٵڷؚؾؙٷٛڡڹؙٷ باللهِ وَ رُسُولِهِ وَتُعَزِّرُوْهُ زَتُوُ تِّورُوْهُ وَتُسْتِبِحُوْهُ مُكُوَّةً وَ ٱحِنْيلاً ٥ إِنَّ الَّبِهِ يُن سُبَايِعُوْنَكُ إِنَّمَا بُبَايِعُونَ الله طبك الله فَوْنَ ٱبْدِيهُ مِعْمَدِ

ان آبات نے بی کریم صلی الله تفالی علیہ وسلم وہ تعرفیت و توصیف کی بے اور آب کا وہ مرتبہ ظامر کیا ہے جس کی حقیقت کو بیان کرنے سے زبان و قلم عاجز بیس الله تفالی نے ان میں توصیعت مصطفے کی ابتدا اس سے فرمائی جو نسآم ادل نے تواز شیس صرف ان کے لئے رکھ حیور کی تقییں یعینی ظہور

ك ياره ۲۷، سور و الفنخ ، آيت انا ١٠

وتنمنون برغلبه كلمه وشرلعبت كى سرملېندى اورابسامغفوريس سے انگلے تحجيليسى کام کی بازیس نہیں ہوگی \_\_\_ بعض حشات کا قول ہے کہ مغفرت سے مراوبہے کہ جوکیا اور حوکیا مجری نہیں وہ سب معاف میں — امام مکی تی الله على فرمات مي كدب وعده احسان فرمان كى غرمن سے سے سس كسك مغفرت کوسبب بنا باگیا ہے اور دوسروں کے بیکس اُس کی حان سے جو کھوطا قرمایا جائے وہ احسان ی احسان سے، کرم بالانے کم سے ۔ اس كے بعد الدُّحِلِّ شَانُ فِي وَيُبِحُ نِعْمَتُكُ عَكَيْكُ فَراباتِ برالله تفالى نے اپنے اس اكرام كا اظهار فرما يا ہے كرج مشركين مكركي كريني اکر تی ہی حاری تفیں انتخیں اینے عبوب کے قدمول میں جھا ویا۔ معض علمائے کوام کا قول ہے کراس سے مکہ مرمہ اور طالف کی فتح مراد ہے \_\_\_ بعض کے نزویک اس نعمت سے ونیامیں آب کے ذکر کو ملن كرنا اورنصرت ومغفرت سے نوازنا سے -مِيرِ إِنَّا ٱرْسَلْنَكَ شَاهِدًا آرَّ مُبَسِّتِرٌ ا وَنَذِيرٌ ا مِن الْمِيْحَدِيبَ

صلی اللهٔ تعالی علیه در الم کے محاسن وخصائص بیان فرمائے بیں اور تنفیز رُودُ ہا وَ تُنُوَ قِبِّرُورُ ہُا کے ذریعے حکم ویا ہے کہ <del>حبیب بہ</del> وردگار کی غانیت ورحب تعظیم و تہ فرکر ہ

حصرت ابن عطار حمة الشرعليفرات بيركدان أبات بين أن بهبت سي

نعمتوں کا ذکرہے جن سے برور گار عالم نے اپنے عبوب کونوازائے۔ بعبی
فتح مبین کا مزوہ سُٹا با جو احباب وعالی نشانی ہے ۔۔ مغفرت کی بنبات
وی سے جوعلامت محبت ہے ۔۔ اتمام نعمت کی نوشخری سنائی،
حس سے خاص الخاص منصب کی نشاندی ہورہی ہے۔ ہدارت کا علمہ واله
بنا باجودوستی کی نشائی ہے ۔۔ وعدہ مغفرت میں گنا ہوں سے باکیزگی
اور مرتبے کی ملیندی ہے ۔۔ انمام نعمت میں ورح علیہ تک بہنجا ناالہ
مدارت کے ذریعے مشاہدہ جمال کی جانب بلا باجانا ہے۔

فسترمايا سب كم و- بُدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِ يُعِيدُ- أَن ك إلا تقول بالله كالم عظ بوف سے بعض كے نزديك طاقت اللير، بعض كے نزديك ثواب بعض کے نزوبک احسان اور بعض کے نزوبک عہدم او نے \_\_ بیر استعاره اور خنیس کلام کے طور میرئے ۔اس سے عقد بعیت کومؤکد کرنا اور مبعت لینے والے کے منصب کی رفعت کا اظہار مقصود ہے ۔۔ اسی مضمون كوالنّدتعالى في لُول محى ارشاد فرمايا ب :-

تم نے اسمین فنل نرکیا ملکہ اللہ نے أتفين فتل كيا ورام محبوب! وه خاك جوتم نے معینكى، وقم نے دمھینكى

ملكراللدني عيسكي -

أكرحيه باد كالنظرمس بيكلام مجازى معلوم نونا سيد سكين اس لحاظ س حفیقت برمنبی ہے کہ فی الحفیقت التدرب العرب فاتل ورامی ہے۔ كبونكرانعال عباوكاخانق وسي توسي كنكربال اورسي مجينيكنا بهي تواسي كي فارت ومشین کے بخت ہوا وریز کسی انسان میں ذاتی طور ریے فدرت کہاں ہے کہ وہ مٹی کواتنی رورمینہ وے میمان تک کرمفاملے برآنے والا ایک کا فر بھی البیانہ بچے حب کی انتھیں غبار آلود مذہوئی مول۔

فصل۔ ١٠

كالامصطفوى عليه التعية والسلام

ك باره ٩، سورهُ الانفال، آيت ١٤

فَكُوْ تُقْتُلُو هُوْ وَلَكِنَّ اللَّهَ

تَتَكَهُرُ مِي وَمَا رَمَيْتُ إِذُ

رُمُنِتُ وَلَكِنَّ اللَّهُ رُهِي لِهُ

اسی سلسلے میں بہایز کرمریمی ہے ،-

ادرا مے مبوب الدکر وحب کا فر تضارے ساتھ کرکرتے تھے کتھیں بندکریس یا شہیدکردیں با نکال دیں اور وہ ابنا سامکرکرتے تھے اورالڈ اپنی خفیہ تدمیر فرما نا تضا اورالٹہ کی خفیہ تدمیرسب إذْ يَمْكُنُ مِكَ لِلَّانِينَ كُفَرُوُا لِيُشِبُّتُوكَ ٱ وْلَفْتُنْكُوُكَ ٱ وْيَغْتُلُولِكَ ٱ وْيَغْرُولِكِ وَكَيْدَكُنُ وْنَ وَيَسْكُنُ اللَّكَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِونِينَ صِلْمَ

ك بإده ٧ ، سورة المائدة ،آيت ٧٤ عي باره ٩ ،سورة الانقال،آيت ٣٠

وہ دونوں غاربیں سکتے یوب اپنے بارسے فراتے سخف، غم بدکھا بیشک اللہ مارے ساتھ ہے تواللہ نے اس سیکینہ آنادا ادراُن فوج سے اُن کی مدوکی جوتم نے بندد سجھایں ادر کا فردگی بات بنچے والی ۔ اللہ می کا لول بالا ہے ادراللہ غالب حکمت والا ہے ۔ ادراللہ غالب حکمت والا ہے ۔ اِنَّ اللهُ مَعْنَاهُ فَانْزُلُ اللهُ اللهُ مَعْنَاهُ فَانْزُلُ اللهُ مَعْنَاهُ فَانْزُلُ اللهُ مَكِينَةُ عَلَيْهِ وَاجْعَلَ رَجْعَلَ رَجُعُلُ حَكْمُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ فَيْنَ كَفَرُونا وَجَعَلَ السُّفُلُلُ وَكَلِمَةُ اللهِ السُّفُلُلُ وَكَلِمَةُ اللهِ عَلَيْمَةُ اللهِ عَلَيْمَةُ اللهِ عَلَيْمَةً اللهُ عَنْدِينَةً اللهِ عَلَيْمَةً اللهُ عَنْدِينَةً وله حَكِيمَةً وله حَكِيمَةً وله عَلَيْمَةً وله

میمال اس واقعے کو میان فرمایا ہے اور مشرکین مکہ کی اُس اذتین کو دُور کرنے کا ذکرے بحب وہ اپنے دار الندوہ کے پروگرام کے مطابق محبوت موگار ك تقررسالت كامحاصره كركيت بين فاكراين نا باك ميونكول سع بمينت كسيك جراغ مصطفوی کو مجھا دہیں بینا بخرجب وہ حبان حباناں در دولت سے تنظر لعبث الحصابة مبن اورجب غارثورس آرام فرما بوست مين توحفاظت الهييكا بيمخيرالعقول ننظرسا من أناسب كه دونوں موافع برُوسُمن آب كو د بيكھنے سے فامرہ جانے ہیں نیزاب پرسکینت اور طمانیت نازل فرائی كئى ـ \_\_\_نيزسرافه بن مالك كا واقعه صب كوعي ثنين اوراصحاب مبرن غارثور ادر سجرت کے واقعات میں بابال کیاہے ۔۔ بیسارے واقعات وعدہ النبي كےمطابق حفاظت كےمندلولت اورا بمان افروز وا تعات ہيں \_\_\_ فضائل وكما لان مصطف كنشهراورآب كمنصب عالى كوسان كرف والی برسورت معی سے ب اے محبوب ابیشک ہم نے تھے بیں رانًا اَعُطَيْنُكَ الْكُوْثُرُه

عله باره ۱۰ اسور والنور آیت می -

بي شار توبال عطا فرمايس أوكم ابینے رب کے لئے نماز مرصوا در قربانی کرو۔ بیشک تنہارا دشمن ہے

نَصُلِّ لِرَبْكَ وَانْحُرُهُ إِنَّ شَانِتُكَ هُوَ الْاَبْتُوْهُ

وَلَقُهُ النَّيْنَاكَ سُبُعًا مِنْ

وى برخرسے فردم ب

ان آیات میں اللہ تنبارک وتعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كومطلع فرماياب كرا تفيس كبالجيم حمث فرما دياكياب - كوننو تحنت میں ایک منہرے۔اس کی تفیر میں اور تھے کئی اقوال میں اینے خاص انعامات كا ذكر فرمانے كے بعد اللہ تنعالیٰ نے وشمن صطفے كى نا زبيا گفتگو كا جواب ويا۔ ادرا بنے جبیب کوتشفی و بیتے ہوئے فرمایا کہ وشمن مصطفے اورنشان رسالت کا كمتناخ بى نسل بربده اور برخير سے محروم بے النه حبل محدة ف توسيف مصطفے میں بیریھی ارشا د فرمایاہے:-

اور مبشك م في تم كوسات إينين وي جو ومرائي حاتي من اور عطب

الْمَتَ إِنْ وَالْفُرُ انِ الْعَظِيمِ والا فرآن -

کہاگیا ہے کہ سبع مثنا نی سے فرآن کریم کی وہ اولیتن سات سورتیں مرا دمیں جو طوال مفصل كهلا في بين أور أكفُّوا بن العظيم سع سورة الفاتخه مراوب - دوسرا قول برسے كرسبع المثانى سے سور ، فانخدا در فران العظيم سے نچرافرآن مجيدمرادے \_\_ تسيراتول بيے كروه آيت جواوامرو أوابي بنفارات وانذارات اورصربالا مثال وانعامات البيرك ببان ميشتمل مب الهضين سبع المثاني كها كباب وربركم في الرعظيم كناب ك ذريع تهين ك ياره ٣٠ سورة الكونز. الله باره ١٢ مورة الحرب بين ٨٥

الشخ علوم مزمت فريا و بينه إلى . كهاكيا ہے كەسورە فاتخەنون رب سےسبع مثانى كبامانا سے كربيار بارسر کعت میں وسرائی حاتی ہے ۔۔ یہ بھی کہا گیا سے کوا سے معانی اس لئے کہاگیا ہے کہ برفخ دوعالم صلی اللّٰہ نغالی علیہ وسلم کے لئے محفیرس فرماکر وخرہ کردی گئی تھی حبکہ دوسرے انبیائے کام اس سے محروم رہے فران کرم کوسیع مثنانی اس کئے کہا گیا ہے کہ اس میں انبیائے سابقین کے واقعات کو بار بار وسرا باگیا ہے ۔۔ سبع مثنانی کے معانی میں بریمی کہاگیا ہے کوا سے مبیب اہم نے مخصیں سات بزدگیوں سے مشرف فرما یا ہے جو بيبن : مالين بنوت ، رحت ، شفاعت ، ولايت تعظيم اوسكينت توصیعت مصطفے میں بیمجی ارشا دباری تعالی ہے ،-وَٱنْوَكْنَا الْسُكُ اللَّهِ كُوْرِلِتُنْكِنَ ادراً عِيوبِ الم فَعَمَارى لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ وَلَعَتَّهُمُ طُوسٌ بِي اِوكُاراً تَارِي كُمْ مُ لُوكُولَ سے بیان کرد وحوان کی طرف اُترا يَتَفَكُّرُونَ وك ا وربیھی فرمایا ہے:-دَمَا ٱرْسُلُنْكَ إِلاَّحَانَّةٌ اوراے محبوب اہم نے تم کونٹر بھیجا كراسي رسالت سيخوتام آومول لِلنَّاسِ كَبَيْئُرِّ اقْتُدِيْرًا وَكُ كوكهرن والى سے بوشنجرى دنيا

 اس کارسول ہوں کہ اسمانوں ادر زبین کی بادشائی اسی کوہے۔ اُس کے سوا کوئی معبود تنہیں۔ جلائے اللہ بیان لادُ اللہ بہ اور اسے رسول اسے برکہ اللہ اور اُس کے رسول اسے برکہ اللہ اور اُس کی باتوں برایان لائے بین اور اُس کی باتوں برایان لائے بین اور اُس کی غلامی کرد کہ تم راہ بدابت باؤ۔

قامنی عیامن مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کریہ آب کے خصائص سے \_\_\_\_

ادرم نے سرسول اُس کی فوم ہی کی زبان میں بھیجا۔ کہ وہ انفیں صاف تناہے۔ وَمُا اُدْسُلْنَا مِنْ تُرْسُولٍ وَلَا بِلِسَانِ تَوْمِهِ لِتُبَيِّنَ لَهُمُو مِ لِمُ

اس آئیت نے بتا یا کہ حملہ انبیائے کرام اپنی اپنی ڈوم سے متعلیٰ سے
رہے لیکن نبی کرم سلی القد نعائی علیہ دسلم کے بارسے میں قرآن کرم نے دضاحت
فرائی سے کہ آب کوساری مخلوق کی جانب مبعوث فرمایا ، حبیبا کہ خود منبی کرم سلی
صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے بھی یہ اعلان فرمایا تھا کہ میں سرئر رخ دسیاہ دساری خون،
کی جانب مبعوث فرمایا گیا ہُوں ہے۔ توصیت مصطفے میں اللہ حبی مجدہ نے یہ
بھی فرمایا سے :۔

النَّبِيُّ أَذَ لَىٰ بِالْمُورُ مِدِينَ يَنِي مسلما فِن كا أَن كَي مِان سے

ك ياره ٩ ،سورة الاعواف ،آيت ١٥٨ على ياره ١١١ سورة ابليم أيته

مِنْ ٱلْفُسِهِ عُودُ ٱلْوُاجُةُ زياده الك سے ادر اس كى بىيال أن كى مائيل بيل -أُمُّهَا تُهُمُ - ك لفظ أولى كى نفسيرس مفسرن كرام فرمات بين كرفخ ووعالم صلى التدنيالي عليه وسلم كافر مان سلمانون مين أسى طرح نافذالعمل مصحبيد ابك آفاكاهكم غلام برجاری ہونا سے \_\_ بعض مفسری حضرات نے اس کی نفسرس فرمايات كرسروركون ومكان صلى الله نفالى عليه وسلم كيصكم كالعميل كزاابني وفني برعل كرنے سے كہيں زياده مبترسے بنر فخرووعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ازواج مطبرات کوئرمت میں ماؤں کی طرح قرار وہا گیا ہے بعنی آپ کے پروہ فرما جانے کے بعد کسی کا اُن سے نکاح کرنا ناموس مصطفے صلی التدنف الی عليه والم كے منا في مطهرا با كيا ہے كہونكروہ آخرت ميں رسول النّد مسلى اللّه تعالىٰ علیوسلم کی بویاں ہوں گی ۔ اور بیام بھی آب کی خفیوسیات سے سے \_ اہنے حبیب کی تعربیت میں اللہ حب محیدہ نے بہر بھی فرمایا ہے ،-وَٱنْزُلَ عَلَيْكَ الْحِينَابِ الداللهِ فَي مِركناب اور عكمت وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمُكُ مَالُون الري ادرته الله والمحيم تَكُنْ تَعْلَمُ لا وَحَانَ لَهُ جَانَةً عَظَاور اللَّهُ كَاتُمْ يُرِبُّرُ فَضْلُ اللهِ عَكَيْكَ عَظِيمًا أَهُ فَصْلَ مِهِ . مفسرین کوام فرمانے ہیں کرفضل عظیم سے مرادمنصب بوت سے لعض حفزات كأفول من كرقسام ازل في جوانعا مات صرف آب كيل ودبیت فرمائے بہاں وہ مراد میں \_ امام واسطی رحمۃ المدعلم فرماتے ہیں کواس سے اپنی رویت کی جانب اشارہ فرمایا ہے جس کو حضرت موسی علیہ السلام بھی برواثث بذکر سکے تنتے۔ ک پارہ ۲۱ ، سورہ الاحزاب آئیت ۷- کے پارہ ۵ ، سورہ النساء آیت ۱۱۳

باب دوم

احاديث كي روشني مين مقام مصطفير

حبيب بروروكا صلى التدنعالى عليهالم كى محبّ كا وم بحرف والول كومعلوم بونا جيا سنيئ جوابيني آقاكي اجمالي فدر دمنزات كي فطييل كي خوايال نہیں کہ حبلال وکمال کے خصائل آ ومی میں و وقسم کے بیوتے ہیں ۔ ۱۱) صروری دنیاوی: -جن کا انسانی حبلت اور دنیا دی حیات نفاهنا کرتی ہے دی،اکتسابی دینی: جن کے باعث فاعل کی تغربیت کی جاتی ہے اُور اُ سے قرب فدا دندی عاصل توناہے \_ إن میں سے سرخصلت کی ووقسمیں مزید منبی ۔ ایک وہ کردونوں قسم کے اوصاف میں سے ایک کے ساتھ خاص بواور دُوسری شم ده جو د ونوں میں مشترک ہو۔ صرورى محفن تو وسى سے حس ميں انسان كے كسب داختنيار كاكوئي وخل مذہو بلکھ جبتی اور خلفی ہول ۔ ضب کمال خلفت ، جمال صورت ، فوت حواس ، فوت اعضاء ، اعتدال حركات ، نفرت نسب ، عزّت قوم ا دركرم وخلّق -آور ده صرورتنی تھی اسی سے ملحق مبیں جن کی حانب وُ نباوی حیات واعی ہے۔ جیسے کھانا، بینا، سونا، کھ، نکاح اور مال وحاہ وغیرہ اور کہ جی سید خصائل دفغروربات مؤخرالذ كرقسم متعلقه اخردي سے تھي ملحق ہوجاتے مکبي-حبکہ اِن سے تقوٰی ا درسلوک طرائق اخریت کے لیئے بدن کی اعانت کرنا

مقصود اوربر بقدر صرورت اوراحكام نشرعبيك مطابق ول-وْهِ اكْنْسَا بِي حْصَابُلِ حِوْا خِرت مِينِ كَامْ ٱلْنِصِيبِ، ٱن كَانْعَلَقْ اخلاق جميله ا ورا واب نشرعبرسے سے ، خیسے ، علم جلم صبر شکر ، عدل ، زُید ، توامنع عفو عِفْت ، بنو و وكرم ، شجاعت ، مروت ، كم كوئي ، محتب ، وقار ، مهر باني ، تحسن أدب اورمسن معانترت وغيره يسكين شنق إن مجد خويون كاصامع ہے۔ کہمی ابیا بھی ہونا ہے کہ ان میں سے کچھ نو سیاں بعض لوگوں کی طرت وحبلت ميس موحو د موني ميس حبك بعض كي فطرت ميس إن كا وحُور منهيس نواليكين وہ ان کا اکتساب کر لینے ہیں، مگر بھنروری سے کہ اس کی فطرت وحبلّب میں اس کا شعبر مو، خبیبا کہم آ کے بیان کریں گے انشار اللہ تعالی \_ اگر ان نؤيوں سے رضائے الني اور ذخبرہ أخرت مقصود مذہو تو بيھي ونباوي ہو كرره حاتى مبي يكن برخصائل بالأنفاق سرفق سليم ركفنه والي كے نزديك الحقی عا وزوں سے بیں اگر دیعض اسباب یا موجبات کے باعث اِن کے حُسن اورفضیلت کے درمیان اختلات یا فرق واقع ہو حائے۔

فصل دار ایک ایمان افروز مکتر

آمام قاصنی عیام آمالی رحمة الشعلیه فرمات بین که جب به بات نسلیم شده سبے که خصا کل جبال وجهال دیم میں جن کا اُدپر ذکر مُواا دریم و سکیفی بین که اگر کوئی شخص سالها سال کی محنت یاساری عمر میں اِن میں سے کسی میفت سے منفق سے منفق سے منفق میں برتری ادر فضیلت حاصل ہو موجها تی سبے بنواہ بیم موجها وی منفو وغیرہ میں سے کسی میں ہو باجهال، توت بعلم جلم بنشجاعت سنحا وت اور عفو وغیرہ میں سے کسی میں ہو بادیکن اُس کی قدر و

منزلت میں اضافہ ہوجا تاہے ۔ لوگ اُس کے نام کومتال کے طور پر ہجش کرنے است میں اضافہ ہوجا تاہے ۔ لوگ اُس کے نام کومتال کے طور پر ہجش کرنے کرنے گئے ہیں اور اُس کی اُسی خوبی کے سبب ولوں میں اُس کا نام زندہ و خطمت سرایت کرجا تی سبے اُو مر نے کے بعد مجی مذنوں اُس کا نام زندہ رمتا ہے حالانا یمکن سبے کہ اس کی بڈیال مجی گل حکی نول ،

اسے ساحب عقل و دانش ایٹرا اس مہتی کی قدر و منزلت کے باسے
میں کیا خیال ہے جس کے اخلاق کر میرا درجبہت حسن میں لیپند بدہ عادیت
اس کہ خت سے بائی حیا میں کو اعظیں شار کرنے سے عدد عاجز ہوجا میں اور
زبانیں گنگ ہو کر رہ حیا میں ساتھ ہی دہ خصا اگر بھی کمال کے اس درجے بر بول
کرکسب وجیلہ کے ذریعے اُن کا حصول ناممکن ہوا دردہ سارا معامل ہی اللہ حال
مجدۂ کی خاص کرم نوازی سے دالبت ہو۔

قفر ووعالم صلی الد نفالی علیه وسلم کے نفعائل دکمالات کے تعبق عنوانات بیابی، نبوت ، رسالت ، خُلت ، مجبوبیت ، اصطفا، ، اسرا ، ردیت باری تعالی قرب و دنو ، وحی ، نشفاعت عاصیاں ، وسید ، درجات رفیعہ ، مقام محمود ، بات معراج ، ساری کا نات ، کی طوف بعثت ، اندباء کے ساتھ لامام بن کر مناز پرصنا ، اندبا کے کرام اور اُن کی اُمتوں پر نشا بد بونا ، بنی آوم کی سرداری ، لوا الحمد بنشارت و نظرت ، مالک عرش و فرش کا قرب خانس ، اطاعت ، امانت ، بائت ساری کا ننات کے سلئے رحمت بونا ، عطیهٔ رضا ، سوال ، حوض کو نز ، کلام اللی کا سامی کا اور برخانس ، اطاعت ، امانت ، بائت ساری کا ننات کے لئے رحمت بونا ، عطیهٔ رضا ، سوال ، حوض کو نز ، کلام اللی کا بیاب ساک کا باعث ، نشرح صدر ، مخلوق کا بوجیہ بلکا کرنے والا ، رفعت و ذکر ؟ ائیدایز وی سے سرفران ، صاحب سکدینہ بوجیہ بلکا کرنے والا ، رفعت و نواز ، انبیانی و فرآن بوجیم ، اُمت ، کا نزک برگزا معنون کو خال کی طرف بلانا ، النترا و رمال کر کی اسلی ، نوگوں کے درمیان جام مغلوق کو خال کی خوال کے درمیان جام

الني سے حاکم ومنصف ہونا ، اُمن جمد برسے اکلی امتوں والی شختبوں کو مٹانے والا ، خدا نے اس کے نام رحیات ، کی شم کھائی ، احبات دُعا، جما داست کا آب سے کل م کرنا ، حالانکروہ زبان سے محروم ہیں ، مُردوں کو زندہ کرنا ، ہمرول كوسنانا ، انگليول ك اندر سے بان كے حيثے بها دنيا بھوڑے طعام كوزيادہ كردينا جاند كوشق كرا سورج كودائس لوانا ، فلب اعيان رعب ك ذريع مدو كئے كئے بنوب بيطلع فرائے كئے ، امركا سابركذا كنارور كانسبيج طيصنا، ر بخ والم كا دور فرمانًا، لوگوں كے نفرسے آب كومحفوظ ركھنا وغيره اليسے كال بیں جن کا کسی سے احاط نہیں ہوسکنا کیؤکرالڈرب العزت کے سواکسی می برطاقت سى تنبي سے كدكمالات مصطفور يكا حاطه كرسكے علاوہ يرس آكے وہ فضائل وکمالات مجی ہیں جوخدائے ذوالمنن نے دور آخرت میں آپ کے لئے ذخیرہ کر تھیور سے بیں مثلاً اعلیٰ منزل مفدس ورجات اورب سے بلندوبالا مغرادي كيمزنب ربدوه نعميتن بين كيفل إن كوسمجفيل بعقل سے اور ان کی خفیقت کی مانب بدواز کرنے سے مرغان وہم دلگان کے نیا

عده معلوم منہیں امام الو بابد مولوی محد آمنیل دیوی کوسیدنا محد سول اندسلی الدر آن کا ملیولم سے کیا عدا دت بھی کہ آپ کی عظرت کوسلما نوں کے قلم وا ذبان سے نکالئے پراحفوں سف ایڈی جوٹی کا دور لگایا جہا بنی مسلما نوں کو خصائش مصطفے کا منکر نبانے کی خاطر موصون فے تیکھٹین کی تھی: — جو خوبیاں اور کمالات اللہ نے مجدکو بختے ہیں وہ سب رسول کہر دینے میں آجائے ہیں کیو کم اسٹر کے حق میں رسالت سے بڑاکوئی مرتبہ نہیں "رافون الایا"، مطبوعدا شرف بریس لاہور میں ۱۱۲) برخصا تقری صعطفے کا صریح انکارہے کیونکر مطابق رسول کو اقدال انحلق اولاد آرم کا سروار، برراکا اُنات کی جائے معوف ہونا، صاحب معراج وامراء فصل ۔ ۲ احادیث میں شائل رسول

الدردمنزلت اویعزت و خطمت کے جافے سے داری میں سب سے ممتاز ہیں فرردمنزلت اویعزت و خطمت کے جافے سے داری میں سب سے ممتاز ہیں خوبسیا کہ اس کے دلائل اظہر من الشمس بنیں را دراس اس کا اجمالی سیاں خوبسورت انداز میں ہوجیکا را ورخوا میش مندہ کے تفصیلی بیانات پر طلع ہوکرائی کرشت ار ایمان کو سر سرز دنشا دا ہے، بنا ہے را درگشن دین کو بہار در کنار کرے انوائے اس سے دول کو متورفہ مائے اعرشین مسطفے طالب بساوق! الند نفال میں ہوئی سے اس سے بدرجہا زیا دہ ادر مرحمت فرطئے کے متنبی دولت ہمیں نصیب ہوئی سے اس سے بدرجہا زیا دہ ادر مرحمت فرطئے آئین می

جانیا جائے ایس خداصلی الدّتعالیٰ علیه ولم کے محاس عالیہ الیہ میں جن میں کسب کو تسلمار میں مہیں ہے بلکہ وہ آپ کی حالیت میں پیدائشی طور پر یائے جائے میں۔ آپ لی ذات مقدسہ ہیں محاس دکما لات فطری طور جاس طرح مح کرر بیتے گئے محفے کہ کوئی کمال اس کے احاطے سے بام مہیں دانفا۔

بے شاراحادیث میں حوآب کے حسن وجمال کا بیرجا ہے ،ان کم محت ميس كلام نهبي ملك معبض اخبار وآنار نوصحت سيقطعين اوروبال سيحتى اليفين ك ورج ك بيني يُوئ بين آب كيفن وجمال اورتناسب اعضارك بيان مين آثار صعيح كنثره مشهوره داردنين رائسي احاديث <del>حنرت على كرم</del> النثر وحدر اوروبي كئي صحائر كرام رمنى الدّرتا الي عنهم عصم وى ميس جن كا ماحسل بي ہے کہ آپ کا رنگ اُجلا تھا۔ آنکھیں سیاہ ،گہری اور قدرے شرخی ماکل تھیں۔ رنگ ایساسفند مفاحونرخی کی عانب مائل مور آنکھوں کے بال لمبے مقے۔ وونوں حاجب حُبرا اور لمبائی میں اُن پر باریک بال تقے، ناک مبارک لمبی اور منور تفی اسامنے والے دانت ایک دوسرے سے عُدا محفے جہرہ نسارک کسی ندرگول، بیشانی کشاده اریش مبارک بهجاری جوسینهٔ اقد سس کو وُصان ليتي تقى سينر ب كبيزا وُسُكم مبارك برابررست محقة وسدرا وكشاده اور بڑے جوڑ موٹے تھے۔ بازد ، کلائیاں اور بٹالیاں تعباری ، بالفرموں كى انتكليال موتى ادرله بي في حسم يه بال بهت كم من بينه في في تنبيز س نا ف مبارك تك بالول كى ملكى في وهارى نفى . قدمياد نفا يعبى مذبهت لمبے محقے اور مزاسبت قد الکن لمبے قد دالا آ دمی تھی اگر آب کے ساتھ حلیا تو و مکیفے والے کو آب ہی اُو پنے محسوس ہونے مخفے بال مبارک شکن دار منفے حب نبستم فرماتے تو بحل کی روشی یا با دلوں کی حیک کے مان ذو بر مبارک کھاٹیا جب کلام فرماتے توسامنے والے ادیرا دمنیجے کے دندان مبارک سے نور کی شعاوٰل کے حیثے بھیوٹ نکلتے تھے۔ گرون حیین ترین بھی جوزیا رہ لمبى ا درىمبت جيو فى منهنى آب زياده فربه منه مقع جيرة يُرنور بالكل كول منه فعا رجسم مُفرِنيلا وركم كونتن نفا.

سلم کے حسن وحمال کی تعریب و توصیف میں بہت سی احادیث مشہورہ موجو دئیں۔ حبضیں سیان کرکے ہم کتاب کوطول دنیا ادضی کی نامنہیں حیا سبتے ہم نے اُن میں سے چنداحادیث اور بعض نکتے بیش کرنے پر اکتفا کی ہے ۔ فصدا

من من فی من الدمه الدمه بردائی الم مست مدیت بیان کی احمد سفیان بی اصفیان بی احمد من مست مدیث بیان کی احمد بن عمر آن سے الواحمد مبودی نے، اُن سے ابن سفیان نے، اُن سے بین عمر نے، اُن سے بیخ من ابن سفیان نے، اُن سے بیخ من اللہ تعالیٰ عنه (المتوفی سفیے) بن سلیمان نے ، اُن من اللہ تعالیٰ عنه (المتوفی سفیے) بین سلیمان نے ، اُن من اللہ تعالیٰ عنه (المتوفی سفیے) سے سنا اوره فرما نے بینے کہ ہے۔

میں نے عنبر کستوری اورکسی تھی خوشبودار جبر کورسول الشصلی اللہ نفائی علیہ دستم کی دیج مبارک سے زیادہ خوشبودار نہیں دیکھا۔ مَاشَمِمْتَ عَنْبُرًا تَظُّ وَلَا مِسْكًا وَلَا شَيْنًا اَطْيَبُ مِنْ رِنْج دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّورً - رَصِيْهِ )

حفزت جابرين عمره رصني المتدتعالي عند فرمات يي كدابك مرتنه رسول للله

صلی الدُتنائی علیہ وہم نے اپنا دست مبارک میرے رُضار برہے با میں نے
ایس علی الدُتنائی علیہ وہم نے اپنا دست مبارک میرے رُضار برہے با میں
ایسی عقار کی صند وقی سے نکالاگیا ہے۔ ان کے علادہ سی دوسرے صحابی
کا بیان ہے کہ کوئی خوشبولگائے بات کا ئے سکن رسول الدُسلی الدُّتا الی علیہ
وہم سے مصافحہ کرلتیا توسادا دن ا بنے بانفوں میں نوشبو مسکوس کرتا تفا اور
حب وہ فومِسم اپنے درست شفقت کسی بھے کے سر بریم بنے تو وہ نوشبو
کے باعث دوسرے بیول سے بہما ناخا دسٹنے ان اللّٰهِ وَالْکُمُنْ اللّٰهِ وَالْکُمُنْ اللّٰهِ وَالْکُمُنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ الْکُمُنْ اللّٰهِ وَالْکُمُنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَلَّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

بني كرم صلى الله تعالى عليه وسلم ابك مرننه حصرت انس بن مالك منى الله تعالى عنه كے گھرمحوامنزاحت تھے۔ آب كونسبينہ آيا توصنرت انس ميني الندتعالى عدى والده محزمه فعاليث يشى لے كواس مي آب كے مبارك ليسين كو جع لبارسول الدُّصلى الله تعالى عليه والم في يوجياكداس كاكرا كروكى: عرصٰ کی اسے خوشبومیں ملائیں گے کیونکراس کی خوشبوم نوشبوسے زبارہ۔ ا مام محدین اساعبل نجاری رحمة الشرعليه (المنوفي المعلم) في بني ماريخ كبراس حفزت جابر رحنى الترتعالى عنه كى ايك روايت يول بيش كى سے كه بنی کریم منسلی الله تعالی علیه وسلم حب کسی راستے سے گزر حاتے تھے تو توٹ بئو کے باغت دوسرے لوگوں کومعلوم ہوجا نا تضاکراس داستے سے رسول التَّرْصَلِي التَّهُ ثَقَالَيٰ عليهُ وسلم گزرے بين حصرت استحق بن را ہوبر رحمهٔ الشعليفرات بب كنوشولكان كے باعث اليانہيں ہونا تھا بلكرمبيب برورد كاصلى الله تفالى عليهوهم كاحبم اطهري فضاؤل كومعظ كرحا كانفا مزني رحمة الشرملير في حضر عني ما بريني الله تغالي عنه (المتوفي عيد)

كى بيرردايت نقل كى سبع ده فرات مين كه ايك مرنبه يسول التديسلي التدنعا الي عليه وسلم نے مجھا بنے بیچے سواری برطالیا ۔ (موقع منہت مان کر) ہیں نے مرنوت كولوسه ويا نواس مس سے خو نبوار مي تفي . جن علما مے کام نے بی کرم صلی الترتعالی علیہ وسلم کے متعلقہ اخباراور آب کے شمائل بھے کرنے کا اہمام کیا ہے۔ وہ حکایت کرتے ہیں کرجب فخ ووعالم صلی الله نفالی علیه وسلم تصنائے حاجت کا ارا رہ فرمانے توزمین مبعط جاتی ادرآب کے بولت و براز ونکل متی تقی الرکوئی اس مگرما كرد كيضا توسوا كعمده فوشبوكي مهك كاور كحيمي فظرمنين أنا تفاء محدین سعد کانٹ واقدی رحمذ الفرعلیہ نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام المونين عائبت صديقة منى التذنعالي عنها في باركاه رسالت مبي عرمن کی کریارسول اللہ! حب آب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو ہیں زمین برسی حیز کا کوئی نشان نہیں ملنا آپ نے ارشا د فرمایا، کہ اسے عائشہ! انبیاء کے جسم سے جوجر (ابول در انکلنی ہے اسے کوئی منہیں دیکھ سکناکیو کرزمین اُسے فوراً نکی جاتی سے ۔ نیزیہ خراکر دیمشہور منہیں سے میکن ایک جماعت نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ فتعالی علیہ وسلم کے اول دراز باک بیں اور بیا مام محرین اور سی نشافعی رحمنز الشرعلر بی کے بعض اصحاب كا قول سے ۔ اور اس فول كو امام الوقصرين الصباح رحمنة الشرعليد ف الني كذاب شامل من بطور كايت بال كايد اس سلط میں علمائے کرام کے دونوں قسم کے اقوال کو الومکرین سابن مالكي رحمة المترعلية في اين كناب المسلمي بمبديع مبن نقل كما سع جواعفون نے فروع مالکی کے مسائل کی تخریج میں لکھی سے جبکہ مالکیہ کے یاس ایسی كوئى اوركتاب ناتقى اوراس ميں تفريعات شافعه يھي ہيں اوراس ميں بيموفف اخدير كياہے كہ: -

بنتك نى كرم صلى الله تعالى على الله علم س كونى ناگوارا وزيا ماك جيز خارج منهي وقي لفى الى كلىلى من حفرت على منى التدفعال عنه کی بردایت ہے کجب میں نے بی کرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوغسل ديا تومين أس جزكود يحف لكاريافازكو) جوميت سے خارج أواكرتى سے يس محط السي كوئى حيز نفوخه أ في يمي عرض كما ، بايسول الندا آب بالت حبات باك تقاور بعدمي تعجى باكتبي ألكارشادم كرآب كضبم اطهرسالسي توشور كل دي ففي كدالسي وشو الم نے کھی نہ وجھی گھی۔

ابیاہی یارفاد، حضرت الوجرمدین رضی اللہ تعالی عذر نے قرمایا ہے رحیاہ موں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کو بوسد دیا تھا ، اوراسی قبیل سے برواقعہ ہے کو حضرت مالک بن سنان رصنی اللہ تعالی عذر نے بھی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخم سے خون جوں مالک بن سنان رصنی اللہ تعالی عذر نے سے منع منہیں فرمایا تھا ، اور بہ واقع کھی الیساہی ہے کہ حضرت و بداللہ بن آب رصنی اللہ تعالی عذر نے آپ کے بھینول کا خون بیا بھی رہا ہے کہ حضرت و بداللہ بن آب رصنی اللہ تعالی عذر نے آپ کے بھینول کا خون بیا بھی رہا ہے کہ ان سے بھی قرمایا کہ وائے ہے نیزے لیے لوگوں کی جانب سے اور وائے ہے لوگوں کی جانب سے اور وائے ہے لوگوں کی جانب سے اور احضی بنہیں لوگوں کی جانب سے اور وائے ہے لوگوں کی جانب سے اور احضی بنہیں اور کو کہ بیال کے سے آپ نے منبع بنہیں لوگوں کی جانب سے امنی بنہیں بنہیں ایسا کہ نے سے آپ نے منبع بنہیں

فرما بانضا \_\_\_ اوراسی طرح کا واہ واقعہ ہے کہسی عورت نے آب کا بیشیاب بی لبا تفالواب في ال عورت سي بي فرماياتها :- كَنْ تَشْتَرِكَى وَجْعِ بَطْنِكَ اَ بُدّا ( تیرے بیٹ میں کھی درونہیں بوگا ) اوراب نے اس عورت کو مذاتو کا کونیکا حكم دبا ا دراس سے برفرایا كرآئندہ ابسا مذكرنا أور بہ حدیث بیشیاب بینے سے نعلقہ ارروئ بندصيح سے اور امام وارقطنی رحمۃ التُرعلببرنے امام مسلم اور امام بخاری رحمة الشعليها كاشكره كباسي كأ محنول فيابني ابني صحح مي العني معيم بخارى اور معیم مسلم میں ) اسے نشامل کبوں ندکیا۔ مذكوره عورت كانام مركه تفاءأس كي نسب مين علمائ كرام كالتفلات ہے بعض کا قول برہے کہ وہ اُم من رضی اللہ تعالیٰ عنها تضیں اور وہ نبی کر مصلی الشتغالى على وسلم كى فدت كياكرتى تقين - أن كابيان سے كرايك لكرى كابيالداكسى مرتنب علالت کے دلوں میں ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جاریا تی کے بنیجے رکھ دیاجا تا تھا ناکداگردات کو صرورت بڑے تواس میں بیشاب کرنیاجائے ا بك رات أب في بالصلى بينياب كبا نفا يلي فبسح وبكيماكم بالدخالي رسول الترصلي الله نعالى عليه وسلم في مركدس لوجها نووه عرض گذار سوئيس الدول الله إلى والت مين ايك مرنبه نديد سے سيار ہوئى تو مجھے ساس محسوس بوري تى میں نے بیمجر کرکہ بیا ہے میں یا فی ہے اسے بی لیا۔ اور مجھے بینیاب کے بارے میں معلوم نہ تفا \_\_\_ اس حدیث کو ابن جریج رحمۃ الشعلیم نے روایت کیا

سرورکون ومکان ملی الد نعالی علیہ والم مختون وی بریڈ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی دالد و ماحدہ ، حصرت آمد خانون رضی الدّ تعالیٰ عنها کا بیان سے کہ و نیا برنشراب آوری کے وقت اس شہر کارِ دست قدرت کے حسم اظہر رکسی قسم کی کوئی نجاست منہیں تنی بلکہ بالکل باک صاف حالت میں تنزیعیت فرمائے عالم اوررونق افزائے وہر موئے بنتھے یہ

معزت ماکشرمد بقرونی الدّتعالی عنها (المتوفی همه فراتی بین که

بی سف کیمی رسول الدّسلی الدّتعالی علیه ولیم کی شرم کاه کی حاب بنین و کیما تفا۔
حصرت علی المرتفعی وفنی الدّتعالی علیه ولیم کی شرم کاه کی حاب بنین و کیما تفا۔
که رسول الدّصلی الدّتعالی علیه وسلم نے مجھے وصبت فرما کی کفی کواسے سلی المرتبال علیہ وسلم نے مجھے وصبت فرما کی کفی کواسے سلی و انہا رسے سوا مجھے کوئی غسل نہ وسے کیونکہ اگر کسی دوسر سے نے مجھے خسل وباتو دو اندھا ہوجائے گا۔ مدین عکر مربی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الدّرتعالی علیہ الدّرتعالی علیہ وسلم سوگئے اورابیا سوئے کہ خرالوں کی آوا دشنی جا دی کئی کیمے ورب کے بعد وسلم سوگئے اورابیا سوئے کہ خرالوں کی آوا دشنی جا دی کئی کیمے ورب کے بعد البراسی کی دوبر سے نوعات عکر مرفر ماتے ہیں البراسی کی دوبر بی سے کہ فرائے ہیں گاراس کی دوبر بی سے کہ فرائے ہیں گاراس کی دوبر بی سے کہ فرائے دیا ہے۔

## فصل- ٢ حضو محقى اورجهانى كالات

اس مبی کسی شم کا کوئی شک و شبہ بہیں ہے کہ آنخفنرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے عفل دوانش رسول للہ مسلم سب سے فلم دوانش رسول للہ مسلم سب سے فلم میں اللہ تعالی علیہ مسلم سب سے فلم کی اُن فلا ہر میں فرانجی غور ذفکر کرسے گا ،جوا ہے نے خلق فدا کی طام ہی اور اَ ب کے شن اضلاق فدا کی طام ہی اور اَ ب کے شن اضلاق اور محمد اُل سیاسی امور برنظر دوڑائے گا جوا ہے اور میں مامور برنظر دوڑائے گا جوا ہے اور ساتھ ہی یہ مترنظر دکھے گا کہ دُنیا میں نے مرضاص دعام کے ساتھ رعایت ہم تی اور ساتھ ہی یہ مترنظر دکھے گا کہ دُنیا میں اندے مرضاص دعام کے ساتھ رعایت ہم تی اور ساتھ ہی یہ مترنظر دکھے گا کہ دُنیا میں

1p.

آب نے سے سے معلم حاصل نہیں کیا۔ نہ سالقہ ممادست تھی اور ذکھی تا بول کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے باوجودعلوم وفنون کے سرط وریا بہا و بنے کے سواکوں بیا ، منافر کی سرط وریا بہا و بنے کے سواکوں بیا ، نہیں دنہا ۔ توان باتوں بینظر کرنے سے ایک صاحب عقل ووانش خردراسی نتیجے کہ کہ بنی آخرالز مان صلی اللہ تعالی علیہ دلم عقل وقیم میں سب سے بدرجب آگے نیں اوراس فیصلے کک بہنچنے کی واہ میں شکوک و مشہبات مرکز حائل نہیں آگے نیں اوراس فیصلے کک بہنچنے کی واہ میں شکوک و مشہبات مرکز حائل نہیں ہوں کے دیوالیسی بات سے حس کے لئے کسی مہی چوڑی تقریر باتی رکز حائل نہیں نہیں سے کیونکہ یہ بات سلمہا وزناب شدہ ہے ۔

حصرت ومهب بن منتبر رصنی الد تعالی عند فرات میں کہ میں کہ میں نے اکہ تزرای کنا میں پڑھی میں کہ میں الد تعالیٰ کنا میں پڑھی میں بسب کے اندر ہی الحصا ہوا یا باہد کہ نمی آخرالزمان صلی الد تعالیٰ علیہ ولم تمام انسانوں سے عقامت میں اور آب کی دائے سب کی دائے سے صاب کا بیان ہے ہے کہ مرود کون و مرکاں اور افضل ہے۔ سب د وسری روایت میں اُن کا بیان ہے ہے کہ مرود کون و مرکاں میں در سے دوسری دوایت میں اُن کا بیان ہے ہے کہ مرود کون و مرکاں میں در دوسری دوایت میں اُن کا بیان ہے ہے کہ مرود کون و مرکان

صلی اللہ تعالیٰ علیہ دلم کی عقل سے دنیا کی مجرعی عفل کودہی نسبت ہے جوریگیہائے فرآن عالم سے ایک ذرّے کوئے۔

حصرت مجابد نالعی رحمة الدعلی فرات میں کرسول الد مسلی الد تعالی علبه وسلم حب نماز کے لئے کھوٹے ہے توجس طرح آ کے کی چیزوں کو دیکھتے ہے سنے پیچھے کی چیزوں کو دیکھتے ہے اپنے کی چیزوں ہی اس اور میصند نا بی اس کی تعین اور میصند ن ارشاد باری تعیا لی د تحقیق فی السّاج دیئن کی تفسیم سی میں بیان کیا گیا ہے ۔۔۔ مول ترقیق میں امام مالک رحمۃ الدُعلیہ نے ایک حدیث درج کی ہے کہ مرورکون ومکان

صلی الله تعالی علیہ دسلم نے قرط یا ہے : -را بِی ُ لَا دَاکُو مِّنْ قَدَاءِ ظُهُوی مِلْثُ مِنْ بِشِیک ہیں تھیں میٹھے کے بیچے بھی رماجھا - ادراسی کے منل صحیحاین (مسیح بخاری و سیم مسلم) میں انس رہنی اللہ تعالیٰ عنه کی روایت ہے ۔۔۔ اور صرت اُم المونین، عالمت صدیقے رضی اللہ تعالیٰ عنها نے بھی اسی کے منل فرا یا ہے اُن کا ارتبا دہے کہ بدا کی حضوصیت ہے جس سے اللہ تغالیٰ نے این کا ارتبا و سے کہ بدا کی حضوصیت ہے مسرسے اللہ تغالیٰ نے این صبیب علید الصلوۃ والسلام کو معجزے کے طور بر منز ن فرایا نظالی نے این صبیب علید الصلاح و السلام کو معجزے کے طور بر منز ن فرایا نظالی منز ن فرایا نظالی میں بریمی آیا ہے کہ فرد و عالم صلی اللہ تفالیٰ علیہ و لیے ارتبا و فرایا ہے ہوں۔

بیں بنیک اپنے پیچے والوں کو اسی طرح دبکھتا ہوں جس طرح آگے کے ادگوں کو دبکھتا ہوں اور دوسری روانیت ہیں ہے کرمنٹیک بیں اپنے پیچے بھی اسی طرح رفیقا ہوں جس طرح اپنے آگے والی حیزوں کو إِنِّى كُرُنْظُرُ مِنْ ذَرا فِي كُمَا اَنْظُرُ إِلَىٰ صَنْ كِينَ كِدَى ذَ وَفِى اُخُهٰى إِنِّى لَاُ لُهُورُ مَنْ قَفَا ىَ كَمَا اِنِّى لَاُ لُهُمِرُ مَنْ بَيْنَ يَدَى كَمَا اُبُعِرُ مَنْ بَيْنَ يَدَى كَلَمَا

بفی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقیہ مضی اللہ تعالی عنہا کے س ادنشا دگرامی کی حکایت کی ہے کہ سول اکرم ، نورجسم ، فخر دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کی نگا ہوں کا عالم بریضا کہ:۔

آب اندهر بریمی می اسی طرح دیکھنے عضے عکیسے اُجا لے میں ادر کمتنی ہی خبار داحا دیث اس بارے میں موجود میں کمنی کرم صلی اللہ تعالی علیہ دسلم فرشتوں اور جنات کو دیکھتے سے اور خاستی کو آب کے لئے اٹھا کرلایا ، بیمان کک کرآب نے لئے اٹھا کرلایا ، بیمان کک ن ما بون الظُّلُمة كِمَا يَرِي يَرِى فِي الظُّلُمة كِمَا يَرِي فِي الضَّوْدِ وَالْرَخُبُارُ كَلَمْتِ يُرَةً صَحِيْحَةً فِي رُونِيتِ مِصَلِي اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ الْمُلَكِّيَ كَرَةٍ الشِّياطِينَ وَرُفِعَ النَّجَاشِي لَوْحَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَ بَيْتُ

المُقَدِّرِسِ حِيْنَ وَصَفَهُ

اوصات ببان كئے اور كعبيش كيا گیا حب آب نے مسحد نوی کی بنبا وركعي ادرآب سے بيمي حكاب كى كئى ہے كرآب فے ترياس كيارہ سارے الاحظم فرمائے اور بیسب واقعات المحصي ويلحف وهجمولاس ادر مہی قول امام احمد بن جنبل دفیرہ کا سے حبکہ بعض اس کا رد کرتے ا درا سے علم برجمول کرنے میں حالانکہ ظامرى مفہم أن كے قول كى مخالفت كرتيس اورانسادك لغ أنح سے و پیکھنے میں کوئی استحالہ نہیں ہے کیونکہ یہ وصف انبیا رکے خواص وخفال سے ہے۔

لِقُرَنْشِ وَالْكُغْبَةَ حِنْنَ بَنِي هُسُجِدِةٍ وَقُلُوحُلِي عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آثَدُ كَانَ يَرِى فِي النَّوْرَيَا لَكُنَّ عَشُو نَجُنَّا وَهٰ ذِهِ كُلُّهَا مُحُمُولَةً عَلَىٰ رُءُيّةِ الْعُنْينِ وُهُوَ نُولُ ٱحْمَالَ بْنِ حَنْبُلِ دَغُنُيرُهُ وَزُهَبَ بَعْضُهُ <u>مُ</u> إِلَى رُدِّهَا إِلَى الْعِلْمِ وَالظَّوَاهِرُ عُخَالِفُهُ وَلَا إِحَالَةً فِي ذُالِكَ وَهِيَ مِنْ خَوَاصِ الأنبياء وجمالهمر

اسی کے مائند وہ حدیث ہے جس کی خبروی بہیں ابو محرعبدالنہ ہی احمد
العدل نے ابنی کتاب کے ڈربیعے، وہ ڈرماتے ہیں کہم سے حدیث بیاب کی
الوالحسن المقری الفرغائی نے اُن سے ام الفاسم بنت آبی مکرنے اپنے باب کے
ڈربیعے، اُن سے شراعیت بوالحسن علی بن محرالحسنی نے، ان سے محد بن محد بن سعید
عدد من سے شراعیت بوالحسن علی بن محرالحسنی نے، ان سے محد بن محد بن سعید
عدد من اسی لئے اس صدی کے عبد دحق، امام احمد رضاخاں بر بلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے
فرمایا ہے ،۔ سے اور کوئی غریب تم بیکر وروں درود

نے، اُن سے محدن احمدن سلیمان نے، اُن سے محدن مرزوق نے ، اُن سے بہام ف اأن ف الله أمفول في تناده سي سنا.

المحفول في كيني بن ذاب من صوب في مغرث الومرير وبنق الدَّنعال عن اللَّه في

مرهير اسي شناكرني كرم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرما يا بسي كه ، -

حب القد مبلّ شارة في مفرت موسى علىيالسلام كوا بنى تخبّى دكھا ئى تو اُن كى بسارت کا برعالم ہوگیا کہ وہ رات کے اندهیرے میں وس فرسنے کے فاصلے براكركوني حيونتي كسى صاف بيقرر بوتي لواس ولكه لين تق اوربدام بعيد منبس سے کونی کرم صلی الدُّتفالی علیہ والم كولهي يخصوصنيت مرحمت فرما ألي كمي بو جبكام فيال سلسليس ذكركروباب بعبى معراج سيرفراز بونے اوراينے رب کی ٹری ٹری نشانیاں دیجھنےسے بانظرم حمت فرمادي بو- لَمَّا تَجُلُ اللَّهُ عَزَّرَجَلُ لِمُوسَى عَلَيْهِ السُّلَامُرِكَانَ يُبْصِرُ النُّمُلَةُ عَلَى الصَّفَا فِي الكُّيُلَةِ الظُّلَمَاءِ مَسِبُحُةً عَشُوَفُوَاسِخُ وَلَا يَنْبِعُ لُ عَلَىٰ هٰذَا أَنْ يَجُنَّفُسُ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَّمَ بِمَا ذَكَرُنَاهُ مِنْ هٰذَاالْبَاب بَعْدُ الْاَسْرَآدِ وَالْخِطُونَة بِمَا دُاٰی مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ انگنری - رصیم

عه سجان الندا: نكام صطف كى بات ى زالى ب ونياد ما فيها آب كيمش نظر ارضی وسادی مخلوق کا کوئی فروا درکوئی فره آب کی نگا بون سے پوشیده تنہیں۔اگرضائق و مالک کی حاب کی طور در میتوجه بول باکسی حاب توجه مذفر یا بکس توبیا لگ بات ہے نگام صطفے كاكونى كيا اندازه كرسكنا سيحبرأس باركاه كيفلامون ين حصرات ادليا التدك نكابون كابيعالم به كدنيين ورنظراي طالفه بچيل فالبيت (نفحات الانس) اورلوج محفوظ كاب

به بھی احادیث میں آ باسے کہ آپ نے رکامہ کو بھیارا اسجوانے وقت کا زبروست بہلوان تھا۔آب نے اُسے اسلام کی دعوت وی تھی اور زمانہ جابلیت من ابار كايذ بهب طا فنور نهار مؤنا تفاحيا لينراس في نبي م زنبر رسول التُرصلي الله تعالى علىبردهم كونشتى كاجبلنج وبا ا درمرو فعداب نے أسسے بجيار و باتھا۔ حصرت ابوم روه رصني النرنغالي عنه فرمات من كمن في رسول الله صلى النُدنْغالي عليه وسلم سے نيز رفتاركسي كو تنہيں دنكيها . ابسامعلوم نزا تفاكرزمين آب کے لئے ہمٹی کیلی حافی تھی۔ ہم ٹری کوشش اور وقت کے ساتھ آگیے سائق مل سكتے تقے جاكر آب بالكل أرام سے جلتے تھے۔ بنى كرىم صلى النرتعالى علية علم كے اوصاف بيس سے بيھي ہے كرآب كا بنشأ تنبتم كأ محدود تفاحب كسي كي حاب و يكيف تولوري طرح و يكفف تق جلتے دننے قدم الحاكر جلتے منے داور فدرے آ كے حُجك كركويا ) كراك مبندى سے اندرسے ہیں۔ رصلی الله نعالی علیک بارسول اللہ ) ۔

## فصل - ۵ حضور کی قصاحت و بلاغت

زبان وبیان بین حبیب خداصلی الله تعالی علیه سلم کی شان بلجاظ فعداً حت

و بل غنت اتنی بلندی پیسے کہ آب کے اس امتیاز سے کوئی سلیم الطبع بے خبر

منہیں سے کسی بلندیمت، کم گو فصیح البیان، بامبر می وفن، غواض معانی اور

(بغیبہ ماشیرہ ہ اُ) اُن بزرگول کی نگا ہوں سے پوشیدہ نہیں (تفییر عزیری وتغیر منظم ہی)

اسی کے نگام مصطف کی شان بیان کرنے ہوئے امام احمدر مشاخال ربایوی رحمۃ الله علیہ

یول رقمط از بین، ۔ مد مرمگین انھیں حریم جی کے وہ شکین غزال

یول رقمط از بین، ۔ مد مرمگین انھیں حریم جی کے وہ شکین غزال

الكُفْ سے بيخے والے بربرام عنفي نہيں ہے كدا-

بنی کریم صلی الد تعالی علیہ دسلم کو جاہیے
کلمات ویئے گئے اورزالی حکمتوں
کے ساتھ خصوصیت بخبئی گئی عرب
کی ساری زبانیں آپ کوسکھا ٹی گئی
بیں اسی لئے آپ عرب کے مرقبیلے
والول سے اُن کی لوق میں کلام فرطتے
اوران کی روز مرہ لول جال کا بلاغت
کے ساتھ کی افر کھتے ہتے ، یماننگ
کی ساتھ کی افر کھتے ہتے ، یماننگ
کریم صلی الڈ تعالی علیہ وسلم سے آپ
کے ارشا دائن عالیہ کی مشرح اور تفسیر
دریافت کیا کرنے تھے۔
وریافت کیا کرنے تھے۔

أُدْقِيَ جَوَامِعُ الْكَلِمِ تُخْصُ بِبَهَ الْبِعِ الْجِكِمِ وَعِلْمُ الْسِنَةِ الْعَرَبِ فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَرَبِ فَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُخَاطِبُ عُلَّ اُمْتَةٍ مِنْهُ هُوْ بِلِسَارِنها فِي اُمْتَادِهُ بِلُغَتِهَا وَيُبَارِيْهَا فِي مَسَنْزَغ بِلُغَتِهَا حَتَّى صَانَ يُخَادِهُ مِنْ آصْحَابِهِ يَسْتَلُونَ مَنْ فِي غَيْرِمُوطِنِ عَنْ شَدْرِج فِي غَيْرِمُوطِنِ عَنْ شَدْرِج فَي غَيْرِمُوطِنِ عَنْ شَدْرِج فَي غَيْرِمُوطِنِ عَنْ شَدْرِج حَلَامِهِ وَتَفْسِينِ وَقُولِهِ إِنْ هِ

اِنَّ لَكُوْ نِنَوَاعَهَا وَ وِهَا طَهَا وَ مَنْ الْمُعَارِكِ لِلْهُ الْمِيتِ الْوَلِنَاكِيلِ

والى زمين ہے يس كھاؤتم جارہ اُس کا اور حماؤ اُس میں ہے موک لوك بارے لئے اُن كے مواشدل اوركعليانول سيدى جفترسي جو وہ عبداورا مانت کے ساتھا واکری كے- أن كے لئے سرقے كےال سے بوٹر سے اور اور اور لوٹر ھی ونگنیا ہیں۔ نیزاوٹ کے نیجے بسن ادکھ کھے رسنے والے اور شاجن کی کھا ل کانطع بنا سے اُن بروہ کانے اور مکری ہے

دَعَزُازَهَا يُأْكُدُنُ عِلاَفَهَا وَتُرْعُونَ عِفَاءَ هَالَنَا مِنْ دِفْتُهِمْ وَصِرَامِهِمْ وَسَلَّمُوا بِالْمِيْثَاقِ وَالْأَصَانَةِ وَلَهُمُ ضِّنَ العَثَىدَ فَنْخِ وَالثِّلْبُ وَالتَّابُ وَالْفَضِيْلُ وَالْفَارِضُ الدَّاجِنُ وَالْكِبُشُ الْحُثُورِيُّ وَعَكَيْهِ عُو فِنْهَا الصَّالِحُ وَالْقَارِجُ (مِثْهِ)

نیزاس کلام میں فورکزنا جاسیے جواب نے تنبدسے فرمایا نشا بہ

اے اللہ اِلوان کے دورصادمی اورنسی میں رکت عطا فرما اوران کے اميركو مال مرحمت فرما ورأس كسيلير ما ہ تعلیل حباری فرما اوران کھے مال وا ولادمیں مرکت دے بونماز فالم كرے وہمسلمان سے اور چو زكوة اواكرے وہ عس سے اور جو گواسی وے کہ الشرکے سوا اورکوئی

جوجيط سال مين موا دروه اونط حو

بالخوس سال میں ہو۔

ٱللَّهُوَّ بَارِكُ لَهُمُ فِي مُغْضِهَا وَغَخْضِهَا وَمُنْ قِهَا وَابُعَثُ رُ عِيَهَا فِي السَّهُ نُودَ ٱنُجُرُ لَهُ النَّعُدُ وَمِادِكُ لَهُمْ بى الْمَالِ وَالْوَلْدِ مَنْ أَتَّامُ الصَّلُّولَةُ كَانَ مُسْلِمًا ذَ مَنْ انْ الزَّكُونَةَ كَانَ مُحْلِنًا وَمَنْ شَهِلَ

معبود منہیں وہ مخلص ہے۔ اسے ٹی نهد! نمصارے لئے ایک شرک ودلیت ہے اور ودسرے مال کا وظیفہ لیکن زکوۃ ندر وکٹا اورونبادی زندگی برفرلفیۃ ہوکریۃ رہ حانا اورنماز کوا بینے اوبر لوجھ شار نہ کرنا۔

أَنْ لَا إِلَّا اللَّهُ كَانَ اللَّهُ كَانَ هُ لِكُا اللَّهُ كَانَ هُ لُكِمْ اللَّهُ كَانَ هُ لُولِ وَ وَمَضَائِعُ وَ وَمَضَائِعُ الشَّرُلِةِ وَوَضَائِعُ الشَّرُلِةِ وَوَضَائِعُ النَّرَكُةِ الشَّرُلِةِ وَوَضَائِعُ النَّرَكُةِ وَلَا تُلُعِلُهُ فِي النَّرَكُةِ وَلَا تَتَنَاقَلُ عَنِ الصَّلُوةِ وَ لَا تَتَنَاقَلُ عَنِ الصَّلُوة وَ لَا تَتَنَاقَلُ عَنِ الصَّلُوة وَ لَا تَتَنَاقَلُ عَنِ الصَّلُوة وَ

09.00

ا ورأن كے لئے آب نے ذطبغ فرنعند كے سلسلے ميں برلكھا تھا:-

منصادے کئے ہے عمر دسیدہ اونط کائے اور نیا بج جنی ہوئی اور کھوڑا سواری کے قابل اور مجیڑا شریرا ور نہیں رو کئے حابی گئے مونشی مخصار اور نہ کاٹا جائے کا متصارا خاروار درخت طلح کے اور نہرو کے حابئیں گئے متصارے مولشی، جبک متصارے دل میں نفاق نہ آئے گا۔ اگر عہد کئی نزکر و گئے تو عہد اور فرمہ لیوراکیا جائے گا ۔ جس نے عہد توڑا اُس نے زبانی وَلَكُو الْفَارِضُ وَا لُنُفُولِيْنُ وَذُوالْعِنَانِ الرَّكُونُ وَ وَذُوالْعِنَانِ الرَّكُونُ وَ الْفُلُوَّ الضَّيِسُ لَا يَمْنَعُ سُؤخُكُو وَلَا يَعْضَدُ طَلْحُكُمُ سُؤخُكُو وَلَا يَعْضَدُ طَلْحُكُمُ وَلَا يَحْبُسُ وَدَّكُو صَا لَحْ تُضْعِرُ واالرِّصَاقُ وَتَا كُلُوا الرِّبُاقُ صَنْ اتَّرَفُلُهُ الْوَتَاءُ بالْعَهُ فِي وَالذِّهِ صَّةَ وَصَنْ بالْعَهُ فِي وَالذِّهِ صَّةً وَصَنْ

ی - الله نخفیق کے شائق کو چاہئے کہ آپ کا وہ مکنوب گرامی و بیکھے جو آپ نے وائل بن جر، امرائے نخبدا ورخوش روسرواروں کی مبانب لکھا تھا ۔اس گرامی

چالین بر برس سے ایک بری جوند و بی ہو ندہدت موٹی بینی درمیانی ہو۔ ندکدا دنی واعلی اور زمین کی بیدا وارسے بانخواں حقد اور ہج کوئی زنا کرے کنوار وں سے سُسے سُوکوڑے مارواور ایک سال کیلئے جُلا وطن کرواور شادی شدہ زانی کورچم جُلا وطن کرواور شادی شدہ زانی کورچم با مجست نہیں ۔ اور اللہ کے فراکون بیں اخفاء نہیں اور وائل بن جرامراً پر امارت کرے ۔ پر امارت کرے ۔

ناهے ملیں بیرتھی ارفام فرما یا تفا ہ-فِي البِّيْعَةِ شَاءٌ لَا مُقَوَّرُةً الْوَكْبُاطِ وَلاَصَنَاكَ ٱنْظُرُا التَجِكَةُ وَنِيْ السَّيُوُبِ الْحُمْسُ وَصَنْ زَنَامِهُ بَكِي فَاصْقَعُوْهِ صِائِكَةٌ وَاسْتَنُوْفِضُوهُ عَاصًا وَ مَنْ زُنَامِهُ تَنْتِبِ فَضَرِّحُوهُ بِالْاَصَٰامِنِيمِ وَلَا تَتُوْمِينُمَ فِي السِّةِ يُنِي وَلَا غُسُنَةً فِيْ فَوَالِّضِ اللهِ وَكُلُّ صُنكِرِحَوَامُ وَ ابْلُ ابْنُ فَجَرِ نُتُوْ فُلُ عَلَى الْأَسْبَالِ

رسس گرامی اے کی اس صحفہ عالیہ سے مطابقت ملجاظ زبان نہیں جو آب نے انس بن مالک رصنی اللہ تغالی عنہ کے لئے بھیجا بھا بچو کو اُن لوگوں کا طرز کلام بہی تھا باندا جس سے بال بلاغت اور انداز تخریبی تھا باندا جس سے معاملے کے الفاظ وہ استعمال کیا کرتے تھے بعینہ آب نے اُن سے معاملے کے وقت وہی الفاظ استعمال کیا کرتے اگر لوگوں کو اُن کی زبان میں بہتر طور رسمحباویا جائے سمجھانے کی خاطر آب فر آئی کریم کی آبات کا مفہوم بھی اُسی زبان میں بیان فرمائے جس کو وہ لوگ استعمال کرتے اور بہتر سمجھتے ہوں جسیا کہ حدیث عطینہ السعدی میں آب نے نے فرما یا بھا ہ

فَإِنَّ الْبِينَ الْعُلْيَا هِى الْمُنْطَاةُ اللهِ عَبِيكِ اونجا إلى فقر وه سِيح وسينے والا وَالْهُ اللهُ ا

اً۔ اَ نَمُسُلِمُونَ تَتَكَافَوُ الدِصَائِهُ وَكَيْنَعَى بِنِهَ بَعِهِمْ اَدُنَا هُمُهُ وَهُمْ بَينُ عَلَىٰ صَنْ سِوَاهُمْ وَسِمِسلمانُوں كے ثون برابر ميں عہدوامان كے يوراكرنے ميں اُن كا اونی بھی سعى كرے كا اور عبرول كے مقابلے برابك بإنقى كى طرح ہيں۔

۲- النتّاس كاسُنانِ ألْكُشْكُ الْمُشْكُلِ لِلْكَالُكُمى كے وندانوں كى طرح مىن ر

٣- وَالْمُدُوعُ هُعَ مَنْ اَحَبُّ \_\_انسان اس كے ساتھ ہے جس كو وہ محبوب ركھے .

٧ وَلَاخَيْرُ فِي صُحْبَةِ مَنْ لَا يَرِى مَا تَوْى لَهُ \_\_\_اسْتَحْص

كى محبت يى معلائى منبي جوننرے لئے دىي ملحوظ مذر كھے ہوا بنے لئے ملحوظ ۵- النَّاسُ مَعَادِنُ \_\_\_لوك كان يبير-٧- صَا هَلَكَ إِصْرَا عَرَفَ شَدُرَة \_\_\_ وه آومي الكرينيس بوا جوابی قدر سیانے۔ ٤- أَكُمُ سُتُشَارُ مُوْتَدَنّ - جس سےمشورہ لیامائے اُس پر امانت داری لازم ہے۔ ٨ ـ هُوَ مِا لَخِيَارِ مَا لَهُ يَنَكُلُهُ اللهِ اسْان مخرب حب ككام مَرْبِ ٩- رُحِمُ اللهُ عَبْلًا قَالَ خَيْرًا فَعَنِمَ أَوْسَكَتَ فَسَلِمَ اللهِ تعالى ف اس بندے برح فرايا جس في اجيى باكم كرفائده الهايا با خاموشی اختنار کرے محفوظ رہے۔ ١٠ أسْلِمْ تَسْلَمْ \_\_\_ اسلام لاوُ فَعْفوط موحاور ا - اَسُلِحُ يُوَتِكَ اللهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ \_\_اسلام لحا وُالله تعالى تتصارى اجركو دوكنا كروسه كا -١٢- إِنَّ ٱحَبُّكُو ۚ إِلَىٰٓ وَٱقْرَبُكُو مِنْ فَي السِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٱخَاسِنُكُمُ اَخُلُا قُا \_\_ بشك مجھ سب سے بیارا اور قبامت میں مبر سے سب سے نزدیک وہ تخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے اجھا ہے۔ ١٠٠ ٱلْمُوَ ظُونَ ٱكُنَا نَا الَّـذِينَ كِأَ لَفُونَ وَيُؤَكَّفُونَ كَا اللَّهِ مِنْ كِلْمُ اللَّهِ ا در خاکسار وہ میں جولوگول سے محبت کرنے ہیں اور لوگ اُن سے محبت

الما ایک شخص عزوهٔ احدیب ماراگیا اور لوگ ای کی مرا فی کررہے سفے تو

آپ نے فرمایا ؛ \_ لَعَلَّهُ حَانَ يَتَكُلَّهُ بِمَهُ لَا يُغْنِيْهِ وَكَيْبَعُ لُ بِمَه لاَ يُغْنِيهِ \_ شايدوه فَعُول بايش كياكرًا تقا اور كُلِ سے كام ليّا تقا جواس كے كام نه آيا -

10- ذُوْالُوَجُهَيْنِ لَا يَكُونُ عِنْدَ اللهِ وَجِنْهَا \_\_ من وكي كربات كرف والاالله تعالى ك نزويك بإعرت منبي سع

اُ درسر ورکون ومکان صلی الله تعالی ملید تعلم نے تیل دفال اسکار بحث، م کر ت سوال ، مال مفائع کرنے ، صرورت کی انسیا دمیں ذخیرہ اندوزی کرنے ، والدہ کی نافرمانی کرنے اور ارائیکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا ہے ، جینا مخیب فرمایا ہے : ۔۔

ا ﴿ وَاللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُنُكُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّ

اے اللہ! بیں تیری الیسی دھت کا سوال کرا ہوں جو میرے دل کوئیری راہ دکھائے امیری خاط جمع کرے۔ میری قلبی پریشانی کو دورکرے امیرے دل کی اصلاح کرے امیرے ظامرکو بیند کرے امیرے اعمال کو درست کرے ۔ اُس کے سبب مجھے رشد و
ہوایت سے والب نزکر ، اس کے ساتھ
میری محبت کو جمع کرا ور اس کے
فرریعے مجھے مرزائی سے بجا ۔ اے اللہ ا
میں تجھے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے قضا
میں کا میا بی ، شہیدوں جبسی مہمانی ،
میں کا میا بی ، شہیدوں جبسی مہمانی ،
وشمنوں کے مقابلے میں فتح مرحمت
وشمنوں کے مقابلے میں فتح مرحمت
ف ما ۔

يُعْصِمُنِى بِهَا مِنْ كُلِّنَ سُوَّةٍ - اللهُ هُرَّ إِنِّيُ اَسْئُلُكَ الْفَوُرْ فِي الْقَصَلَةِ وَنُؤُلَ الشُّهَ وَ الْقَصَلَةِ وَ نُؤلُ الشُّهَ مَا الْمَصَلَةِ الْمَعَ فَا الْمَعَ الْمَا وَالنَّصُوْعَلَى الْمَا عَلَى الْمَعَ مَا آءِ والنَّصُوعَلَى الْمَا عَلَى الْمَعْمَا الْمَا

ان کے علاوہ آپ کے کتنے ہی مقالات، مقامات ، محاصرات ، خطب و عائیں، مخاطب اور مواثبی مئی جن کو ایک جماعت سے دوسری جماعت روایت کرتی آئی ہے ۔ اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آگئے ارشادات عالبہ نصاحت و بلاخت کے ایک اختلاف نہیں ہے کہ آگئے ارشادات کا البہ نصاحت و بلاخت کے لیا فاسے اس درجہ بلبند میں کہسی دوسرے کے کلام کو اُن پرقیاس نہیں کیا جاسکنا اور آئی کے اس منصب رفیع کا کسی سے کماحق اندازہ تھی نہیں ہوسکنا۔

نبی کریم صلی الندتھا کی علیہ وسلم کے ارتشادات عالبید میں بعض ایسے کلمات محصی بین جوا ب سے پہلے کسی نے بھی استفال نہیں کئے سکتے اور مذکوئی ایسے کلام بہر قادر ہوسکا تھا۔ مثلاً جب میدان کا رزار خوب گرم بوعبائے ادرگھسان کی جنگ جاری ہو، تواس کے ذریعے آب نے حیمی الوطیش ، تورگرم ہوگیا ، فرمایا ہے سے جومیدان جہا دمیں بغیر جنگ کے اراجا ہے اس کے دریعے خواب کے اراجا ہے اس کے دریعے کے خواب کے ایک کا میں کا دریعے کا کہ دراجا ہے اس کے دریعے کے خواب کے ایک کا دراجا ہے اس کے دریعے کے خواب کے ایک کی دراجا ہے اس کے دریعے کے دریا کے دریا کے دریعے کے دریا کے دریعے کا دراجا ہے اس کے دریعے کے خواب کی دریا کے دریعے کے دریا کے دریا کے دریعے کے دریا کے دریعے کے دریا کے دریعے کے دریعے کے دریعے کے دریا کے دریعے کے دریا کے دریعے کی دریعے کے دریعے کے دریعے کی دریعے کے دریعے کے دریعے کی دریعے کی دریعے کی دریعے کی دریعے کے دریعے کا دریعے کی دریعے کے دریعے کے دریعے کی دریعے کی دریعے کے دریعے کی دریعے کے دریعے کے دریعے کی دریعے کی دریعے کی دریعے کے دریعے کی دریعے کے دریعے کی دریعے کے دریعے کی دریعے کی دریعے کی دریعے کے دریعے کی دریعے کی دریعے کی دریعے کے دریعے کی دریعے کے دریعے کی دریعے کی دریعے کے دریعے کی دریعے کے دریعے کی د

۲۱ - وَلَا يُلْدُغُ الْمُوْمِنُ مِنْ جُهُومَةً مَّيْنِ مِنْ الْمُونِ الكِ اللهُ وَلَا يُلُدُغُ الْمُونِ الكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المِ

۲۷ - السَّعِبْ مُنْ تُوعِظَ بِغَنْمِ لا مِستادت مندوه برودوسرے کو دوسرے کو دیکھ کر عبرت صاصل کرے۔

عزصیکہ اِن کلمات اُدران جیسے آپ کے دوسرے ارشا وات عالیہ بیس فصاحت و بلاغت اِس درج کوٹ کوٹ کرمجری ہوئی ہے کہ ان کے ضابی بیس میں فورکر نے سے عقل عاجزرہ مانی ہے ۔

میں فورکر نے سے عقل عاجزرہ مانی ہے ۔۔۔ ایک مرتبہ بعض صحابہ کرام بارگاہ رسالت بیں عرض گزار ہوئے، یا رسول النٹر اِ آپ سے بڑھ کرفیسے ہم نے کسی کو منہیں و مکیعا ۔ فرو و عالم صلی النٹر تعالی علیہ وسلم نے جوابا فرما یا اس و مکا کی نمنگی نی منہیں و مکیعا ۔ فرو و عالم صلی النٹر تعالی علیہ وسلم نے جوابا فرما یا او صحاحت و بات کو اِنت کا اُنٹر لُ الْ الْمُولُ اِن بلیسالی کو سے جبار فران کرم میری زبان میں نازل ہوا ہے جبار فران کرم میری زبان میں نازل ہوا ہے جو مان میں میں نازل ہوا ہے جو مان میں میں نازل ہوا ہے جو مان میں میں نیان ہوا ہے۔۔ جو مان میں میں نازل ہوا ہے۔۔

ووسری مرتبرا کید الیسے ہی موقع برآپ نے فرایا تھا: ۔ ۔ اُنا اَفْصُهُ الْعَوْبِ بَبِنِی سَعْدِ اللهِ بَانَ اَفْصُهُ الْعَوْبِ بَبِیٰ اَنْ فَا بَنِی سَعْدِ اللهِ بَانَ اَفْصُهُ الْعَوْبِ كَامِبِ الْعَوْبِ بَبِیْ اَنْ فَا بَنِی سَعْدِ اللهِ بَانَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حفرت الم معبد من الله نعالى عنهان آب كى توصيف بيس فرما باب كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسر الله الله الله تعالى عليه وسلم كاكلام شيرس بونا تفا يمفتكو كام ريفظ و وسر سے سے

urt en en han en ditalla nome

حُبا ہوتا ۔ بغیرضرورت کلام نہیں فرماننے منفے۔ آپ کا مرببان ایسا مربوط ہوتا تھا۔ جیسے ایک الٹری میں بپروٹے ہوئے موتی ۔ آپ کی آوا ذملبندا ور دلکش تھی۔ (صلی اللہ علیک یارسول اللہ)

فصل - 4 حدب ونسب كى بلندى

سے کے نسب کی نشرافت شہر کی ہزرگی اور پروڈش بابنے کا بیان سرورکون و مرکاں مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کی نشرافت اُوراپ کے شہر و جائے پُدیا کش کی عظرت محتاج بیان و دلیل نہیں ہے اور نداس میں کوئی انشکال واضا ہے کیونکہ آبا وُ احدا دکے لھاظ سے فخر و وعالم مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام بنی ہاشم بلکہ جدو قریش میں متنا زاور سا دے عرب میں نشراعی النسب اور معتذر تذین ہُیں۔ آپ کی جائے بُدیائش مگر مراح جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے

بن عباس منى الشرعنها عدروايت ب كرسول المنسل المتدننا الى عليه وسلم في ما المدننا الى عليه وسلم في ما المدننا الى عليه وسلم

بنیک اللہ تعالی نے مخلوق کو بیدا فرمایا تو محصے لوگول ادر میترز، اے بیں رکھا۔ پھر قبائل پرنظرانتخاب ڈالی تو بہتر فیسیا میں پدا فرمایا بھرگھروں پرنظرانتخاب ڈالی تو مجھے بہتر گھریں پیدا فرمایا بیس میں ذاتی طور مراورگھر کے لیاظ سے سب لوگوں سے بہتروں اِنَّاسَٰهُ خَلْقَ الْخُلْقَ فَجَعَلَنِیُ مِنْ خَيْرِهِمُ مِنْ خَيْرِقَرْنِهِمُ ثُحَّ تَخَبِّرُ الْقَبَالِ فَجَعَلَنِیُ مِنْ خَيْرِ تَسِیْلَةٍ ثُمَّ تَخَبَرُ الْبُیوُتَ فَبَعَلَنِیْ مِنْ خَیْرِ بُیُو تِهِمْ فَاکَا خَیْرُهُمُولَفَسُا تَخَیْرُهُمُو تَهِمْ نَاکَا خَیْرُهُمُولَفَسُا تَخَیْرُهُمُو تَهِمْ

حصنرت وأنله بن اسقع رصني الله تعالى عنه فرما نفي اليرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرات مين كرمينيك الترتعالى في صفرت الراسيم عليرانسلام كى ا ولا دسے حضرت المعیل علیالسلام کوئیا۔ اور حضرت المعیل علیه انسلام کی اولاو سے بنی کنا یہ کوا در بنی کنا یہ سے فٹریش کوا ور فریش سے سبی صانتم کواور بنی ہم سے مجھے جنا ہے۔ امام زمذی رحمد الشرعليہ (المتوفى سے) نے فرمایا ہے كربه دريث صحيح سے - اور حضرت عبدالله بن عمرضي الله تعالى عنهما والمتوفي التعلیم روایت میں سے جے امام الوجعفر محدین جربرالطبری رحمۃ الشرطبير المتوفى واسليه في نقل كباب كرفرا بارسول الدُّصلي الدُّتالي عليه وسلم في: بشيك التدتعالي في مخلوق سيسبى إِنَّ اللَّهُ عَنَّ وِحَبَّ اخْتَارِخُلْقُهُ آدم كوش ليا ، يمريني آدم سيعرب فَاخْتَارُمِنْهُمُ مَنِيُ ادِمُرْثُمُّ أَخْتَارُ كوشي ليا ، ميم وب سي فريش كوس بَنِيُ ادْمَرُفَاخْتَارُمِنُهُمُ الْعُرَبُ ليا - معرفرين سينى عاسم كوس ليا-ثُمُّ الْخُتَارَ الْعُرَبِ فَالْخَتَارِمِنْهُمْ

پھر بنی ھاشم سے مجھے جُن لبایس ہیں ہمیشہ بہترے بہتر گردہ ہیں رہا ہول یمن لو، جوعرب والوں سے محبت رکھنا سے نومجہ سے محبت رکھنے کے باعث اورجو اُن سے عدا دت رکھنا ہے ۔ نومجہ سے عدارت رکھنے کے باعث ر تُرُنِيًّا نُوَّ اخْتَارَ قُرَئِيًّا فَاخْتَا رُ مِنهُ وَبَنِي هَاشَمَ ثُوَّ اخْتَارَبَيْ هَاشِهِ فَاخْتَارَ فِي مِنْهُ وَفَكُوْ هَاشِهِ فَاخْتَارَ فِي مِنْهُ وَفَكُوْ اَذَلُ خِيَارًا مِن خِيَارِ الامَن اَحْتِ الْعُرَبُ فَيِجْتِيْ أَكْمَتِهُمُ وَمُنْ اَبْغُضَ الْعُرَبُ فَيْجِيْنَ أَكْمَتِهُمُ اَبْغُضَ هُمُو و رصيلا،

حضرت عبداللدب عباس وفنى الله تعالى عنهاب روابت بع كريسول لله

به شک برخرینی بنی به صنرت آدم علیه السلام کی بیدائش سے دومبزار سال بہلے بارگاہ خدادندی میں نورخا به نورا لنڈ کی ببیعے بیان کرنا نوفرشنے اسمی اُس کی تبیعے کے ساتھ تبیع بیان کرنے جب اللہ تعالیٰ نے حصرت آدم علیہ السلام کو بیدا فرمایا تو یہ نور اُن کے صلب میں رکھا۔ رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلب آدم میں دکھ کر زمین بیرا نارا بھے صلب آدم میں دکھ السلام میں جنی کوصلب الراجیم میں

صلى الله تعالى عليه والم في تايا ، أَنَّ قُرُنْتُ أَكَانَتَ نُوْرٌ ا بَنِيَ بَدْ مِي اللهِ تَعَالَىٰ تُبُلُ ٱنْ يَخِلْقَ الدَمَرِبِالْفَيْ عَامِرُنُسِيْحُ ذَالِكَ النور وتسريخ المكنب كذ بنسبيه فَكُمَّا حُكُنَّ اللَّهُ ادْمَرَ الْفَيْ ذَلِكَ النُّوْرُ فِي صُلْبِهِ فَقَالَ مَ سُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ فَاهْبَطَنِي اللَّهُ إِلَى الْأَرْمُ صِ في صُلْب ادَمَ رَجَعَلَنِي فِي صُلْبِ نُوْجٍ زُنَدُنَ بِي فِي صُلْبِ إِبْرُهِ فِي ثُمَّ لَوْ يُزَلِ اللهُ تُعَالىٰ يَنْقُلُمِىٰ مِسِنَ

ڈالا۔ کھراللہ تفالیٰ نے اسلاب کرمیہ اور ارصام طام ہمین مقل فرما ناریا حتیٰ کہ مجھے میرے والدین کرمین پیدا فرمایا۔ میرے آبا داجد و کسجی زنا کے نزدیک بھی نہیں مصلے۔ الْاَصْلَابِ الْكُولِيَمَةِ وَالْاَدْحَامِ الطَّاهِوَةِ حَتَّى ٱخُوكِجْنِى بَيْنَ اَبُوَى كَوْ يَلْتَقِيَّا عَلَى سِفَاحٍ تَقَطُّ ـ (صَّلًا) -

اس مدیث کی صحت اس قصیدے سے بھی ہونی سے جو حفرت عباس رمنی اللہ تعالیٰ عند نے سرورکون وم کان صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی تعربیت وقوصیت بین بیشیں کیا تھا .

فصل۔ کے

## حفو كيضائل حيد احاديث كي روشني مي

معلوم ہونا جا ہیے کر جن خصائل حمیدہ کی وُنیاوی زندگی کومٹرورت ہے، جن کاہم ذکر کر چکے ہیں، وُہ امورتین قسم کے ہیں :۔ دا، جس کی قلت کوفضیلت گنا جاتا ہے ۔۔۔ گنا جاتا ہے ۔۔۔ کا جن کی حالت مختلف ہوتی ہے ۔۔ دس کی کثرت کوفضائل ہیں شمار کیا جاتا ہے ۔۔۔ دس کی حالت مختلف ہوتی ہے ۔۔ دس

جن ما و تول کا کم بونا بالا تفاق قابل تعربیت اور کمال شار بونا ہے اور جن ک کمی عادیاً اور شرعاً محروز شمار کی جاتی ہے وہ نبیندا ور غذا بیس جمل اہل عرب اور تام حکما دال کی کمی کو اچھا شمار کرتے آئے ہیں اور سب نے ان کی کرت کو بڑا سمجھا ہے ، کیونکہ خور دونوش کی گرت نوحرص اور ندبیہ ہے بن کی علامت ہے ۔ اور لبسیار خور کی کتنے ہی ونیا و تن و اُخر وی مصرات کا سبب ہے اور اس سے جمانی ، روحانی اور دماغی امراص بدا ہو جاتے ہیں اور اس کی کمی قانع اور نفس پر

تعلب اور ذمن کی نیزی کاسبب بنتی ہے۔ زياده سوناجسم كوست اوركمزوركنا بادراس سعقل وفهم كا زوال اورسستی وعجز کوفروغ ملنا ہے۔انسان عمرعز برکوضائع کرنے کا عادی بنزاب - كنزن خواب سے قسا دن قلب بخفلت اورول كى موت كے فعطة ہیں۔اس امر کے ولائل ببشیار میں جو مرکسی کومعلوم اور وزمرہ کامشا بدہ اس ب فنابد سے علاوہ برب كلام أمم سالقر وحكما ئے متفدین نیز انتعاروا خبار عرب احادب صحيحه وآ نارسلف صالحين وخلف متبعين سے تواتر كے ساتھ منقول و ما توربين يم الحفيل وليل كحطور مربها المنتي نهبس كرف كيونكم إ وحراقتصاروا خفار منطورا درا وحروه ولائل عوام وخواص من مشهور البذا عاقل کے لئے اشارہ ما تور-خواب وخور كى مقدار بني كريم سلى الله تعالى عليه وسلم في ان وولول جيزول انواب وخور) ميں سے بہت مي مفور احصر ليا مفا وروه مي إثنا جس کے بغیرما رہ نہیں تفا تاکہ برعلوم ہوکہ برامورآپ کی سرت مقدسہ سے خارج نہیں رہے ہیں اور میں راسنداختیا رکرنے کا آب نے دوسرول کو حکم ا اوررغیت ولائی ہے، کیونکر کشرت طعام کا کشرت خواب سے گہرا تعلق ہے۔ (لینی ایک کی کنزت دوسری کی کنزت کا باعث سے ا۔ فاصنى عياض رحمة الشعلية فرمات بيس كتم سے حافظ الوعلى الصدفى رحمة الله عليرف ابنى سندك ساخة حصزت مقدام بن معد كيرب رمنى الله تفال عندس حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا :--- این آدم نے اپنے بیٹ سے زیادہ مُزارِق کوئی نہیں مجرا۔ آدمی کے لئے دی چند لقے کا فی ہیں جواس کی کرکوسیدها رکھیں۔اگر صرورت ہو تو تنہا فی شکم طعام کے النے، تنہائی یاتی کے لئے اور تنہائی سائس کے لئے خالی رکھے ۔ یاب لئے

فرمایا ہے کہ کھانے پینے کثرت سے نمیند کی کثرت بیدا ہوتی ہے۔
حصرت سفیان توری رحمۃ الدّعلیہ المتوفی سالیۃ ) فرمات بین کہم کھا ہے۔
سے نثرب بیداری آسان ہوجاتی ہے ۔ بعض بزرگان سلعت رحمۃ الدُّعلیم مے نے فرمایا ہے کہ زیادہ سز کھا یا کہ و ۔ ورنہ زبادہ یا نی بینیا پڑے ہے گا ۔ زبادہ سونا پڑدیگا ۔
اور زیادہ نقصان اُسھانا پڑے کا ۔ بنی کریم صلی الدُّنوالی علیہ وسلم سے مروی سے کرسب سے بیندیدہ کھانا وہ سے جس کے کھانے میں ہمیت سے ہاتھ فنا مل ہوں ۔

حضرت أم المونين عاكشه صديقير ومنى الله تعالى عنها سے روابت سے كم رسول الشرصلى الشرتفالي عليبولم في مجمى أننا منبي كما باكراب كم سربوت بول ا ورآب دولت خانے میں ہوتے ہوئے گھردالوں سے تھی کھا نا تنہیں ما نگا کہتے من أورنداس كى خواش ظا مرفر ما ياكرت عقد الركم والول ف كهل وياتوكها لياراور وكجه كهلا ديارس كها يى لباراس بيان برحديث بربره رصى الترتعالى عنها کے باعث کوئی اعراض واروتہیں ہونا،جس میں رسول المصلی المترانعالی علیروسلم نے بیر فرما یا کہ ، ۔۔۔ کیا میں یا ناٹری میں نہیں دیجفنا کدائس میں گوشت ہے۔ وراسل آب سے اس سوال کا مقصدان کے گمان کودورکرنا تھا حبکہ وہ بیاعتقار ر کھنے تھے کرصد نے کا گوشت بطور بربہ بھی آپ کے لئے صلال نہیں ہے۔ ب سوال سنت كي عليم كے لئے تھا حب رسول التُصل التُدنعالي عليه وسلم نے الم خطر فرمایا کروہ آپ کے سامنے مین نہیں کرتے، حالا کر پہمی آپ جانتے تھے كردة آب يرسى كوتزج بهي نهيس دينے سفے توان كے كمان كوظا مركہ كے سكے سے اُتھیں آگا ہے بنی اور فرما یا کہ اُن کے لیے بدصد فرسے اور بما رسے لئے

کھائے کے آوای عکمت نقمان ہیں ہے کہ ہے اجب معدہ پُر ہوجاتی ہے معدہ پُر ہوجاتی ہے اور کھمت کم ہوجاتی ہے معدہ پُر ہوجاتی ہے معرف کے الائن نہیں ہو معرف کے لائن نہیں ہو معرف کے لائن نہیں ہو معرف کے لائن نہیں ہو بیٹ ہوگر کھانا ہے معرف کے لائن نہیں کھانا ہوں۔ اس مدیث ہیں افغالی علیہ وسلم نے فروایا ؛ سے بین ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا ہوں۔ اس مدیث ہیں لفظ انسکا سے مراد کھانے کے لیئے جم کر معبینا ہے ، یعنی قاعدہ یا جلسہ کی صورت ایس بین باجار زانو ہو کر معبینا ، ناکہ خوب سہارا پکڑے اور اس طرح بعبینے سے آدمی نبیل باجار ذائو ہو کر معبینا ، ناکہ خوب سہارا پکڑے اور اس طرح بعبینے سے آدمی نبیل باجار دائو ہو کر معبینا ، ناکہ خوب سہارا پکڑے اور اس طرح بعبینے سے آدمی نبیل باجار دائو ہو کر معبینا ، ناکہ خوب سہارا پکڑے ہے اور اس طرح بعبینے سے آدمی نبیل باجار دائو ہو کر معبینا ، نبیل باجار دائو ہو کی معرف باجار کی معرف ہو کر معبینا ، نبیل باجار کی معرف باجار کی معرف ہو کر معبینا ہو کہ باجار کی معرف ہو کی معرف ہو کر معرف ہو کر معرف ہو کر معبینا ہو کر معرف ہو کر مع

بنی کریم سلی النہ تعالیٰ علیہ رسلم جب کھانا کھانے بلیطے تو کھٹے او پرکسکے
بیروں کے بل اکر وں بلیطے اور فرماتے کہ بیں ایک بندہ ہوں اور بندوں کی طرح
کھانا اور بندوں کی طرح بلیطے اور مرات کے دیں ایک بندہ ہوں اور بندوں کی ایک
جانب جبک کرکھانا آڑکا بیں واضل نہیں ہے۔
فلب رسٹنا بربدارسونی تھی آٹکھیں سردرکون ومرکان صلی اللہ تعالیٰ مردرکون ومرکان صلی اللہ تعالیٰ

العليروسلم كااستراحت فرماناهي

برائے نام ہونا تھا اُدراس بارے بیں بہت سی احادیث صحیحہ دار دہیں ۔
ملادہ اُن کے فیز دوعالم صلی اللّہ تعالیٰ علیہ و سے کہ نمیند کم آئے آپ دا ہمی کروٹ سے کہ نمیند کم آئے آپ دا ہمی کروٹ سونی بین دل آئے آپ دا ہمی کروٹ سونے بین ہولت زبادہ ہے آ ور اس کروٹ سونے بین ہولت زبادہ ہے آ ور اس کروٹ سونے بین ہولت زبادہ ہے آ ور اس کروٹ سونے بین کروٹ سونے بین کروٹ سونے بین دل اوراس کے متعلقات کوسکون حاصل رہتا ہے جو تقل اور کم معلق منتخرک رہنا ہے جو دل معلق وہنی کروٹ بیسونے دل معلق وہنے کی امکان رمتا ہے اور معلق وہنے کی امکان رمتا ہے اور اسی وہنے کی امکان رمتا ہے اور اس

اورگهری نیند کاغلیکم مونا ہے۔

فصل۔ ۸ فابل تعرب اور ہاعث افتخار المور

و بن مرحب اورباعی اورباعی اورباعی امی اسور جن اموری کنرت قابل تعراجت شمار مونی سے اورجن کی زیا دتی کے بات لوگ ایک دوسرے برفخر محسوس کرتے بئی اُن بی سے نکائے اور وحاتمت بھی ہیں۔ نکاح ایک انسی چیز ہے جس کی خوبی پرنفرع اور دوایت دونون شفق بیس کیونکہ میکمل مرد بونے اور قوت مردمی کی علامت سے اور اس کی کنرت کے باعدت ایک دوسرے پرفخر کرنا مجمیشہ سے ہونا آیا ہے اور شریعیت مطہرہ میں بھی بیسنت مانورہ ہے۔

حصرت عبدالله ابن عباس صنی الله تعالی عنه فرات بین کواس امت

میں سب سے افعنل وہ ہے جس کی بوباں زیادہ ہوں ۔ کہتے ہیں کان کو کے اس قول میں بی کیم ملی الله تعالی علیہ وہم کی جانب میں اشارہ ہے فخرو و عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وہم سے فرمایا ہے کہ نماح کرکے اولاد تلاش کروناکہ میں ہتھاری کمٹرت کی وجہسے ووسری امتوں بوفخ کروں ۔ آپ نے تئین میں ہتھاری کمٹرت کی وجہسے ووسری امتوں بوفخ کروں ، آپ نے کہتن یہ بین عورتوں سے انتعاق رہنے سے منع فربایا ہے، کیونکہ نماح میں شہوت کی سے مین کردی اور نماک کی حفاظت ہے ۔ کرماحب استطاعت کو صرورتا کی کا جا ہیے کہا ہے کہ دیا جب استطاعت کو صرورتا کا کرا جا ہیے کہونا کہ نیا کہ نے کہا ہے کہا ہے کہ دیا جب استطاعت کو صرورتا کرنا جا ہیے کہا ہے ک

کے دور سے یں زُمرکیا۔ ؟

اسی طرح حضرت، امام سفیان بن عُیسینه رحمة الله علیه (المتوفی ۱۹۵۰) نے فرایا ہے کہ جو صحابہ کرام رِضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین پورے طور پر عابدوزا بر کفتے ان کی متعدد بویاں اور باندیاں تھیں اور وہ کثرت سے کاح کیا کرتے تھے اور اسس کے بی حضرت علی المرتضیٰ، امام حمن اور عبداللہ بن عمر رصنی الله تعالی عنم کے بارے بی متعدد کاح کرنے کے واقعات موجود بیں۔

ركت بى علىائے كرام نے إكس بات كوكروہ شماركبا ہے كدانسان كنوارے ین کی حالت میں لینے پروردگار کی بارگاہ میں حاصر ہو \_\_\_ اگر کوئی ہے کے ك كاح كرف اوراكس كى كرت بين كن طرح فضيات بومكى ب جيكه مفرت بحلی بن زكريا على نبينا و عليها الصلاة والتلام كى الترجل شانه في مصورياً بینی عورتوں سے دُور رہنے کے باعث تعربیت فرمانی ہے۔ دریں حالات میں كيمكن ب كرآب كرف سے زكاح كرنے كو فضيات شاركرر ب يوليكن السرتعالي اس سے بیخنے والے کی تعرفیت کررہا ہے اور حضرت علیٰ بن مرتم على نبتينا وعليه الصّلوة والسلام بهي عورتون سے منقطع رہے تھے، اگر لفول آپ كے بكاح ميں واقعی نصنيات ہوتی تو خدا كے بنى ہوكر وہ صرور بكاح كرتے۔ معلوم ہونا جائے کہ حضرت بحیٰ علیہ السّام کا گوشہ نثین ہونا اس معنی میں نہیں تھا جیا کر بعض علمار نے کہا ہے کہ وہ عور توں سے ڈرتے تھے بااعضائے تناسل سے محروم نفے اس بات کا نامور محققین اور فصل سے نا فدین نے انکار كيا ب اوركما س كه يرفق اورعيب كي بات ب يوحفزات انبياك كرام علیم اتلام کی نان کے نابل نہیں ہے بکداس کا معنی یہے۔ مصرت مجیلی علالتلام كناه كانفتر تعينين كرتے تف \_\_\_ بعض علمائے كام نے إس كا يرطلب بیان کیا ہے کہ دہ نفس کونف نی خواہشات سے رو کنے والے اور اپن خوامہش کو پوری طرح فالو میں رکھتے تھے ۔۔۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں عور توں کی جانب رغبت ہی نہیں تھی -

جب سائل کو یہ معلوم ہوگیا کہ کاح پر قدرت نہ ہونا تو نفق ہے سیکن اس کے برعکس انسان قادر ہو اور مجاہدے کے ذریعے بچے جیبا کہ ترضوت علی اس کے برعکس انسان قادر ہو اور مجاہدے کے ذریعے بچے جیبا کہ ترضوت علی کی علیہ انسان م نور رہتے ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نضیات ہے جیسے تضوت مجی علیہ انسان م دُور رہتے ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نضیات ہے کینو کم اکر افزاد قات یہ چیز عبادت خدا وندی سے رو کنے اور دنیا کی جا بب ما کل کھنے

عُلما سے کوام نے صراحت فرمائی ہے کہ بنی کریم صلّی اللّہ علیہ وسمّ کے حق مین کا ح کی کنرت کونیاوی لڈت کے لئے نہیں تھی حبکہ دو سرے لوگوں کے لئے واقعی ہے اُمر دنیاوی لڈت کے لئے ہے ۔۔۔۔۔ فخر دو عالم صلّی اللّہ علیہ وسمّ نے فرمایہ ہے

كرتمهارى دنيا سے مرے كئے اللہ تعالى نے عورتنى اور توك بو محبوب كردى ببل ۔۔۔۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کاعورت اور خوشبوجیسی پیرزوں کو بجب رکھنا اور انہیں استعمال کرنا صرف اُخرت کے لئے تھا جبکہ دوسرے توگوں کے لئے یہ چیزیں دنیا داری کی میں سکن آپ کے بلئے یہ چیزیں دنیا داری کے قبیل سے منیں تھیں ملکہ ان فوائر کے سب تھیں جن کا ذکر ہم ترویج کے تحت کر آئے بن ر با توت بوكا استعال نويراس وج معنور كوفوت بومر فوب عنى اسے تھا کرآپ کی بارگاہ میں مایکر حاضر ہوتے مقے اور دوسری ویر سے کہ توسف و محتص ومعین جاع اور اسباب جاع ک محرک سے یہ رونوں چیزیں آپ کو بالڈات محبوب نہیں تقیس ملکہ بالواسطہ بعنی تنہوت كا زوركم كرنے كى فوص سے محبوب عقبى ورند حقيقى محبّت تو آپ كى ذات بارى تعالی کے ساتھ مخصوص تھی جبس کے باعث آپ لیٹے مُولی کے مثابرہ جبرُوت اورمنا جات مين شغول رئة عقد اسى لئے آپ نے اپنی دونوں حالتوں میں امتیا ز فرایا ہے اور ایک حالت کو دوسری سے مداکرتے ہوئے فرا دیا ہے کہ میری انکھوں کی تھنڈک عاز میں رکھی گئی ہے۔

لیں کس امریبی تو آپ مفرت بجی اور صفرت عیری علیماالسّلام کے برابر بیں کہ آپ بھی عور توں کے نبتہ وضادسے محفوظ و مامون رہے ہیں لیکن کسے نبتہ وضادسے محفوظ و مامون رہے ہیں لیکن کسے نبتی آپ اُن محضرات سے سفنت ہے گئے ہیں کہ آپ نے عور توں کے مقوق کو کھا حقہ کا دا

نی کرم صلّی الله علیه وتم اسس اسر میں ان لوگوں سے بیس جن کو الله تعالی نے بڑی اللہ تعالی نے بڑی الارت اور طاقت مرحمت فرمائی ہے میں وجہ ہے کہ باری تعالی نے لونڈیوں کے علاو اس کے علاو اس کے میں فرم نی کریں حتیٰ کریں حدمرے کے لئے حلال نہیں فرمائی اس

گئی ہیں --- قاضی عیاض رحمۃ اللہ وابنی سند کے ما تھ حضرت الس صفی الله تعالى عنه سے روابت كستے بيس كه نبى كريم سلى الله واللم ايك دن يا رات بين اپنى مارى ازواج مطبرات كے پاس تشريف فرابو جاتے تھے حالاتكہ وہ كيارہ تھيں۔ حضرت الس رضى الله تعالى عنهُ فرمات بين كم بم آلين مين ميركها كرتے بين كم بني كريم ملى الله عليه دينم كوتميس مردوں كى فوت مرحمت فرماني كئى ہے اس كى نبائى نے تخریج كى ب اوراليا عي أبي را قع رحمة الشرعليه سع بعي مروى ب اورطاؤس رحمة الشرعليه والمتوفي الاستام سے مروی ہے کہ بی کریم صلی النہ علیہ وسلم کو جالیس مردوں کی طاقت عطیا فرمائی گئی ہے اور صفوان بن سلیم رحمۃ الله علبدنے بھی ببی کما ہے۔ آئيكي آزاد كرده كوندى مطرت اللي رضي الله تعالى عنها كابيان ہے كه فخر دوعالم ستى الترعليه وتلم ايك رات مي اين نو ازواج مطهرات كے پاس تشريف مح جاتے تھے نیزاکی سے فارغ ہوئے اور دوسری کے پاکس جانے سے پیدعن فرما لیاکمتے عقے اور تعقین فران ہے کہ اس طرح عنس کریٹ طہارت پندی اور انتہائی پاکیز کی ہے - اور آپ نے فرایا کر ایک مرنبہ صفرت سلیمان علیات م نے فرایا نفاکہ آج التيں ابن ايك و نانوے ہو ايں كے پاکس جاؤں كا اور انہوں نے ايسا ي

محضرت عبداللدی عباس مقی الله تعالی عنها فرانے میں کہ محضرت مبیمان علیہ التوام میں تناو مردوں کی طاقت تھی ان کی تمین سو بیوبا اور تمین سو اور تمین سو افقائش رحمۃ الله علیہ وغیرہ نے حکایت کی ہے کہ ان کی سات سو بیوبا اور تمین سو اور تمین سو اور تمین سو اور تمین سو اور تا کی بیوی سے نکاح کرنے بید بیوری ایک تلو ان کی بیوی سے نکاح کرنے بید بیوری ایک تلو سوگئی تھیں اور اکس سیلے میں خور قرآن کریم کی بید وضاحت موجود ہے۔ سوگئی تھیں اور اکس سیلے میں خور قرآن کریم کی بید وضاحت موجود ہے۔

إِنَّ هَذَا أَخِيْ لَهُ تِسْعَ وَيَعْرُنَ اللَّهِ مِرْ اللَّالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَعْمَةٌ وَ لِي نَعْمَةٌ وَاحِدَةً له كُنيان بِن اورمر عالى أي نبى ب حضرت الس ينى الترتعالي عنه سے روايت سے كر ريول الترصلي الترعليه وسنم نے زیا! ۔ مجھے جار بانوں کے سب دورے دوگل پر فضیات دی گئے ہے، جو بريل ١١١ سخادت ٢١) شجاعت ٢١) كرت توت مردمي ١١١) قوت بازو جمان ک وجاست کا تعلق ہے توعقلا نے اے اوسان مرح میں بی شمار کیا ہے کبوکہ وجاہت کے طابق می لاگوں می قدر ومزلت ہوتی ہے حضرت عینی علىدالتلام كے بارے ميں اشاد باري تعالى ا-وَجِيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَة لَه الرَّاسِ والإبور ونيا اور أخرت من لیکن وجابت کے راستے میں ہے تمار آفات میں جو بعض توگوں کے لیے آئو میں نقصان کا باعث ہوں گی بین وجرہے کہ بعض حضرات نے اس کی مذمت کیہے اور مدم وجابت كوقابل تعراب قرار دياسي برلعيت مطهره مي هي عاجزي وإنكاري كى تعراف قران كى ب اورزى بن كتراور اكر كو غرى قرار ديا ہے۔ فرما دیا تھا اور توگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت کا سکتہ بٹھا دیا گیا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے جا بلوں تک کے ولوں میں آپ کی عظمت جاگزیں کر دی حکراعلان نبوت کے بعد کا فرآپ کی کذیب کرنے اور شمع رسالت کے عدیم النظیر میوانوں

ينى مفرات صحابة كرام كو برابستات رست عقد اورابى اس ناريبا حركت ب

له پاره ۲۲ موره ص آیت ۲۶ - ۲۵ موره مل آیت ۲۵ - ۲۵ موره آل عران آیت ۲۵ م

سے آپ کو پریشاں کرنامقصور ہونا تھا لیکن حب دہ آپ کے سامنے آتے تو ہوتت کیے بی بنتی تھتی اور اگرانسیں کوئی حاجت موتی تو آپ بھی اسے پورا کرنے سے دربغ منیں فراتے تھے۔ کنب احادیث کے ذخا بڑیں ایسے متعدد واقعات موجود میں۔ الركسى نے فحرفو مالم سكى الله عليه وسم كو بيلے نه دىجھا ہونا اوروه بيلى مرتبه آپ كے جمال جهان آسا كود يحفنا تواكس ريبيب طارى بوجاتى اوررعب يهاجانا تها جهاني قبلم نے بب آپ کو ہلی دفعہ دیجھا تو مارے خوف کے اس پرلرزہ طاری ہوگی آپ نے فرایا کہ اے غرب اورت اِسکون داخمینان کا دامن تقام اِسکون مردرکون تحض مردرکون معرد رہائے تھی مردرکون مكان ملى للدعليه ولم كرم صور كمرا نفا اور تفر تفركان روا تفا وي رحق في اس كى حالت دى كى رونايد كافيت كبول مو مبركونى دنيادى باد شاه نونىي بول-يراك المرحقيقت بك نبوت من آب كوعديم المثال فدرومنزلت اوررمالت يس أنتائي عروشون والامنصب حاصل على عبد آب كو حومفام اصطفار حاصل

یں انہای برو ترک وال مصب کا سرا ہے۔ بایں مہراپ و بوتھا م اسطاق والم مے وہ قدرومزلت اور وجامت کی انتہاہے اس کے باعث آپ دنیا میں سب متازا ور اُخرت میں حبکہ بن اُدم کے سردار ہوں گے۔

فصل- ٩

قابل تعرلف اور لائق فحز امور کی مختلف کیفیتن الی کوت ہے کبور کہ التخد عام التّاس کی نظروں میں معظم ومحر م مانا جا تا ہے کیونکہ لوگ بخوبی جانے بین کہ وہ اپنی اکثر حاجتیں لینے وسائل سے پوری کر بیتا ہے اگر یہ بر تری حاصل نہ ہوتی تو این اکثر حاجتیں لینے وسائل سے پوری کر بیتا ہے اگر یہ بر تری حاصل نہ ہوتی تو فی حدر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ لیکن مالدار آدمی اگر لینے مال

سے دوگوں کی صروریات بوری کرتے بی ذریع نہ کرسے اور جو صرورت منداس کے پاکس المی بااس سے اپنی توقعات دالبتہ کریں اور وہ مال کے ذریعے ان کی نوقعات ير بُورا أرّب اور سروريات پورى كرے تو كويا وہ لوگوں كے دلوں ميں ابن عزت دعظت کانیج بور ہاہے اور اہل کونیا کے نزدیک سے اُسے نصیات ماصل ہے۔ ليكن صاحب استطاعت آدى اگرال كوطاعت البي، احمان ادرامورخبرين خرن كرے اورالياكرنے سے اس كا مقعد رضائے اللی اور ذخرہ اُ آخرت كے سوا کھے نہو، تو بیضفی فضیات ہے جوب کے نزدیک کمرے میکن دولت منداگر ممك ادر كخيل موجاك اورجهال لي مال خزرج كرنا جاسية و بال بعي خرج مذكر بكدا سے صرف جمع كرنے كى دھن ہى مكى بہت تو يوكرت مال حقيقت بير كالعدم اوراليا خطرناك عبب بوأس سائ كراست يرمنين رہنے دے كا بكركمنيكي اور روال کے شرمناک کردھیں دھکیل دے گا۔ يس جولوگ كرزت مال كے باعث كسى كى تعرف كرتے بيں تو وہ اكس كى ذاتى فضيات نهبي بكرفعنيات اس وجست كرمال دالا أسير محل ادر اليقة كامول مي صرف كرنا مو -اكر الدار آدمى اسے برعل صرف نه كرے بعنى جن كا مول مي أسعلل خرج كزا چاسيك ان يرخرج ندكرے تو مقيقت بي ندوه باعزت سے اور نه مالدار الساشخص عفلاً كے زر ركي حقيرو ذيل ہے جب اليا آدمي دولت باكس ر کھنے کے یاوجود اپن اغراص بھی لیسی منیں کرسکنا حالانکہ وہ اس برقادرہے ، تووہ مالدار نہیں بکر صرف مال کا محافظ ہے اور حقیقت میں مالدار وی سے جس کے ياس تحاه تقورًا مال موسكن ده أكس كفائيس مستفيد مورياسي -

ی ماہ مرد میں اموال کونیا اگرطاب حقیقت ہمارے آفا ومولی، سیدنامور ہوالتر حضور کی بگاہ میں اموال کونیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وقعم کی سیرہ مقدر سرکا مطالعہ کرے تو مال کے ا ۔ ے بی عی اسے آپ کی عادات جیدہ اُفتاب نصف البّمار کی طرح واضع لطرائیں گئی کیور من کے نزانے اور افطرائیں گئی کیور من کے نزانے اور دبا بسر کی نعمییں مرحمت فرا دی تقییں مغنام کو آپ کے لئے ملال مشہراد یا بیت مالائحہ مال فینمت کو کئی ہے لئے ملال فراز بنیں دیا گیا تقا اور آپ کی جیات تقد میں مجاز ویمن کے مارے شہر جزائر . شام اور عواق کے ملحقہ علاقے فتح ہو گئے تھے جمال سے خمس برنہ اور صدقہ کے ذریعے اِنا ال آپ کی حدمت بی آنا تھا بنتا ماسے بلطے کہی بادشا ہوں نے اس سے بلطے کہی بادشا ہوں نے اور میں ہوا تھا ، علاوہ بریں کہتے ہی بادشا ہوں نے آپ کی خدمت میں بیش بہا تھے ارسال کئے مقے گراس میں سے آپ نے اپنی ذات آپ کی خدمت میں بیش بہا تھے ارسال کئے مقے گراس میں سے آپ نے اپنی ذات آپ کی خدمت میں بیش بہا تھے ارسال کئے مقے گراس میں سے آپ نے اپنی ذات کے سئے کہی ایک درہم بھی انتخا کر نہیں رکھا تھا بکہ اسے برمحل مدن فرائے رہتے رہتے کو در روں دو اس کے ذریعے مالدار کر دیا اور مہمانوں کی مالی مالت کو معکم سے معلم تہ

بنگ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ میرے پاس تواہ کوہ اُصد کے برابر
سونا آجا نے اور بین اس بی سے ایک دنیار بھی اپنے سے رکھ چھوڑوں تو یہ بات
مجھے ابھی نہیں تگی اسوائے اس کے کہ قرض ادا کرنے کے سلے بچھ رکھا جائے۔
ایک دفعہ آپ کے پاس بہت سے دنیار آئے آپ انہیں سالوں
یم برابرتقبیم کرنے رہے لیکن کچھ دنیار باتی بڑے گئے ہو ازواج مطہرات میں سے کسی
ایک کے پاس آپ نے رکھ دیئے ان کے باعث ساری رات آپ کو نمیند نہ آئی
یمان کے کہم انہیں بھی تقنیم فرما دیا اور ارشاد فرایا کہ میری بے بینی اب دُور ہوئی
یمان کے کوئی اب دُور ہوئی
کے باس میں تقنیم فرما دیا اور ارشاد فرایا کہ میری بے بینی اب دُور ہوئی
کے اب وقت وصال نفعہ رحیال کے باعث آپ کی زرہ ایک آدمی کے پاس میں اگری کا

رکھی بوئی تھی -سرورکونمین کی صروریات زندگی سرورکون دسکان ستی الله تعالی علیدوتم نے سامان خورو ونوسش، لباس اور مکانات وغرو سے صرف اتناج ملتہ ہی افسیار فرایا تھا جس کے بغیر جارہ نہ موا ور اسس سے زیادہ کی جا نب آپ کی طبیعت کہ بھی اہل نہیں جنی مفی جو بہر آتا ، آپ وہی کی ما بین لیتے تھے اکثر او فات آپ کا لباس جمام۔ کھروری جا در اور موٹا تہیں ہو ، اتفا حالانکہ دو مرے لوگوں میں آپ رائیم کی فیائیں تقییم فراتے رستے تھے جن کے اندر موٹے کی تارین ہوتی تھیں اور جو لوگ اس و قت بارگاہ اقد س میں حاصر نہ ہوتے ، ان کے لئے اُکھا رکھتے تھے۔

اس اقتصاری وجریہ جی ہے کہ لباس کے ذریعیہ نہ قابل فخر ہے اور نہ شرافت و جلالت کا نشان کیونکہ لباس کے ذریعیہ آلائش کرنا عورتوں کی خصوصیت ہے۔ لباس کے سیلے بین فابل تعریف یہ پہلوہے کہ کیر اصاف مقرا اور درمیا نہ ہو البا لباس سرگر نہ بینا جائے جو آدمی کو لینے حادثہ احباب بین فنا نہ تنہ خربا کے یالوگ ایسا حقارت کی کا بوں سے دکھیں اور نہ ایسا لباس ہو جو استطاعت سے بڑھ کر محفی شہرت حارث کی کا بوں سے دکھیں اور نہ ایسا لباس ہو جو استطاعت سے بڑھ کر محفی شہرت حارث کی کے لئے بہنا جائے۔ کمفی شہرت حارث کی خرص سے بہنا جائے۔ اور مفاخرت کی بہاری کرنے بال اور حگ بہا جا ہے۔ اور مفاخرت کی بہاری کرنے بال اور حگ بہا ہو تی ہے۔

بی حال مکانات کی مُدُن و و و اور کرت خدام و آلات و خیرو کا ہے کہ آرت مال کی طرح اِن کی کنزت پر فخر کرنا فضول ہے ۔۔۔۔ کمال تو یہ ہے کہ ایک شخص مونیا و مافیہا کا بادثناہ ہو اگس پرنسلط رکھتا ہو اکس کے باوجود ڈیروفناعت اختیار کرے ، مال کو لینے پاس رکھنے سے نفرت کرے اور اسی وج سے اپنی ضرور مات ہی نورج کرنا ترک کردھے ، یہ مال کے سبلے ہیں الی مقدّ س عادت ہے جو سب کے نورد کیک باعث فضیات ہے اور یہ ہے وہ خصات جمیس کا جو سرمائیرا فتخار ہے۔ جنانچہ مال ودولت سے اس طرح اعراض کرنا اور فانی ہونے کے باعث اس کی جا بنب رغبت نه رکھنا بلکه دُوسرے جن مقامات اور لوگوں پر اسے ختاح کرنا چاہئے۔ ان پر خرتاح کردینا یہ قابل سنا کُش والائِق تحمین عادت مبارکہ انسانی کھال کی معراج ہے۔

فصل-١٠

انسانی اخلاق جمیده اور آداب شرافید کی فهنیات اگر کوئی شخص خلاق جمیده میں سے کہی ایک صفت کے ساتھ بھی مصف ہو تو تمام حقلا اس کی فعنیات پراتفاق کے ایم اور سب ایک علی ہے ہیں اور اُس شخص کی تو بات ہی کیا ہے ہیں اور اُس شخص کی تو بات ہی کیا ہے ہیں کے اخلاق میں بہت ہی صفات موجود ہوں ۔ نتر لیجیت مطہرہ نے بھی ایسے تمام اشخاص کی تعرفی ہے اور الیبی عادات کو افتا یار کے کے اخلا میں بیا اور ہوسا سے اور ہوسا سے اور اور اس کی عادتوں کو تو احتیاح متقس متقسمت ہوں ان کے لئے دائمی سعادت کا مزدہ سنایا ہے بلا لیمن نیک عادتوں کو تو احتیاح نوست کا مزدہ منایا ہے بلا لیمن نیک عادتوں کو تو احتیاح نوست کا مزدہ منایا ہے اور وہ نام ہے اور وہ نام ہے افسانی داست کا حقوی واوصا ن بین اعتمال اور میا نہ دوی کا اور وہ نام ہے ایسے درمیانی داست کا جس میں افراط یا تفریط د ہو۔

حصنور کا محکق قرآن ہے کے حضرت آم المومنین عائیشہ صِدلِقة رضی الله تعالی عنها فراتی ہیں کہ کان محکم کا شکہ اُل شکی آن بینی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسم کا حکم کا حکم

فخردوعالم صلى الله تعالى عليه وللم ن فرايا ب كر عجم احلاق عاليه كي مميل كلي - <u>حصرت النس رضي المتد نغالي عنه فرات بي كرأب</u> مبعوث فرما إگراہے ---کی عاد نبن مام وگوں سے اچھی تقیں ۔۔۔ علما کے مختین نے فرمایا ہے کہ نبئی اکرم نورميتم فخ دوعالم سلى الله تعالى عليدوتم كو اخلاق صنه ك زيورس بداكش طور برمزين فرایا گیا تھا، یہ جملہ اوصاف آپ کی اصل فطرت کا حصتہ تقے جن کاکسب سے کوئی وضل نه تفاريد الوار اللمتيكي مخصوص مارش سے جس سے جملد انبيائے كرام كونواز الكيا تفا بو تعي ان صات كے بچین سے بعثت ك كے حالات كامطالعہ كرے اكس ير ذكورہ حقيقت روز روست كيطرح عيال بوجائع كى اوراس العين كرقيم كافك فشر باقى نهير ميكا . حضرت بعيلي محفزت موسى محفزت يحيى اور تصرب كيان انبيا وكرام كاخلاق عالبير عليه التلام وغيروانبيك كرام ك حالات سيخوبي الفح ہے کہ بیر کمالات ان کی فیطرت میں تنامل تھے اور علم وسلمت کوان حضرات کی فیطرت میں ودلعیت فرايا ديا كي تقاميناني ارشاد بارى تعالى ب وَانْتَيْنَا ﴾ أَلْكُمْ صَبِيًّاه له ١ ادريم فَ أُسِحِين ي بن بوّت دى.

اور روح الشريي -- بعض اقل يرت كداب في اس وقت يو تصديق كي مقى مكرا منى على العربي مين عقد مكر حضرت بحيى عليدال الام كى والدرة صاحب في حضرت مرم علیها التلام سے کہا تھا کہ مجھے بول محموس ہواہے کہ میرے سکم میں وہ اس کچتے کوسجدہ انعظیمی کر رہاہے جو تہارے شکم ممبارک میں ہے۔ حضرت عليال على السلام في إبن ولادت كيدوقت إبن والده ما جروس كلام فراياتهااد البس بالله تعالى في ينص فرائي به، لاَ تَعَفُّرُ فِي السالِهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ یں من تختیا ہے اوراس فوم پر کریہ بردانور حضرت علی ملالتا فو دی تقی عظم اور مبد میں مصرت علیای علیہ اسلام کے کلام کرنے کے بارے میں تو يرنف صريح وارد سے جياكة قرآن كريم ميں سے: قَالَ إِنْ عَنْدُ اللَّهِ أَمَّا إِنْ اللِّيكَ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ٥ له الْحُصِيلَاتِي اور مُصِيغِب كَيْرِي بنانے والا رنبی کیا۔ اور حضرت سلیمان علیالتلام کے باسے میں برارشاد باری تعالی ہے: فَفَقَّمُنَا هَا سُلَيْمُانَ قَـ كُلَّا اللهِ اللهِ المُعلَمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُو قِصة مرجوم اورقصة صى ين صرت سليمان عليات ام كا وه مكم مذكور ب جس كواك كے والدمحة م مصرت دا ودهليه استلام ني تعليم كما تقا و المم طبري جمة الشرعليه والمتوقي العليم المع المعايت كي مع كرم بعضرت مليمان عليبالتلام كونك عطابوا تواس كي عر بارہ سال عقی --- اس کے ماند مصرت موسی علیہ اسلام کا واقعہ ہے جب انہوں نے فرعون كى دارهى كينجى تقى -

له ياره ١١ سُورهُ مريم اكت ٢٠ ٢٠ ياره ١٤ . سُورهُ الانبياد اكت ٢٩

مفترين في الشاد إدى تعالى اس وَلَقَذَ اتَيْنَا إِبْرَاهِيْمَ مُسِنَدَهُ مِنْ قَبْلُ ربله ) كَيْفْدِين كِهِاسِ كُم: أَيْ هَدَيْنَا هُ صَغِيْراً ربعني بم نعاسي بغرسى یں وہ دکھائی) --- حضرت مجابد اور ابن عطا صدامتہ علیما وغیرہ کا قول ہے ا اصطفاء قبل ابدارخلف ينى الترتعالى فانهين مغلوق كى بدالش سيديك بِين ليا تفا - بعض علما محكوم فرات بن كرجب تفرت ارابيم عليه التلام بيدا بوا نوالله تعالی نے ان کے باسل کب فرشتہ تھیجا جو خدا کی جانب سے آپ کو ہی حكم بنجانا تفاكراند تعالى كودل سعاني اورزبان سعاس كا ذكركست رسية انهون نے ذریتے کو جواب دیا تھا: - قَدُ فَعَلْت مِ رَفِي مِن فِي الله بي كيا ہے) اور اَفْعَلُ منبر فرايا بقاكر ميل بباكرول كا-آب كايد فرانا ربدايشي المشدوم ايت كي باعث تقا. - بعض حضرات كا قول م كرحب حضرت الراسم عليه اسّلام الكر مين دال كف تق تواس دقت آپ کی عمر ۱۱ سال تھی \_\_\_ جب حضرت اسحاق علیالتلام کو ذیج کے دريعية أزايا كيا تواكس وفت آپ كي مُر ثرلون سات برس هي \_\_\_ جب حفرت ابراہیم علیدات دم نے شاروں، جاندا ور شورج کے ذریعے رتوحید بیا استدلال کیا اس وقت أنب كى عُرُسْرليف بيندره سال متى-جب حضرت يوسف عليدات لام كوان كے بھائيوں نے كنوميس ميں دالا تواس وقت وہ اظلین کی عربیں مقے جس موقع کے بارے میں الشرعی مجدہ نے فرمایاہ وَاَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْهُ لِتُسْتَرِّبُتُمْ إِلَى مُرْحِمْ لِمَا وَحُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَهِ الماديم نےاُسے وجی جیبی کر صرور تو اُنہیں اُن کا یہ کام جنا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے، اس کے بوا بھی صفرات انبیاء کرام کے کتنے ہی وا تعات اور ہیں۔

ك پاره ١٤، سُوره الانبياء ، آيت اه كله پاره ١١، سورة يوسف، آيت ١٥

مفتري في مفرت أمنه بنت ومب رصى الترتعالي عنها روالده احده

سَيدَالْمُسْلِينَ) سے حکایت کی ہے کہ حب بنی کریم سکی اللہ تعالیٰ علیہ وہم رُولْق اُرائے گیتی بو مے تواکب نے زمین کی جا جب لینے دستِ کرم پھیلا نے ہو مے منے اور سرا قدس اسمان کی طرف اُکھایا ہوا تھا۔

سرورکن و مکان بنی الدون مکان بنی الدون اور تا می کرس تناور می کاردو عالم کا بی بن کرس نے کہا کہ بنوں اور تا می کے بالئی طور بد نفرت تھی ۔ کیس نے کہا ایسے کام کا قطعًا ارادہ نہیں کی جو دور میا ہے ہیں معمول بنے ہوئے ۔ بنی دو مرتبہ بکی ادھر ما کی ہونے لگا تھا ایکن اللہ تعالی سے معمول بنے ہوئے ۔ بنی دو مرتبہ بکی ادھر ما کی ہونے لگا تھا ایکن اللہ تعالی سے مجھے بچالیا اور پھر بکی نے کہمی اُن کی جانب توجہ ہی نہیں کی سے دونوں مواقع برائٹ تھا کی محفل میں جانے کا خیال ہی آپ کے دل میں گزرا تھا کہ دونوں مواقع برائٹ تعالی نے آپ کو اُدھر مانے نہ دیا اور اس کے بعد آپ نے کہمی کہ دونوں مواقع برائڈ تعالی نے آپ کو اُدھر مانے نہ دیا اور اس کے بعد آپ نے کہمی الیے اُمور کا را دہ تک نہیں کیا ۔

بین کے بعد حضرات انبیائے کرام علیہ الصّلوۃ والسّلام کامر تبداور بھی بڑھ جا آ ہے کیؤ کدان پر کے در کے انعابات اللہ کی بارسش نازل ہونے تکئی ہے اورا نوار و معارف سے ان کے فلوب مبلکگائے تکتے ہیں بیانتاک کہ وہ رُشدو بلیت کی انتہا کو پہنچ جانے ہیں کیؤکہ اللّہ تعالیٰ نے انہ ہی نبوت کے لئے بیٹن بیا ہؤنا ہے اور وہ بغیر کہی تجربے اور ریاضت کے خصائل حمیدہ کے اس اعلیٰ وارفع مقام پر فائر موجاتے ہی جس سے اور کوئی فایت نہیں ہے جنانچ اس سیلے ہیں ارشاد باری نعالی ہے ؛

ہم دیجھتے ہیں کہ دوس سے لوگوں ہی جی ان میں سے بعض افولاق یا مے جاتے ہیں اور

وہ ان کی قطرت بیں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد غایب ضرافدی کے باعث اکتتاب کے طور بیدان کے مصلے کا ماہ کردنیا آسان سوتا بیلا جا آ ہے جدیا کہ ہم بعض بچن ہیں دیکھتے بی کر بچین ہی سے ان کی عاد تیں اپندیدہ اور طبیعتیں ذکی ہوتی ہیں اور وہ راست باز بسخی ، بمادر، سابراور متملّل مزاج ہوتے ہیں جگر لعض اس کے برطکس نظر آتے ہیں بھیر وہ اکتباب کے ذریا ہے اپنی اخلاقی صلاح تیوں کو اُجا کر کرتے جیلے جاتے ہیں۔

بعض اوقات ربائنت اور مجابیسے کے باعث توگوں میں ایسے اضلاق وافعال مجی بیدا موجاتے میں ہو پہلے اُن بین نہیں بائے جانے تھے اورالیا کرنے سے بعض اوقات کجی دور موجاتی ہے اور عادتیں اغتدال پر آ جاتی ہیں۔۔۔۔ مذکورہ وونوں حالتوں کے سبب بانسان کے اخلاق وافعال ہیں فرق واقع ہوجاتا ہے اور سرشخص کے سلنے وہی کام آسان ہوتا ہے جب کے لئے اُسے پیدا فرایا گیا ہے سلف صالحین میں اختلاف واقع ہواتھا کر خوکش خلفی جبلی ہے یا اکتبابی ہ ندکورہ تھر پرسے بیر محقدہ بھی حکل ہوگیا۔

امام ابوجفر محدبی جربر طبری رحمة الله علیه نے بعض سلف سے حکایت کی ہے کمارات ان برح سور کا بن کی ہے کمارات برح سور کا بن کی اور انہوں نے اس قول کو حضرت علیات بن معود رہنی الله تمالی عند (المتوفی سے ش) اور امام ص لجری رحمۃ الله علیہ سے حکایت کیا ہے اور خودان کا نظریہ بھی رہی ہے جبکہ درست و بس سے جو ہم سطور بالا میں بری کے بیں۔
کرا ہے بیں۔

كر بني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كومبد اخلاق عاليه بين درجُه كمال عاصل تفاء

قصل-11

نبوت بی مقام عقل معلیم بن چاہئے کہ جملہ اوصاف کے فروع کی اصل ان کا محرح بھرا اور اس سارے دار کے کا مرکزی نقط عقل سے اسی سے علم وعرفان کے حیثے کھیؤئے بین اسی سے روشن خیابی ذہن کی نیزی وائے کی درستی اور گمان کی صدافت حاصل ہوتی سے اسی کے باعث منتقبل پر نظر رکھنے اصلاح نفس کے طریعے ، شوت سے مجامیہ ، محرب بیاست وشن تدمیر فضائل کی تصبل اور روائل سے احتیاب کی توکیاں منفرع میں مرب بیاست وشن تدمیر فضائل کی تصبل اور روائل سے احتیاب کی توکیاں منفرع

بونی میں

سرورکون و مرکان ستی الله تعالی علیه و تلم بهام کے لحاظ سے ایسے منصب پر فائز تھے جس کی حقیقت تک کسی بشرکی رسائی تنہیں ہے عقبل مصطفے کی جولالت و خطت استحض پر بخوبی واصنح ہے جس نے آپ کے اعتمالات واحوال کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہے نیز آپ سے جامع کمالات ، شمائر جسنہ ، عادات مبارکہ اور ارشادات مالیہ کی محبتوں کو جشم بعیت سے دیجھا

آپ کی علمی عبلات کا اندازہ کرنے کی خاطر توریت و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کے مندرہات، حکا، کی علمی عبلات کا اندازہ کرنے مالات و واقعات، ضرب الامثال، کوگوں کی سیاسیات، شرعی احکام، لیندیدہ اُواب، اچھے اطوار ہو مختلف علم و فنون کی طرف رہنائی کرتے ہیں اور حبنیں منا کے کرام سندا ور حجت قرار دیتے ہیں نیز طب، ریاضی ، واثت، میارث اور انساب وغیرہ ایسے علوم و فنون ہیں جن میں آپ کے بین شمار محجز اِسم میں اللہ کہ ذات ہے کہی سے مہلم حاصل کہا اور نہ گرشت استوں کی کتابوں ہی کا مُطالعہ کی ہے تھا و زُرائی کے علمائے مجالست رہی ملک آپ تو اُمی نی سے ا

particular and the property of the control

النبی الاحی اندورہ علوم وفنون کو آپ نے کسی سے صاحل نہیں کیا تھا بکہ اند تعالی نے بی آپ کے سینے کو کھول دیا تھا آپ کو منزل مراد کا بنیجایا اور تور آمایم دی بھی جس کا قرار مراس شخص کو کرنا پڑتا ہے جس کے ایک تحالات دوا قعات کا مطالعہ کیا ہوا وراس طرح آپ کا برحق نبی ہونا ولا کو قطعی کے ساتھ نظر آنے لگذا ہے۔ آپ کے ایسے مجملہ وافعات وقضا یا کو مجم تفصیل کے ساتھ کس طرح بیان کرسکتے ہیں حکم مقال انسانی ان کا احالہ کرنے سے نا جرب اوران کی متحل موسی ہی نہیں آبی کریم صلی استرنعالی علیہ وسلی ان کا محالہ کو نے سے نا جرب اوران کی متحل موسی ہی نہیں آبی کریم صلی استرنعالی علیہ وسلی کے علوم و معارف بھی اپ کی عقل کے الند مغیر مورد میں جب کرمصنف علیہ الرحمة نے فوایا و سے د

وه نه ام علوم بن بها شد تعالی نے آپکومطلع
فرایا اندین سے کماکات و مایکون (او کواجوکا
کاعلم ابنی قدر کے عبائیات اور ابنی عظیم التی
کے علوم بھی ہیں جب کہ احتادتا الی نے قرایا
ہے کہ ان حجوب ابم نے وہ سب کچتم ہیں
معلی دیا جو کم منافعہ سفاور تم بیالتہ کا برا
مفنل ہے آپ فضل و کمال کا اندازہ کرنے ہیں
عفدیں جیلن اور آپ توسیف کا احاط کونے
سے زبانی گونگی ہیں اور شاس کی انتہا تک

الى سَائِرِ مَا عَلَّمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ وَالْمَسَائِرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ مَا يَكُونُ وَالْمَسَاءِ وَكَالَ اللّهُ تَعَالَىٰ وَعَجَائِب وَقُدُر مَا كَانَ وَعَجَائِب وَقُدُر مَا كَانَ وَعَجَائِب وَقُدُر اللّهُ تَعَالَىٰ وَعَلَيْمُ مَا كَانَ اللّهُ تَعَالَىٰ وَعَلَيْمُ مَا كَانَ اللّهُ تَعَالَىٰ وَعَلَيْمُ مَا كَانَ اللّهُ تَعَالَىٰ وَعَمَّدُ اللّهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا مَحَا وَيَو وَعَمُدُ لِهُ عَلَيْهِ وَعَمَدُ لِهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْمُ وَعَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ لِهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ لِهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ لِهُ عَلَيْهِ وَحَمْدُ لِهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ لِهُ عَلِيهِ وَعَمْدُ لِهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ لِهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ لِهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَمْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَمْدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَمْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَمْدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

ولے اساب کے وقت با فرفار رہنا اور نفس کو فالویس رکھنے کا نام جم ہے ۔۔۔۔ غم اور ایڈا کے وقت بفس کو مطبئن رکھنا احتمال کہلاتا ہے اور صبر کے بھی نقریبًا بہی معنی بیں جبکہ مولندہ نرکرنے کو عفو کہتے ہیں ۔۔۔ یہ نام خصائل وہ میں جن کے ساتھ اللہ لقائل نے لینے جب سے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیری فیاسی کے ساتھ مالا مال فروایت جا تجارتا و بائ نعالی سواتھا :

اور مجانقاد تجھ پر ہڑے ہی پر صبر کر بیٹک یہ مہت کے کام ہیں۔ مید تعبی فرمایا تھا ا تو تم صبر کرو حبیا ہمت والے رٹولوں نے صبر کیا ۔

ذالك ون عَذْمِ الْكُمُوُرِةِ له بيك يرمت كے كا نيز اللّه ربّ العرّت نے اپنے جبیب سے به مجی فرایا تھا ، فاصْدِرُ كِمَا صَبَرَ اُولُوالُكُونُمِ تُوتَم صر كروحيا ؟ مِنَ الرُّسُلِ، سِّه رسُولوں نے صركيا ؟

قاصُ بِرُعَلَى مَا اَصَابَكَ لَمِاتَ

که پاره ۹۰ سوره الاعران ، آیت ۱۹۹ - که پاره ۲۱ سوره لقمان ، آیت ۱۹ سوره لقمان ، آیت ۱۹ سوره انقاف ، آیت آخری -

اور برهمي فرمايا :

اور چائے کرماف کردیں اور چاہیے کر دُر گرز کریں - وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا لِهِ

ادربے تک میں نے صرکیا اور بخش دیا تو بیر فرور مبت کے کام میں. اورالشرع وجل نے يہ بھی فرا دياہے ، وَلِمَنُ حَسَبَدَ وَغَفَدَ إِنَّ ذَالِكَ لِمَنْ عَنْ عِلْمُ الْاُسُوبِ ه عُهُ الْمُ

صن<u>ت عرص</u>نی الله تعالی عن سے مردی ہے که انہوں نے اس موقع پر بارگا ہ رسالت بیں عرض کی کہ یا رمول اللہ امریک ماں باب آپ پر قربان البے موقع پر *حفرت نوح* تعلیمات لام

نے اپی قرم کے لئے کما تھا ،۔

رَبِي الْمَا الْمُرْضِ مِنَ الْمُرْضِ مِنَ الْمُرْضِ مِنَ الْمُرْفِقِ مِنَ الْمُرْدِينَ بِهِ كَافَرُون مِن سَعَكُونَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّالًا ه له لِيهِ وَلا شَجِيورُ-

اگرآپ بھی اپنی قوم کے بھے اپسی ہی دعافرا فینٹے تو کوئی ایک بھی بھینے نہ پانا حالانکرانہوں نے آئے اور وزیران مبارک شہید کر دسیئے گئے اس کے باوجود آپ نے ان کے لئے ہاکت کی دعا ما بھٹے سے انکار فرمایا، ملکہ قوم کی جلائی کے لئے بارگاہ فولوندی سے یوں طلبگار ہوئے ۔

اے اللہ امیری قوم کو معاف فرا ہے کبوکر یہ لوگ میرے منصب کو بیجائتے نہیں ہیں۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فراتے بیل کداس روقع پر آپ نے حبی عظیم التان فضل فایت ورجہ احسان میں حالیہ فرائے ہائے اللہ اللہ اللہ اللہ میں اورانتهائی صبر و کمٹل کا مظاہرہ فرائی وہ اپنی مثالاً بے ملاحظہ تو فرائیے کر روال اللہ ستی اورانتهائی علیہ و تم نے اپنے جانتا روں بٹم عرسالت کے بروانوں کے جاب میں سکوت بر بھی اکتفا نہ فرائی مکہ زبان مبارک سے معافی کا اعلان فرادیا مربعہ برائی برائی استی مائی ساتھ مزید برائی براحمان فرائی کہ بارگاہ رتب العزب سے ان کی ماعقول حرکتوں کا بارگاہ فروندی میں عذر مجمی کو ایک میں معقول حرکتوں کا بارگاہ فروندی میں عذر مجمی کی ماعقول حرکتوں کا بارگاہ فروندی میں عذر مجمی بیٹ کے دریا ہے۔

بریش کر دیا ۔

جب ایک شخص ( ذوالخونیم و محرقوس بن زمیر انے تقییم غنائم کے وقت آپ پر اعتراض کیا اور کما کہ عدل کیجئے کیونکہ آپ کی تقییم رصلہ البی کے مطابق نمبی ہے ۔ اس کا جواب آپ نے ایفاظیم دیا کہ اس کی جمالت بھی واضع ہو گئی اور تصبیحت بھی فرما وی حیا نجیم آپ نے ایفاظیم دیا کہ اس کی جمالت بھی واضع ہو گئی اور تصبیحت بھی فرما وی حیا نجیم آپ نے ارشاد فر مایا کہ افسوس! اگر میں بھی انصاف نمبیں کرتا تو اور کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کرتا تو بہت خمارے میں موں لعبن صحابۂ کرام نے اُسے قتل کرنا جا نو شمع درسالت نے لیسے بیروانوں کوالیا کرنے سے منع فرما دیا ۔

ایک غزوه بس اُپ کی درخت کے نیجے بوقت دو پہر تنہا قیلولہ فرا رہے تھے کہ ابھا کک غزوه بس اُپ کی درخت کے بیاس آ بنجیا صحابۂ کرام اِدھراُدھراً رام اُبھا کہ ایک غورت بن حارث ارادہ قتل سے اُب کے باس آ بنجیا صحابۂ کرام اِدھراُدھراً رام کر رہے سقے جب رسول اُند صلی انتہ تعالی علیہ وستم بدیارہ ہوئے تو دکھا کہ ایک آدمی باتھ بین نگی خوار لئے کھڑ اسے بخورت نے کہا د بیا اُن اب میرے وارسے تمہیں کون کجا بنگا بین نگی خوار اسے تمہیں کون کجا بنگا سے بواب دیا : اہلہ ۔ آن کے نئے اس کے باتھ سے نوار کر گئی ۔ بنی کرم سلی اُنڈ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نوار اُنگالی اور فرایا کہ اس کے باتھ سے نوار کر گئی ۔ بنی کرم سلی انڈ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نوار اُنگالی اور فرایا کہ

اب تو بناکہ تھے کون بجائے گاہ ۔۔۔ وہ لولا آپ بہتر قالو بانے والے بیں مول اندسل النہ تعلیٰ والے بیں مول اندیش میں المان تعلیٰ المان تعلیٰ اجازت مُرت فرا دی عورت حب آپی قوم بیں والی ہوگا تو کھنے لگا کہ بیں بہتوری انسان کے باس سے آریا ہوں اور سارا وافقر مسنایا۔

آپ کے عفو و درگزر کے اہم واقعات میں ایک بریعی ہے کہ ایک سودی فوری نے مکی کے گوشت میں زمر الاکرآپ کو کھولا دیا تھا ۔۔۔ سے بھی صحیح صدیث سے تابت ہے كراس فورت نے لینے برم كا قرار تھى كراياتھا \_\_\_ان بي سے ايك واقعربر تھى ہے كەلىپىرىن اعصم تىپودى كا آپ نے قصور معاف قرا دیا تفاحالانكە اس نے آپ پر جا دُوكىيا تفا اور بذرليه وحي آب كوسار سے واقعے كاعلم بھي ہوجكا تفا ليكن ندآب نے اس كاموفذہ كيا اور مذكبي قبم كاعتاب مي ظامر فرمايا \_\_\_ اسى طرح أب في عبدلتدين أبي اور اس كے سائقي منافقوں كى معانداند سركر ميوں بيكونى موافذہ نهيں فرمايا حالا كله وہ قولاً اور فعلاً مخالفت برايرى حيى كازور لكارت تق ملدا كبصحابي في بعض منافقول ك فَقَ كَي اجازت طلب كي تواتب في انهين الباكر في عبون كدر منع فراياك وكل طلعنه دیں کے کہ محد رصلی اللہ تعالی علیہ وسلم) لینے ساتھیوں کوقتل کروا فینے میں۔ تصرت انس منى الترتعالى عنه سعرواب ب كرئيس ريول الترصلي الترتعالى على والتربي من الترتعالى على والت كيمراه تفا اورآب في موافي كنارون والى حادر اورهي بولى تفي - ايك اعوابي في آب كى اس جادركو زورسے كھينچا جس كے باعث كردن مبارك بدنشان برگيا اس كے بعد اعوا بی کسنے ملا کداے محد اِ میرے اِن دونوں اُؤندوں کو مال سے لا ددوتم کچے اپنے اپ رہے اور صرف میں فرمایا کہ واقعی مال قواللہ کا ہے اور میں اس کا نبدہ ہوں \_\_\_\_ بھر فرایا کراے اعرابی! آب سے اس زیادتی کا بدلد دیا جائے گا ۔۔ اس نے کہا کہ

A A CONTRACTOR OF THE SAME

البامرگز منیں ہوگا کیونکہ آپ بُرائی کا بُرائی کے ساتھ بدلہ منیں دیا کرتے ۔ بَنی کرم معلی مُتر تعالیٰ علیہ وسلم نے مبتم فرایا اور محم دیا کہ اس کے ایک او نٹ پر غواور دوسرے بیسویوں لاد دو۔

حضرت عاكشه صديقير رسى الشرتعالي عنها فياتي بين كدرسول التيصلي الله تعالى علبوسكم فے کسی البی زیادتی کا بدلد کسی نہیں لیا جس کا تعلق آپ کی بی ذات سے ہو، ہال محام اللى كامعالمه الكسب آپ نے كبى كو اپنے باتھ سے نہيں مارا ماسوائے ميدان جہاد کے اور اپنے کئی فادم یا ازواج مطرات میں سے کہی کو کھی منب بیا۔۔ اك دفعداك كى بارگاه بين اك اليا شخبي پيش كيا گيا جواب كوفتل كرنا جا با تفا آپ نے اس سے فربابی کہ ڈرومت، اگرتم لینے اِراد سے بیت فائم بھی رہتے تب بھی مري قتل ية فادر نهبس و مكت منف \_\_\_ إسلام لان سيلي زيد بن سعنه آپ سے قرص مائکتے آبا اور سخت کلامی سے بیتیں آتے ہوئے کینے رکھا کہ اے عبرا كى اولاد! تم برك نا دسنده بو . حضرت عرصى الله تعالى عنه ف اس كم ساعة دانك دُیٹ کی مکبن ر<del>سول استرساٹی استرتعالی علیہ و</del>تم نتبتم فرما رہے ستھے آپ نے تصر<del>ت عمر رمن</del>ی استر تعالى عنه سعفوايا - اعمر إبير اورئي توكبي اوربي بات كماجت مند تق. تم مجھ سے ابھی طرح اواکرنے اور اسے سے نقاضا کے لئے کہتے بھرآپ نے زيدېن سعنه سے فرمايكدائهي نو وعده بين نين دن باقي بين \_\_\_\_اور حفزت عمر صى الله تعالى عنذكوهم دياكماس كاقرضه اداكرو اورسيطس صلاع استعنياده دوكبونكه تمني ورا یا وصمکا با سے بنی ریم ستی اللہ تعالی علبہ وسلم کے جلم کو دیجے کرزندین معند ممان سو کئے زيد بن معند رصنى الله تعالى عنه فرما يكرت منف كم ميس نے بنى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى عام نشانيان ديجه لى تقييل مكين حرف وله المور ديجيف بافى ره گئے تھے۔ ايك ير كداكس نى كے علم برجبل فالب نہيں آسكا اور دوسري بات يركدان كے ساتھ حبتنا

جابلانہ سلوک ہوگا اُتنا ہی ان کے جلم میں اضافہ ہوگا ۔۔۔ پس میں نے یہ نازیبا سلوک کرکے آپ کو اِن دونوں با توں میں آزمایا تھا جن میں آپ پورے اُترے۔ مرورکون و مکان سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلم مسراور عضو کے اِس قدر واقعات میں جنیں سان نہیں کیا جا سکتا قاریمن کے لئے وہی واقعات کا فی ہیں جو صحاح سِتہ اور دمگیر قابل اعتماد تصانیف سے بیان کر میئے گئے ہیں اور بیر واقعات درج تواتہ اور حقریفین کو پہنچے ہوئے ہیں۔

ندانه عالمیت بین قلین نے آپ کی ایذا رسانی میں کوئی کسرائھا نہیں کھی تھی لیکن اپ نے ان حوصاتی کی کالیف کے مقابے میں پیرے صبر وقتم آپ کام لیا بیان کہ کہ اللہ رب العزت نے ان کے مقابے میں آپ کو فتح وظفر سے نوازا اور وہ آپ کے زیر فرمان آگئے صالا کہ وہ اپنی قرت و ثوکت کے لو شخے اور اپنی جیل کی برباوی کا تصور بھی نہیں کرسکتے سے کامیاب ہونے پر آپ نے بانیان ظار دہتم کے ساتھ معفوہ در گزر بی سے کام لیا اور انہیں می طب کر کے دریا فت فرمایا کہ بتاؤ میں مہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا لیا جا انہوں نے گردئی جب کا کر جواب دیا کہ میں آپ سے بھلائی کی اسمیت کیونکہ آپ ایک ترفیل انسان اور ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے ارتباد فرمایا کہ میں تم سے دی کتا ہوں جو ایک میں تا اور ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے ارتباد فرمایا کہ میں تم سے دی کتا ہوں جو ایسے موقع پر ممرے بھائی محضرت یوسف علیہائٹلام (نے لینے بھا یوں سے)۔

موں جوالیے موقع پر ممرے بھائی محضرت یوسف علیہائٹلام (نے لینے بھا یوں سے)۔

ما مقا کہ ا

اَج تم پر کچھ طامت نئیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مبر بانوں سے بڑھ کر مبر بان ہے۔ لاَتَشْرِيْتِ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ ط يَغْفِهُ اللَّهُ لَكُمُ وَهُو الْهُحُدُ الرَّاحِويُّنَ ٥ - لِـه الرَّاپِ نے ان سے مزید فرایا ا

لے پارہ ۱۲ ، سُورَہ کِوُسِف ، آیت ۹۲

ا فَهُ هَبُولُ فَأَنْتُهُ الطَّلْقَاءَ البادُتم سب آزاد ہو۔ حضرت آنس دینی النہ تعالیٰ عند فرما نے ہیں کہ تنعم سے آشی آدمی آئے تا کہ صبح کی نماز کے وقت رسول النہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوشید کردیں ۔ وہ سار سے کے سارے پکڑے گئے اور حب بارگاہِ رسالت ہیں پیش کہا گیا تو آپ نے ان سب کو چپوڑیا۔ اسی وقت پر اللہ مِلْ مِحدة نے آیا کر نمیز ازل فرمائی تھتی۔

اُور و بی ہے جی نے ان کے باتھ تم سے رک فیے والگ فیے اور تمبائے باتھ ان سے روک فیے والگ مرتبی بعداس کے کرتمین اُن برتا بودیدیا عقا اور اللہ تعالیٰ تمالے کام دیکھتا ہے۔

هُوَالَّذِی حَتَّ اَیْدِیْهُ اِکْدُی کَتْ اَیْدِیهُ اِکْدُا دَایْدِیکُ اُ عَبْهُ اُمْ بِیطِنِ مَلَّهُ مِنْ لِعُدِانُ اَخْلُفَرَکُمُ عَلَیْهُمْ مِوَکَانَ املُهُ بِمَالَعَلَمُونَ بَصِیْدِا ه لِهِ

و باره ۲۹، سُورة الفنخ ، آیت ۲۲

فصل-١١١

معلوم بونا جاسي كران رسول التدصلي التدنعالي عليه وستم كالبحود وكرم اور سخاوسماست لفظون كاسطلب ايك دورے کے قریب ہے لیکن بعض حفرات کے نزد کی کھ فرق ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ كى اليى چيركوبطيب خاطر خرت كيا جائے جوبڑى قدر والى اور بہت نفع دينے والى بو، تو يركم ب، دواسع ريت كام سعودم كرت ين جورذالت كى جندب الماحت یہ ہے کہ انسان طبیب خاطر اس چیزے علید کی اختیار کرے جبی کا دوسروں کے نزدىك بعبى دېمىتى سوا ورشكالت لعبنى بدخلىفى اس كى صدىسے \_\_ سنادت بىر ہے کہ آسانی اور سہولت کے ساتھ فرزج کیا جائے اور البی کمائے سے بچا جائے جس کو لوگ اچھا نہ مجھتے ہوں اور جور مجی سی سے حبکہ تفتتر لیبنی کمی کرنا اس کی صدیع۔ م ان خوبوں کے محاف سے دکھا جائے تب بھی رسول الشرصلی اللہ تعالی علب ولم جدوم ری سِنْ نظر سَين آئے گي جب شخص نے بھي آپ كو جانا بھيانا وہي آپ كا مذح نواں ہو گيا۔ تاصى عبافن رحمة الله عليه فرات بين كه بم سے فاصى سيدا بوعلى صدفى رحمة الله عليه مدیث بیان کی ان سے فاصی ابوالولیدالباجی نے ان سے الوزر مروی نے ایج الوالهيثم الكتفيني نعاور الوحم الشرحى والواسماق بلجي نع ان سے الوعبد الله فربري نے ان سے امام محد بن اسم عبل تجاری نے ان سے محد بن كتبر نے ان سے سفیان نے انہوائے ابن المكندر سے سُنا انبول نے جاربی عبداللہ رصنی اللہ تعالی عنه رالمتوفی شکھی سے سُنا وه فرانے سے کر رسول کندستی اللہ تعالی علب وستم سے جب جیزی کاموال کیا گیا تواپ نے کبھی اس كالفي مي جواب نهبي ديا اوراس كم مثل حضرت سهل بن معدر مني الشرتعالي عنها -

، ، متر<u>ت عبالترين عباس مني الله تعالى عنه</u> فواتع بين كه رسول الترسلي الله تعالى علم يوسلم

کا سفاوت میں جواب نمبیں اور رمضان المبارک میں تواٹپ کا دریائے کرم انتہائی طعنیا نیوں پراجا تا تھا حب جرابیل ملکہ السمام آپ کی بارگاہ میں صافر ہونے تواٹپ کو تیز سیلینے والی ہواسے نیاز سخی دیکھتے تھے۔

حضرت السريفني المترتعالى عنه فرمات ميس كدا كمي فص في آب مع موال كميا اور اُس وقت ربول مندستا ل مند تعالى عليه وسلم ك باس اتنى كرماي تقيي جن سے دو بهار وس درمیان کی جگر بھری ہوئی تھی آب نے وہ ماری کر اِن اُسے عطافرادیں جب وہ اپنے قبیلے مين بنيا تو فيبليد والاس كيف ككار بها ئيو إمسلمان موجا وُكبوكر محدر رول مند صلى منه تعالى عليه وتلم اتنى خادت كرتے بىل كەلك كىنىم بونے كا اندلىنىد دلىس لاتے بى نىسى کتنے بی واقع پرآپ نے سوسو اُون ایک مرحمت فراھیئے تنے ۔ صفوان باليم كونثو اوز فرجمت فرائ بلكانتني دوسرى دفعه إورات يتاميري مرتنب فينے آپ كي سخاوت كاببى عالم اعلان توت سے بيلے بھى تفا \_\_\_\_\_ ور قدين نوفل كما كرت سخف آب بعارى كنب واوں اور مجبور لوگوں كى كفالت فرماتے اور محتاجوں كے لئے ال كماتے ہي \_\_\_\_ آپ نے تبيد بررن والوں كے جد سزار حنكى قيدى انہيں بغير كى معاوضے كے والى كرد يے تقے \_\_\_ ايك مرتبرآب في منتوت عباس رمنی کندتعالی عنه کو اتناسونا مرحمت فرمایا که وه اسے اُتھا بھی نہ سکے۔ ایک دفتہ کا ذِکرہے کہ بار گاہ رسالت بی او سے سزار در ہم پیش کئے گئے آپ نے انبیرایک پائی پر رکھوا دیا اور تفتیم فرانے تھے جو بھی سائل آنا آپ لسے عنایت فرماتے اوركبى سأبل كوخالى باعقه نه لوات جب آب سار عدريم تشيم فرايج تواس كي بعدايك مائل اور الله أب فرا الدم بمارے نام برای سرورت کی جیزی خرید او بحب کی جاب سے مال کے گانو تنہارے فرصنے کی ادائیگی ہم کردیں گے اِس موتع ریصزت بخرفاروق رمنی اللہ

تعالى عند عوض كزار موسے كم إرسول لشر إحس كام كى اشطاعت نبير وہ المترتعالى فيضورى

قرار نهين ديا- نبي كريم صلى المترتعالي عليه وسلم كوبربات بيندنداكي - ايك انصاري عرض كزار موے کہ بارسول اللہ ! آپ خرزح کرنے جا بئی کیونکہ مالک عرش آپ کو مال کی کمی کا اندلشے كمجى لائ تنبي بونے دے كاريماعت فراكر أب مكرائے اور جبرة انورسے بشاشت ك أثار تصلك لك فرما يكر مجيدي كم بلاس يزرني ترليب كى روايت الله معوذ بنعفرا صخالته تعالى عنها فرات يي كداك مرتبه لي فطباق بي مكدكم تازه تعجورين ا در جيو في تحو في ككر مان مارگاه رسالت مين پشيركين آپ نے مجھے ايک متحييلي بحرسونا مرحمت فرمايا يستسم حضرت النّ رمني الله تعادًا عنهُ فرمات بين كم رول الترسل الذقعالي عليرقم تعبى آنف والى كل كے لئے ذنيرہ نئيں كرتے تھے۔ سروركون ومكان سلى لله تعالى عليه وتم كے جودوسني كے بے شاروا قعات مروى ہيں \_\_\_\_ حرت الجُمريه رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كرا كي خف كبى غرض كے تحت بار كا ورسالت میں ماصر ہوا آپ نے بضف وسق فلہ کی سے ادھارے کر اسے مرحمت فرما دیا۔ حب قر صن خواه نے آپ سے نقاضا کہا تو آپ نے اسے پورا وسن عطا فرمایا اور بتا رہا کہ نضیف تهارا قرست اورضف مارى عطاب

فصل ۱۲۰

قوت غضب كوعقل كم بنى كريم ملى تتدتعا لى عليه وتم كي تتجاعت اور استقلال البع ركفت كانام شجاعت اور استقلال البع ركفت كانام شجاعت اور ينفقدان كي جانب دهكيلا حائد يا أسه اس مانب خود بيش قدى كرنى بيت تووه تابت قدم اور مطمن رب اوركبي قسم كي توف اوراندين كورني قريد كري توبيدات قلال سي بجس كي تعرفين كي ماني اوراندين كورني منادكيا ماناسي اوراس كمالات بين شمادكيا ماناسي

tart que ano constituid (cuit des)

فخزد وعالم سلى المدّ تعالى عليه وسلم كا إن د ونول خوبيول مين جو مقام سے وہ كرى يد يوشده منیں. بار ہا آپ کا سابقہ بڑے مہادروں اور ساتے توگوں سے ہوا لیکن آپ اُن کے تقابلے پر فابت فدم رہے آپ نے کھی بھیے کی جانب جنبش نہیں کی ندمیدان سے مندموڑ ا بلک مجمعیشہ آگے ہی رامع حالانکراک کے مواالیا کوئی مبادر نہیں جے الیے مواقع بر پیجے بٹنا نہیا ہو. قاضى عيّان مائى رحمال لله فراني ميركهم سع صديث بيان كى الوعلى جبّاني في جس مجا ابازت دی ہے اُن سے مدیت بان کی فامنی سراج نے . اُن سے ابو محاصلی نے اُن سے الوزير فقيرني ان سے محدّ بن كوسف نے ان سے محدّ بن اسمليل نے الن سے ابن بشار نے ان سے فُندر نے ان سے شعیر نے انہوں نے ابی اسحاق سے ، انہوں نے حضرت بالین عارب ر بنی الله تفعالی عنه سے سنا کران سے کسی اُدی نے سوال کھا کہ کیا تم صنین کے روز رمول الله صلی الترتفال عليه وتم كوهور كرفوارير مجور موكئ عقع ؟ تواننون في فرايا كريول الترسي الله تعالى عليدوستم نبين درے تھے بن نے سرور كون وكان الترتعالى عليدوس كواك مفيدرنگ نچر ریسوار دیجها حس کی رکاب ا<del>بوسفیان بن حارث</del> رضی الند تعالی عند نے تھام رکھی تھی. آپ بار أَكُ بُرُه رب عَنْ اور بار بار فوات عقد أناالدِّيُّ لاكذب رئين بوراس مين كول يجوف نىيى) - دوسرى دوات بىس كەكى يەلىپى بىرى فرارىج ئىقى، كۆلۈنى غىند الكطلىب رئىن عبدالمطلب كى اولاد بون اس روز عم في رول الشرصلى تشذنعالى عليدوتم سے برده كرد ليرنبي

حضرت براً رصی الله تعالی عنه کے علاوہ دوسرے صارت نے فر مایا ہے کہ کمال جُراُت بسنقلال کے باعث اس وقت بنی کیم ستی اللہ تعالی علیہ دیم خجرے اُنڈ کر میدل ہو گئے تھے امام عمر حمۃ اللہ علیہ (المنز فی السم یہ نے تصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهٔ کی روات نقل کی ہے کہ عب رصین کے رونی مسلمان اور کفّا رایک دوسرے سے محرائے توسیمانوں کو پ بینو ما بیٹر العکبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وستم برابر ایسے نچر کو کفّار کی جا بہ بیلے

مات تھے۔ ئیں دھوت عبداللہ بن عباس نے نیج کی لگام تھامی ہوئی متی اور روکنا تھا كر تيزى سے زيادہ آگے يذر رُھ جائے حبكر الرسفيان (بن حارث) نے ركاب تفاي ول تقى مجراً وازدى ، ك مُنالانو! \_\_\_\_ (اَحْرِ صديث ك كما في الجامع الصبيح المسلم) رول الشرستي المترنعالي عليه والم مجمى غصت كااطهار قرات نوجرت حقوق الشرك سيلين اور اینے کسی ذاتی معلمے کی با بر تو کسی نا راض نہیں ہونے تھے ۔۔۔۔ حضرت عبد اللہ بن عُرُر صَى مَندتعالى عنها كابيان م كرئين في كورول المتصلى المتدتعالى عليه وللم سے زياده بهادراور سخي منبير ديكيا \_\_\_\_\_عضرت على المرتصلي صفى الته تعالى عنه؛ فرات يبي كه جب ميلا كارزار كرم بوجانا . كلمان كارن بينا توسم رسول الترسي التدتعالي عليه وتم كى بياه لياكرت نظ ایے اواقع برتام مجابین کی نبت آب کقار کے زیادہ نزد کی ہونتے تھے ، چنانچہ جنگ بدر بن تھی م آپ کی نیا ہیں محقے حالا کہ آپ کفار کے بالکل قریب پنچے ہوئے ہے۔ بعض روایت میں آباہے کہ وہ آ دمی بٹا بها در شمار کیا جاتا جو تھمان کی لٹائی کے وقت آپ ك زديك موناكيونكرآب سب سي آك اوركفارك إكل زديك بوت عقد. حضرت الس يسفى المترتعالى عنرس مروى بهكر يول المترصلي المترتعالى عليه وتم صورت اور سبرت بيرب سيبترا ورشجاعت وسخاوت بين سب سارفع واكمل تق ا کی روایت بی ہے کہ ایک رات الی مدینہ میں کھے ملیل محی دکو کمالی آ واوٹی جو تطرے کے وقت دى جانى تقى المجدوك أوازكى جانب ليك توانهون في ديجها كدر ول الترصل للرتعالي عليه ولم صورت مال كاجائن ص كروالي تشلف لارسيس آب آمازى جاب مفرت البطلم بنی الله تعالی عنهٔ کے گھوڑے کی نگی بیٹے بدسوار ہوکہ فرا بیا گئے سے اور صالات کا جائزہ ہے کر لوگوں کو والیں آئے ہوئے والی ہوتے وقت آپ لوگوں سے فرما سے مقال کھرنے کی کوئی بات بنیں ہے۔ حضرت عمران بن صببن منى الشرتعة الي عنه مصمروى سے كر نشكر كفار حب نز ديك آيا تو

رسول الندسلي الشرتعالى عليه والمرائي والركراني والعيديون عقف أحدك روزجب ميل جنگ مين الى بن خلف في أب كور كيا تو نام بي كرللكار في كا اور كب كراكراً ج محد رصلى للدتعالى عليه وسلم زنده ره كئة توميرى خير بنين واقعه يهدك جنكب برمين وه قدير مؤا تفا وررسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم في السع فدير الحكم تحقيور ديا تفا فدر مع كراو من فقت اس في بي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سع كها نفا كريس ف ايك كهورًا يال ركفا مع جركو روزاز جارسروانه كعانا بول اسى بيسوار بوكراك روزات كوفتل كرون كا فخر دو عالم صلى المدتعالى عليه وسم في فراي تفاكر انشارا لله تعالى ايك روزتها را فصة مرے اعموں پاک ہوگا - جنگ اُصدین ابی بن فلف اسی گھوڑے پرسوار تفا اور رسول التدتعالي عليه وسلم كود يحقة بى اس ف تابد تور على كرف شروع كرية عقد. كتة بي معائب كام اس كم تفايد بدأ و في تق ليكن جبيب بدورد كار في سب كوينت كا حكم دبا اور صنب حارث بن ممر رضي الشرتعالي عنه كا نبزه الحكر آب في أسع بوا مي للرايا اوراً بی بن خلف سے معرکہ آرا ہو گئے اور اس کی گردن کو جبید دیا جس کے باعث وہ لاکھڑا كركهور الصريح الريزا بعض روابات بي المكن كراس كي بيلي وُك كني -حب آتی بن خلف والیس شکر کفار میں بنیا تو کسے لگا کہ محدیثے مجھے قتل کر دیاہے۔ کافر أسينستى مية بوك كسته عظ كرتهارازخم توباكل معمولي ودكها تفاكرهني كليف مجے ہوری ہے اگر سی کھیسب کیا تھ ہواتو لفینا سارے مرجا میں گھے۔ کیا تمہیں میمعلوم نہیں کہ مخترف كها تفاكه تجيئم قبل كرونك فدائ تم الروه كى يرتفوك بعى دي تواس كعطاك ہونے کے لئے ہی کافی ہے جنانچہ کر کر مرکی جانب اوٹے وقت وہ مرف کے مقام پد دم توو كريمين كے سائے واصل جبتم موكيا تفا۔

proposition in the me

فصل- ۱۵

عیاالیی رقت کانام به نجانیان بی کریم صلی الدر قت کانام به نجانیان بی کریم صلی الدر قت کانام به نجانیان بی کریم صلی الدر تیم اور تیم اور تیم این کی کرام بیت متوقع بو با جس نجل کے کرنے سے اُس کا مذکر نام بتر بوادر حس قول یا فعل سے اِن فی طبیعت نا پندیدگی کا اظهار کرتی ہو، اُس سے اعلی کرنے کو تیم پرتی کہتے ہیں .

فخردو عالم سلی الدرتعالی علیه و تم ب سے زیادہ باحیا اور اُن پرزوں سے نظر کورو کئے والے تفریح کا مجھیانیا واحب ہے۔ اللہ تعالی نے آب کے اس وصف کو بیان کرتے ہوئے فرا اسے د

رِاتَ ذَالِكُمُ كَانَ يُونْ فِي النَّبَيَّ بِينَكُ إِس مِن بَي كُوا يَذَا هُوتَى عَنَى الْوَ فَي عَنَى الْوَ فَ فَي الْوَ فَي عَنَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

قاضی عیاض مائی رحمتال علیه فراتے ہیں کہ ہم سے اپنی سند کے ساتھ ابو محمد برخاب رحمتا اللہ محمد برخاب محمد اللہ القاسم حاتم برخ کم سے مدیث بیان کی ابوالقاسم حاتم برخ کم سے مدیث بیان کی ابوالقاسم حاتم برخ کم سے مائی اللہ القاسم حاتم برخ کم سے مائی اللہ القاسم حاتم برخ کہ ان سے ابور برمروزی نے ان سے حبوالت نے ان سے حبوالت نے ان بین خبردی تغیبر نے امام محمد برنا سلم حبوالت نے ان سے حبوالت نے ان سے حبوالت نے ان سے حبوالت نے ابور عبوالت من اللہ من الم محمد برنا کہ مناوری بردہ دار الاکسوں سے بھی زیادہ مناوری بردہ دار الاکسوں سے بھی زیادہ حیالی مائی برائے موالی سے بھی زیادہ مناوری بردہ دار الاکسوں سے بھی زیادہ حیالی برائے میں بات کو نا اپند و مائے تو نا اپند میر کے آثار جبہ والوں سے بہوا نے حاسکتے مختے۔

ننى كريم صلى الله تعالى عليه وللم كاجهرة الورظاسر اورجهم اطهرنهايت بي بطيف تفا آب حیا اور کریم انفنی کے بعبث کوئی بات بالمثافدات طرح کھل کر نہیں کتے تھے جس سے دورے کی ول ازاری ہو۔ مضرت عالیہ سترافقہ رضی المتر تعالی عنها سے روایت ہے كرجب رسول النصل الله تعالى عليه ولم تك كسى كى كوئى اليبى بات بنينى جوآب كوليد مذ بوتى توآب يد منين فراتے سے كرفلان نے ايساكيوں كہا يا الياكيوں كيا ، بلك يون فرطاتے كروكون كاكماحال سے جبكروه بول كينے يا ايساكرتے بيں كويا اس طرح اس ناپ منديده قل يا فعل عض منع مى فرافية اورفاعل كانام ك ظابرنيل يت تق . منزت الس بنى فلد تعالى عند سے روایت ہے كدا كي شخص بار كام رسالت ميں ماجز روا اس كے جم يا كيزوں بدزردى كانشان ففاء آپ نے أس سے پھر نميں فرايا كيؤكركسى كى اليندہ بات ديم كرأب المتافاس ع كي نبير كت فف جب وه تحض حيلاكي توآب في عافري سے فرمایا کہ اس سے کہ دینا کہ رنگ کو لیٹے جبم یا کیڑوں سے دھوڈا ہے۔ صعيح حديث ب كرمضرت عاكند صدلفير صنى الشرتعالي عنهاف فرما يا كررول الشر صلى الشرتفالي عليه وسلم كمجى بهبوده الفاظ استعمال نهبس فرات من فتح في تتحلف فرات مذبارات ين طات نه برائ كابدار برائ صوية بكرمان فراية اوردر كزر اكام ية. تورات شراف مي هي آپ كا يسي اوسات فكوريس بن كى عبدالله بن سلام اور عبدالله بن عروبن العاص رضى الله تعالى عنهاف حكايت كى ب اور مضرت صدّلقد رضى الله تعالى عنها سے یہ بھی روی ہے کہ آپ شرم وحیا کے باعث کسی کے چرے پز کابی بنیں جاتے تقے اگر مجی کئی ناب ندیدہ بات کا ذکر کرنا پڑ جانا توبطور کتاب اس کا ذکر فرات عقد يد بھى صرت صرفي الله تعالى عنها سے روايت سے كرمين في رول الله صلى الله

تعالى على وتم كاستر مبارك رسترم وحيا كے باعث كمجى نهيں و كھا۔

قصل ١٤٦

الم فاسنى قياض رحمذ الله والتعليد فرات مين كريم ساين سند كم ما تقصر بناك كي ہے۔ الوالحس علی بن مثرف عاطی رحمذ اللہ علیہ تے ان سے الوائحاق حبال تے ان سے الوکھ بن النحاس ف الن سے ابن الاعوابی ف، ان سے امام ابوداؤر ف ان سے شام بن ابوروان اور حدّبن المتنى في ان سے وليد بن الم نے ان سے الم موزاعی في انتون في حيى بن بن کترے سنا وہ فراتے کہم سے صدیف بیان کی محمر بن عبدالرحمٰ بن اسعد بن زرارہ نے كتفيرين سعد رصى الشرتعالى عنبا في فرايا كراك مرتبه رول الترصي الشرتعالى عليه وتم ماس ہاں جلوہ افروز ہوسے اور لورا واقعر بیان فرمایا حس کے آخرین فرمایا کہ جب رسول المتر سال التر تعالیٰ علبوهم نے والبی کا ارادہ فرایا تومیرے والد ماجر حضرت معدر ضی اللہ تعالی عند نے سواری مرکبرا والكرآب في خدمت ميريش في جب آب واربو كف تو والدمورم نف فروايا المع أليس! تم رسول الشرصلي الله تعالى على وللم كدما عد جاء مصرت عبس صفى الله تعالى عند فرات بير كديس أب كرمات موليا بروركون ومكان ملى الشرِّعالى عليه ولمَّ نع جوس لين ما تقد سوار موني كے لئے فرمایا بنی نے ازراہ ادب دار مونے سے معذوری ظاہر کی تو آپ نے فرمایا كم مبري ما توسوار بوجا و با والبي بوك جاؤ محبوراً محجه والبي كوشا برا-

روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ان سے آگ بھٹنے کے لئے فرمایا تھا کیونکہ آگے بیھنے کا حق اسی کا ہے جس کی سواری ہو۔

رسول الشرسلى الله تعالى على واله وتم وكون سے نفرت نبيل كرتے تقے بكة الديم تاليب فرائي كورتے تقے بكة الديم فرائي اوران به اس كو والى قركيت خطے دوران به اس كو والى قركيت سے دوكوں كو تو ف خدا ياد دلاتے، عام بوگوں كى حبت برميز كرتے ديكن كى كيا تھ بلفا فى سے پيش ندائے ہے۔ پاپنے اصحاب كے وال بھى تنزلون كے جائے ہم كوائى كى تاريخ الله كامر برواند يمى گان كرواكد آپ ئي تھي مثان كے مطابق مق فيت جب كے باعث شمع رسالت كامر برواند يمى گان كرواكد آپ ئي تھي مثان كے مطابق مق فيت جب آپ كى كولينے باس بھاتے ياكوئى صاحب كراتا تو آپ اس وقت تك ويلى تفرالى برہے جب آپ كى كولينے باس بھاتے ياكوئى صاحب كراتا تو آپ اس وقت تك ويلى تفرالى باتھ نہ لوگائے، اگر كوئى مئے بہ الله مال فرائيت ہے كرميل مذهباتا ، اگر كوئى مائیت کروائد ہے الله مال فرائيت ہے ہے۔ الله مال فرائيت کروائد کے اس میں بریا ہے کہ بردار باپ كے بردار ہائے کے دو تو داخل مائے بردار ہائے کے بردار باپ كے الله تائی مائے دورسب برائے کی نظر كرم سے الله مال مقی ۔

براوصات بان كرتے مومے فرمایا ہے ،

توکسی کھالشکی مہرانی ہے کہ اے عجوبا آمان کے لئے زم دل ہوئے، اگر تندمولی سخت دل بحق تو دہ مزر تہارے گردے فِهَا مَحْمَةً شِنَ اللّٰهِ لِنُتَ لَهُمُ مُ وَلَوَكُنُتُ فَظُا غَلِيُظَ الْقَلْبِ كَا لُفُصَّنُوا مِنْ حَولِكَ فَاعْمُنُ عَنْعَمُّهُمُ پریشان ہوجاتے. توتم انئیں معاف فراؤ اور انکی شفاعت کروا ور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔

وَاشْتَغُفِرُلَهُمُ وَشَّاوِرُحُمُمُ فِنَ الْاَشْوِلَ لِيهِ

اور دومرے مقام پرآپ کے براوصاف بوں بیان کے میں ا-

برانی کوبھلائی۔ سے ال جبیں وہ کہتھ ہیں اور اسمیں دی تھی الیا ہوجائی کا جیاکہ کہ اورست اور یہ دولت نمین ملی گرصابوں کواور الیے نمیں باتا مگر بڑے نصیب والا -

إِمُفَعُ بِالَّتِيُ هِي آحُسَنُ ﴿ فَإِذَا لَّذِي بَشِيَكَ وَبَئِينَهُ عَدَاهَةً كَانَّهُ وَلِيُّ حَبِيثُمُ هُ وَمَا يُلَقَّهَا كَانَّهُ وَلِيُّ حَبِيثُمُ هُ وَمَا يُلَقَّهَا لِمَّ الذِينَ صَبَرُوْ اوَمَا يُلَقَّهَا لِلَّا ذُوحَظِّ عَظِيمٍ ه بله

اگرگونی شخص آب کی دوت کُرتا تو آب ضرور قبول فرائے۔ بدیہ خواہ کہتنا ہی ملکا با کو توازت \_\_\_\_\_\_ حضرت الس صنی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ کمیں وش سال ریول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ والہ وقل من کا میں اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ کمیں وش سال ریول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ والہ وقع کی خورت ہیں رہا اور اس وصلے ہیں آب نے مجھ سے کہیں اُت تک نہ فرمایا کہ تم نے در نہیں فرمایا کہ تم نے والی کام کیوں نہ کیا ۔ کوئی کام منہ کیا تو آب نے بیر نہیں فرمایا کہ تم نے والی کام کیوں نہ کیا ۔ کوئی کام منہ کیا تو تو ہے گئی اللہ کام کیوں نہ کیا ۔ کوئی کام نہ کیا افلائی نہیں تھا ، جب بھی آب کے صحابہ یا المی بہت ہیں کے کہی کے ۔ کوئی افلائی نہیں تھا ، جب بھی آب کے صحابہ یا المی بہت ہیں ہے کہی نے ۔ کوئی اللہ تعالی عبد اللہ کے ایس آنے ہے ۔ کوئی اللہ تو اللہ کیا کہی کہی آب کے صحابہ یا المی بہت ہیں آب کے صحابہ یا المی بہت ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں اُنے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں اُنے ہی کوئی اللہ تو اُنے اپنے کے اپنی آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں کہ تو اُنے کے کوئی ہیں آئے ہیں اُنے ہیں آئے ہیا ہیں آئے ہی سے منع نہیں فرمایا اور حب بھی ئیں نے رسول اللہ صلی اللہ دتا ہا وہ آم کو دکھا نو تنہ م فراتے ہی دکھا ۔۔۔ فیر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وہ تم اپنے اصحاب کی دانوازی فراتے ان سے خندہ بیتیانی کے ساتھ گفتگو فرائے ان کے بچوں کی دلجو کی فرمائے اور انہیں گود میں اٹھا لیا کوئے تھے سر آزا دیفلام کونڈی اور مسکین کی دعوت فرما لیا کہنے تھے۔ مدینہ منورہ کے کئی گوشے میں کوئی بھار پر جانا تو آپ اسس کی عیادت فرمائے اور عزر خوا کا عُذر قبول فرمالیا کرتے ہے۔

مخلوق کی صاببت روائی افخردوعالم سنی اشتنعالی عدیدواله و تم لینے اصحاب کو پاریج پیلیے ناموں اور الفاب سے پھارتے ستھے کہی کی بات نہ تو کتے اگر کوئی کلام میں تجاوز کرتا تو اُسے زوک دیتے یا خود اسٹھ کر میلے جائے \_\_\_ اگر کوئی شخص آپ سے پاس لیسے وقت آنا کہ آپ نماز میں شخول ہوتے تو آپ نماز کوشر فرما فیتے ستھے استیفی کی فرورت معلوم کر کے بیلے اس کی صابحت روانی فرماتے بھرا ہے فرما فیتے ستھے استیفی کی فرورت معلوم کر کے بیلے اس کی صابحت روانی فرماتے بھرا ہے

بعد مازیں دوبارہ متعول ہوجاتے \_\_\_\_زول قرآن ، وعظ اور خطبے کے علاوہ آپ تبتم ربذا ورخ الش بنامش نظر آئے تھے ۔۔ مفرن عبراللہ بن مارث رمنى الله تعالى عندُ نع فرما باس كدئي في رول الله سلى الله تعالى عليه والهوتم سع براه كم مضرت الس يني الله تعالى عنه فرمان يي. تنبتم كا نوكركى كونتين وعما-مدنه منوره كخفرام باركاه رسالتي كَانَ خَدَمُ الْمَدِيْنَةِ كَاتُّونَ حاجز ہوتے اور اپنے برتنوں میں پانی مَهُوْلَ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمركه لات جب بى كريم صلى لله تعالى عليه إذَاصِلُّ الْغَدَاةِ بْالْيَتْرِيمُ فِيْهَا وتمصى فازسےفارنع موجاتےتو الْمَاءُ فَمَا لِيُرْقَا لِإِنْهِ إِلَّ اُن كى پانى كى برتنون يى باتو داوت غَمَسَ يَدَ ﴿ فِيْهَا وَيُرْبِّبَا كَانَ حات حالا كربعض او فات مسحو سخد يسرد خالك في الْعُدَاةِ الْسَارِدَةِ بهى بوتى الباكريف سال يوكو كالمقصد يُرِيُدُونَ بِهِ التَّبَرُّك بركت حاصل كرنا مخا-900

فصل ١٤

نيز ارشاد بارى تعالى ہے:

قَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مَحْمَةً اورم نِتْسِينَ نِعِيا مُرْجَتَ سِكَ رِلْعَالَمِيْنَ وَ لَهِ جَهَان كَ لِكَ .

کہ ایک اعرابی کی تالیون فلب اسوال کیا آپ نے لئے کھے مرحمت فرمایا اور دیوجھا کہ کمی نے ساتھ کوئی خاص ملوک نیں کے تہارے کییا سلوک کیا سوک نیں کیا تہارے کییا سلوک کیا سے جاس نے جواب دیا کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی خاص ملوک نیں کیا

ك ياره ١٠٠ سوركة الانبيار، آيت ١٠٠٠

کیونکہ اپی شاں کے مطابق نوازش نہیں فرائی صحابر کرام کو خصتہ آیا اور اس پر ٹوٹ پرٹے تو آپ نے اشارے سے انہیں روک دیا اس کے بعد آپ تھرتوہ ہیں تفریف ہے گھٹا در مالیں آگر اُسے خوب نوازا اور بھر کی بھا کہ نمی نے تیرے ساتھ کیا ساوک کیا ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو اہل وعیال اور پرشند داروں کی جانب سے برائے خیرعطا فرائے۔

بن کریم می الدر تعالی علیه واله وقع نے فرمایا که تمهارے پیلے جواب سے میرے اصی اسی کے دول میں کدورت آگئی ہے ، اگر تم مناسب مجھو تو اپنا موجودہ جواب بتم عرسالت کے دول میں کدورت آگئی ہے ، اگر تم مناسب مجھو تو اپنا موجودہ جواب بتم عرسالت کے دوانوں کے حصور رئیم اور بیا تاکد اُن کے دول سے کدورت زکل جائے اسکے روزیا ہوت منی احرابی ہے منام دہ اعرابی مجھو آیا تو فوزو واللم صلی الله تعالی علیہ والدو تل مرحمت فرایا تو وہ توش ہوگیا جب نے انگوار بات کہی تھی اس کے بعد میم نے اُسے اور مال مرحمت فرایا تو وہ توش ہوگیا یہ فراکر آپ نے اعرابی سے لیف بیان کی تصدیق جا ہی تو اعرابی کہنے لگا کہ واقعی آپ نے بدت اچھا سادک فرمایا ہے اللہ تعالی آپ کو اہل وعیال ور ریشتہ داروں کی جا زب سے برز انے فیرع طافر مائے۔

سرور کون و مکان منی الترتعالی علیہ والہ و تم نے اس کے بعد فرط یک اس وا تعم کی ثال

البی ہے جیسے کئی خص کی نا قد بدک گئی ہو وہ اسے پکر نے کے لئے دوٹر رہا تھا تو کھنے

ہی اور اَدمی بھی دُوٹر کراُ سے بکر نے لگے تو وہ اور بھی بد کنے اور ڈرنے لگے ، مالک نے
دوسرے آدمیوں کو مہاتے ہوئے کہا کہ تم اونٹی اور ممیرے درمیان جائی ہونے کی کوشش

نذکر و ۔ وہ مبٹ گئے تو نافذ ایک جگہ چر نے لگی اور مالک نے اُس کو بکر کر مجفالیا اور
کیاوہ کس کر سوار ہوگئی ۔ آپ نے سحائہ کرام سے فرط یا کہ اگر تم اُسے ناگوار بات
کیادہ کس کر سوار ہوگئی۔ ۔ آپ نے سحائہ کرام سے فرط یا کہ اگر تم اُسے ناگوار بات
کننے کے بعد قتل کر دیتے تو وہ واصل جہتم ہوتا ۔

أمت بيشفقن إنى كرم سلى الله تعالى عليه والهو تم في الاستحارة من س

كوئى شخص مرسے اصحاب كى برائى مجھ تك ندمنجا كيونكد كيں جاہتا ہوں كذام سے مُبا سوت وقت بھی میرسینه صاف مو \_\_\_\_\_ رجمتِ دوعالم سل الله تفالی علیه واله و تم کی است کے حال پر جوشفقت متی برسلوک بھی اسی کا حصتر ہے کہ است کے لئے تخفیف اور أَسَا فَي كَ طَلِبُكُ رَسِيْتِ عَقِي اوركِنتَى بِي بِالْوِن كُواّبِ نِي مِحضَ اس كِ نَالْ بِند فرما يا كه و ف است يرفرن نه موجائي جبياكة بن فراليب كداكر محصامت كي شقت كاندليتير م بونا ترئي انهال سرفاز كسائف مواك كرف كاسكم ديّا \_ في نيز فاز تراويخ يرهاني سے انكار فوا دينا \_\_\_\_ نيز صوم وصال سے صحاب اكرام كوروك دینا \_\_\_\_نیزان کی مشقت کے پیش نظر دخول نها ڈکھبر کولید مذکر نا نزاین رت کی جانب متوج ہو کہ ہون کرنا کہ اگر کسی کے لئے میں نے نقصان کی دعایا تعنت کی ہے تو اُسے رحمت میں مبل دیا جائے \_\_\_\_ نیزمب آپ کہی بچے کے رونے کی اوار سنتے تو ازرا وشفقت نماز میں تخفیف فرما لینے مِيز لين رب سے دعاكرنا اور عدلينا كربس آدى كوئي نے بر ابھلاكها ہو يالعنت كى بو تومىسان لفظول كواس كے لئے باكيز كى، رحمت، عبادت، طہارت اور قرب ميں بل وياجائ تاكر قيامت مي وه مجرس قربيب و جائد. مروركون ومكان ما الترتعالى عليه والروتم كريمت وشفقت ك واقعا وُعَائِ وَيَمَتُ اللهِ عَلَيْ مِن مِن عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

عه حبياكر بعض روايات ين مع كرآپ فيتن رات فاز يتعائى اهداس كه بعد فرص موجان كا اندنته وكهية بوئ مزير يرهان سه الكاركرويا الدفرايا كرائنه ليف كلمون بي بينهاكرو بنافي ارتار مُواكد فَصَلَّقُ الدَّيُهَا النَّاسُ فِي بُيُونَ وَكُمُّ - تحشِيْتُ اَنْ تَلِكُتْبَ عَلَيْكُمْ -

بالكاه رسالت بس حاصر بوكر عوض كزار بو سعكم مارى تعالى فياس بواب كوسس بيا جوقوم

کی طرن ہے آپ کو بلاہ البذاخالِق و مالک نے پہاڑوں کے بگران فرشنے کو بھیجا ہے۔ آپ انہیں جو بھی نخم دیں گے اس کی تعبیل کی جائے گی۔ ملک جبال نے بارگاہ رسالت بیں عوض کی کہ بارول اللہ! اگرآپ بھم فرایش تو بئی فلاں پہاڑ کو اٹھا کر کا فران قرلینیس پر رکھ دوں سب پھے نماعت فوانے پراکس مجمئر رحمت نے صفحات ناریخ عالم پر رغطیمات ن فیصلہ نزیمت فرایا کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں سے ایسے افراد بیدا فوائے گا ہو کہی کو فعدا کا فریک نہیں عشرایش کے اور مرف ایک بی فعدائے بزرگ و بر ترکی عبادت کریں گے۔ بئی ان کے بارے میں پُر استیہ بوئیں۔

ابن المكندر في الله تعالی عد سے روایت ہے كہ تصرت روح الامین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت بیں وصلی عنی كدا شد تعالی نے آسمانوں ، زمینوں اور بہاڑوں كوآپ كی اطاعت كا محم دسے دیا ہے ، لہذا آپ جو محم بھی فرایش گے یہ سرت بیم كر کے اس كی تعبیل كریں گے۔ آپ نے فرایا ئیں دُور كوس تا كی كے بیش نظر عذاب میں تاخیر جا بہتا ہوں ممكن ہے اللہ تعالی كا كرم ہو اور اسمیں قوب كی توفیق مرتبر آجائے۔

اُونْك سے ترمی ایک رسول الله سال مال والدو تم بالمتن فی ساسم الله والدو تم بالمتن فی ساسم الله والدو تم بهاری پریشانیاں دور کرتے کی خاطر گا ہے بگا ہے دلجو کی فراتے دہنے سے مستحصرت عالیہ وسم الله الله الله من الله الله الله والله و

فصل ۱۸

مرسی جہداور صلاحی الفاضی عیّاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ قراتے میں کہ ہم سے فاصی ابوعام مرین اسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے کہ ان سے حدیث بیان کی ابو کمر محدّین محدّث، اُن سے ابواسحاق حبّال نے

حفرت الني رضي الله أنه المال عنه صدوات ب كرسول التدرسي الله واله وسلم كي فدرت اقدس مي حب مريبين كياجا تا تواكب فرات، لصفلان عورت كم الفرين بادو كيونكه وه فعرجم رضي الله لها لي عنهاكي مهيل باوران سع مبت كياكرتي مني -

شاہ حبشہ کے وفار سے حسن سلوک خوت تنادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ خواشی شاہ حبشہ کا وفاد بارگاہ رسالت ماکب ہیں حاصر ہؤا توائب نے دوران کی خاطر و مرات فرمائی صحائبہ کرام و ضوان اللہ تعالی علیہ المجمعین عرص گزار ہوئے کہ بارسول اللہ آ برات فرمائی صحائبہ کا جے خلام کا فی ہیں رحمت ووسالم سلی اللہ تعالی علیہ والہ و کم نے فوالی کہ ران توکوں نے لینے ملک ہیں ہمار سے سامحقیوں کا شایابی شان خیر مقدم کیا تھا بھی ہمار سے سامحقیوں کا شایابی شان خیر مقدم کیا تھا بھی ہمار سے سامحقیوں کا شایابی شان خیر مقدم کیا تھا بھی ہمار سے سامحقیوں کا شایابی شان خیر مقدم کیا تھا بھی ہمار سے سامحقیوں کا شایابی شان خیر مقدم کیا تھا بھی ہمار سے سامحقیوں کا شایابی شان خیر مقدم کیا تھا بھی اس

قبیلہ جازن کے قبدیوں ہیں آپ کی رضاعی بہن شیما بھی تفیں جب آپ نے انہیں وہمجا تو ان کے لئے ان بی جارت کے اس کے بعد زبان می ترجمان سے فرایا کہ اگر تم مہارے پاس رہاجیا ہوتہ پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا جائے گا اور اگر والی ایٹ قبیلے میں جانا چاہو تو لینے ساڑو سامان اور مال ودولت دے کہ انہیں والی تھے دیا۔ والی جانا پ جانا ہی تو آپ نے کافی سامان اور مال ودولت دے کہ انہیں والی تھے دیا۔ والی جانا ہی جانا ہی تو آپ نے کافی سامان اور مال ودولت دے کہ انہیں والی تھے دیا۔ حضرت اوالطفیبل رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ کمیں نے پہنے کی بین کے دول میں دکھا کہ رکول اللہ سمالی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ کمیں نے دور واسے کو جوں میں تو آپ سے اس کے سے اس کے سے اور کھا کہ رہول اللہ تعالی علیہ والہ والی تو میں نے دور واسے کو جھا کہ ہی کو ن سے جہ سے انہ کرام نے فرما با کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ واکہ والم کی ایک رضاعی والدہ میں۔

عروبن سابب رضى الشرتعالي عنذ روايت كرتے يس كر مروركون و مكان صلى الشرتعالي

تشران فرما سخے کہ آپ کا ایک مناعی باب آگیا۔ آپ نے ان کے بعے کہڑا کچھا دیا۔ جس پر وہ بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کے بعد رضاعی والدہ آگیئی تو اس کے لئے کہڑے کا دوسرا سومتہ بھیلا دیا۔ جس پر وہ بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آپ کارضاعی بھائی آگیا تورسوآ کرم مسل الشرتعا الی علیہ واکہ و تم کھڑے ہوئے اور ان کو لیٹے سامنے بھا الیا۔ اس طرح میں بھیا کے مسلی اند زخال طید واکہ و تم اپنی رضاعی والدہ تو میچہ کے سیئے بیننے کے کہڑے بھیا کہتے جس بھی الیت میں ابولیس نے اور کو تو میں ابولیس نے ان کے قوری رضاعی والدہ تو میں ابولیس نے اور کو دیا تھا۔ جب وہ فوت ہوگئیں تو آپ نے ان کے قوری رضات دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا کوئی قربی رشتہ داروں کے متعلق دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا کوئی قربی رشتہ داروں کے متعلق دریا فت کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا کوئی قربی رشتہ داروں کے متعلق دریا و تھ ہوئے۔ کہا تھا کہ آپ مطلق کی ہوئے دیکا کو تھ بھی کہ اور میں انشرتعا لی آپ کو کہ جس کر سوا منہ بس مونے دیکا کیون کو کہ بلکا کرتے ہیں۔ غواد کو مال و تو میں میں گوئی کی مدو فرطتے دستے ہیں۔ غواد کو مال کو کہ دولت مرحمت فرما تے مہمان فوازی کرتے اور حقوق انٹد ہیں وگوں کی مدو فرطتے دستے ہیں۔ خواد کو سے میں گوئی کی مدو فرطتے دستے ہیں۔ خواد سے میں میں کو کو کے دول کے مرحمت فرما تے مہمان فوازی کرتے اور حقوق انٹد ہیں وگوں کی مدو فرطتے دستے ہیں۔ خواد کو سے میں کو کھوں کی مدو فرطتے دستے ہیں۔ خواد کو کھوں کی کو کھوں کی مدو فرط تے دستے ہیں۔ خواد کو کھوں کی کو کھوں کی مدو فرط تے دستے ہیں۔ خواد کو کھوں کی کو کھوں کی مدو فرط تے دستے ہیں۔

قصل- 19

معلوم بوناجائي كرمومضباور بن كرميم صلّى التُدتعالى عليه واله وسلّم كى تواضع فِينت مرتبه كه باد تود مروركون و مكان سلى شرتعالى عليه واله وسلّم كالواضع في اور كرّبركا آپ كنزديك

ماری موجا آہے جو پی لیتا ہوں اوراین دونوں انگلبوں کے پوروں کی جانب اشاره كرتنے ہو سے بتا ياكر إن كا اشارے سے توسيه كوئي نے آزاد كيا تفاكيونكم اس نے بي كريم ستى الله تعالى عليه وآلروتم كى بدائش كى بنارت سائى عقى-

مشیخ عبدالی محدث وطوی رحمة الله علیه نے مذکورہ وافعہ کے تحت سرورکون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیه واله وتم کی پیدائش کی توشی کے قرات بیان کرتے ہوئے فرما بیہے: خال ابن المجوزی فا ذاکان لهذا الولسب الكافرالذى نزل القرآن منوسته جوزى فى النام لبنرحه ليلة مولد النبى صلى الله عليه وسلم فماحل المسلم من المته يستر عولدة وببذل الصل البه قدرته في حبته صلى الله عليه وسلى لعرى انماكان جزاره من الله الكريم ان يدخله لفضله العديم جبّات النعيم ولا يزال احل الاسلام بتحفلون لبشهر صوله به صلح المته عليه وسلم وليعلون الولايم وبيتَصتّفون فى ليالبه بانواع الصدقات وينطه رون السرور ويزيدون فى المبرّات وليتنون لقرأة مولدة الكوليم ولظه عليهم من مكانه كل فضل عبيم ومماجرًب من حواصه انه امان في ذالك الماً ولشرى عاجل بنبيل البغية والمرام فرحم الله إحد الخذ سالى شهرمولده المراك إعيادا لبكون الشدغلبة على من فى قلبه مرض وعناد- (ما ثبت من السسنة ، ص - ب ابن بوزی فراتے بیں کرحب ابواسب جیسے کافر کو جس کی ندست قرآن کریم میں وار دہوئی ہے، نى كەيەمىلى كشەھلىر والدوتكم كى بىدائىڭ كى خوشى سلانىكا سىلىدىل توخور فرائىنچ كىر جوسلمان، آپ كا استى واپنے كا ومولى محدر مول الشرصل الشرتعالى عليدواله وسلم كى والدت باسعادت كى توشى منائد اوراك كالحبت بي سے بھی گزرندیں ہوا تھا اس سے بین طالب تفیقت کے سے بہی دلیل کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فی ہے کہ اللہ تعالیٰ فی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بداختیار دیا تنا کہ نبی بادنیا ہ نبا چاہتے ہیں یا نبی عبد ۔۔۔ تو آپ نے نبی عبد بنیا پر خد فرطیا تھا۔ حضرت ارازیں علیہ السّلام نے اس وقت بارگاہ رسالت بیں عرض کرتے ہو کے مزدہ صابا تھا کہ آپ کی اس تواسع کے با بحث اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرط ویا ہے کہ بروز قیامت آپ جملہ بنی آدم کے مردار ہوں گے، سب سے بیلے فیصلہ فرط ویا ہے کہ بروز قیامت آپ جملہ بنی آدم کے مردار ہوں گے، سب سے بیلے آپ قبر الورسے باسر تشریف لائیں گے اور گنہ گاروں کی سب سے بیلے نتفاعت آپ جمی فرط نئیں گے۔

ربعتین اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں بدایے گا کداس پر فضل و کرم کی عام بارش ہوگی اور قسم فینیا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں بدایے گا کداس پر فضل و کرم کی عام بارش ہوگی اور آرام دہ حبّت بیں بار ہے گا کہ اس پر فضل و کرم کی عام بارش ہوگی اور وائم کی ولا وت مبارکہ کی تحقیق بین صفلیں کرنے آئے بیں اور آب کی بداکش کے میلیے بین فیانی وائم کی ولا وت مبارکہ کی تحقیق بین صفلین کرنے آئے بین اور اس کی انہا کہ کی تعقیق میں اور اس کی رافوں میں صفاف کو سے صدقہ و خیرات کرتے ہے ہیں اور اس طرح اپنی دیل مرت کا اہمام کرتے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے اور مبلاد پاک پر شھنے کا اہمام کرتے مہارک کی رسے بین جی کے سلے میں ان پر فضل و کرم کی عام بارش موتی رہتی ہے محفل میلاد کی برخاصیت آزمائی مبارک کی موات سال بھر مان ملی ہے اور صاحبیں بوری ہوتی ہیں جو تی میں موجئی منا نے کی طرق کور زعید کی طرح گذار سے الشافہ تا گا اپنی دھمت سے نوازے تا کہ اس خوشی منا نے کی باعث بعض وعناد کے مارے و ترشیان ربول جل میس کررہ میا بیش۔

عه نى كريم صلى الله تعالى عليه وأله وتلم شفيخ المذنبين بين قرأن كريم في اس بات كانوب چرها كيا اور سروركون ومكان صلى الله تعالى عليه وأكه وسلم في اسس امركا اتنى مرتبه اعلان فرمايا كه اها ديث كه دفر ليريز بين اليي آبات ليضمعاني بين ظاهرا وراحاديث مطهر ومتواتر و مشكا تربين ليكن مبرا

المام فاسنى عنياص رحمة الشرعلية فرما تعييل كريم سي فعيبه الوالوليدين العواد رحمة الشرعليد تے کہ ان سے مدبت بان کی حافظ الوعلی نے ان سے الوعر نے ان سے ابن عبدالمون نے ان سے واسے ان سے امام الو داؤد نے ان سے الو کمر بن الی شبیب نے اُن سے عبدلتدين ميرني انهول نے معرسے انهوں نے المالىئيں سے انهوں نے الى مرزود سے انهوں نے الی فالب سے اورانهوں نے آبی الم منی اللہ تعالی عند سے روایت کی کدا کے دفعہ رسول لندصل التدتعالى على والروام عصامي مبارك يرسك لكائب موسع بمارے ياس تنزلين فرما ہوئے سم معظیم عبالا نے کی خاطر کھڑے ہو گئے ۔ توفر ما اعجیدں کی طرب کھڑے من بُواكرو جو آلي بن ايك دوري كى درس برُه كر تعظيم كياكرتے بي اس كے ساتھ بي فرمايا كريس الله تعالى كالك بنده بون برطرح دور ب بندے كانے بين اى طرح كي مجى كما ما مون اورب طرح دور عليقة من ولي بي من مي يثينا مون-ا بولفق وعناد كاكدام الوياسيرولوي مخدام فيل ديوي كوان ميس سے كھ تظرينين آيا اورسطرى چر كادر ورى كى روشنى كانكاركرنا بداى طرح وه نى كريم صلى الشرتعالى عليدواله وتم كى ال خسوست كانكاركر كم بارباريون بحقيم بن اساكان وزيين بس كوني كسي كالياسفاري نهيس كماس كوماني اوراس كوكياري وكيوف كده بالقصان مينجند -القوية الايان مطبوع الترن يرميا ری جوکن کی کوایا جائی سمجھ کو سی جان کرکرار کےسب سے ضدا کی زویکی عاصل ہوتی ہے، سودہ جی مروك ب اور تعبونا اورالله كانافتكر إب رص ١٣) و١) الله ك بالكامعالم مري اختيار عيارب و بار کی کی حایت منیں کرسکا اور کسی کا وکیل منیں بن سکتا۔ ص مدد) ۔ (م) رسول کے جائے سے کھ منیں ہوتا۔ (ص ۱۰۱) المترتعالی ان کے ستبھین کو برایت دے رآبین) عدى بينواض كالفاظ مين- برول كانواضع ك طور يركي فرمانا دليل عفلت وكمال ب لكن تجيوت انهين بناكراكر سرو كيلية وي الفاظ انتعال كرنا شروع كردين تؤكَّ في اور بدادي بب بادتنا وقع سع ك كديس تماناهم بوں تو باہ میان قوم استفادم کے تو بدتیز اورکنناغ ہے۔

بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ ویکم گدھے بر سواری بھی فرا لیا کرتے تھے اور لینے ساتھ
سواری بردو سرے کو بھی بھا لیا کرتے تھے مساکین کی تھا رواری کرتے اور غریوں کی مجلس می
بیٹھ جاتے تھے فلاسوں کی وقت بھی قبول فرما لینے اور لینے اصحاب سے اکثر مجالب کھنے
سے اور مجلس میں اُن کے درمیان جہاں حکمہ لمتی آپ اس مگر میٹینے بیں کوئی عار محوس نہیں فرماتے
سے

حضرت عمر فاردق رصنی الترتعالی عنهٔ سے روایت ہے کہ رسول بلترتعالی علیہ واکہ وہم نے فرمایا و مسلمی نے فرمایا و مسلمی نے فرمایا و مسلمی نے فرمایا و مسلمی نے کریا وہ اللہ کم اللہ مسلمی نے کہ اولیا میں کہ اولیا میں کہ اولیا میں کہ اولیا میں کہ اور اس کے دسول میں ا

تضرت الن رسی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک معقل عورت بارگاہ رسالت بیں معاصر ہوئی اور کنے نگی کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے فرابا۔ اے فلاں کی والدہ بھے ایک کام ہے۔ آپ نے فرابا۔ اے فلاں کی والدہ بھے ایک کام ہے۔ آپ نے فرابا۔ اس مبارک میں اس کے دیکا راف راف راف راف الله تعالی عبد اس مورث کی ماجت بوری نہوئی وہ میٹی رہی اور اس وفت نک رمول رسی اللہ تعالی علیہ وآ لہ دستم مجی اسی گردیے۔

سى خرا الن رمنى الندنع الى عنه برجى فرا تقيين كدرول الندس الله تعالى عليه وآلمه وكم كدسے پر سواری مبی فرا الله عنه کار منام کوئے ہے بر سواری مبی فرا اللہ تعلیم کا برسوار سے جس روز موز آنے ہے جس روز آنو باللہ کا اللہ مبی رسوار سے جس بر کھیور کی رسوں کا بالان تقاا در مجو کی روٹی یا رنگ بدلی ہوئ جربی سے بجائے ہوئے کہ اللہ کوئلایا جا تا تو ایجا رمزین فرانے سے ۔

ان سے ہی روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ در ہم نے پرانی کاشی پر سوار ہو کر ج کہا تفاجس پر لکبردار کیڈا پڑا ہُوا تفا اور ہس کی قمیت چار در ہم بھی نہ تھتی اس و نع پرآپ دعا فرائی تھی کرا۔ اللہ ہُمَّ آجعکہ کی آئی ویلا کا رِمَا آخ ونیدو کی سُمُعَة داے اللہ! قامے ج مرور با دے جوکی کے دکھانے یا سانے کے لئے نہوں۔۔۔ آپ کی تواضع کا
یہ عالم تفاکر ب کر مکن میں فاتحانہ دافل ہور ہے تھے توسواری پر تواضع سے اپنا سراقد س اس قدر تھیکا یا ہُوا تھا کہ گھٹنوں سے گٹا تھا۔

قربان جائی آپ کی تواضع کے دبکہ فربایکہ مجھے تولی بن متی علیالسّام برفضیلت ندود اور نجھے مولی علیالسّام میں اوراندیائے کرام علیم اسّالام میں سے ایک کو دور سے پر نعیبات ند دیا کر و اور نجھے مولی علیالسّام سے نہ مرک کے زیادہ میں دارمیں نیز فرمایا کرجتنی کالیف یوسے نہ مرک کے زیادہ میں دارمیں نیز فرمایا کرجتنی کالیف اور میں ایشا نی بڑی اگر میں اُن سے دو میار ہوا تو دائی اجل کو لتیک کسر اُن اُن کے ایشے خیرالبریز کا لفظ استعمال کہا تو آپ اُن آپ اُن آپ اُن اُن سے دو اِیا کہ اُن سے بھیلانات اُن قراباکہ اس کے مصداق میں سے ایک میں سے ایک کے میں میں اُن کے موان اُن تعمال علیم سے اُن اُن میں اُن کی دوایات میں آپ کی افضلیت خرکری اور کہتے ہی صحافی کرام علیم السّان میں ان او سعید فرکری اور کہتے ہی صحافی کرام علیم السّان میں اُن کی دوایات میں اُن کی افضلیت خرکری اور کہتے ہی صحافی کرام میں اُن کی کی افضلیت خرکری اور کہتے ہی صحافی کرام میں اُن کی کی افضلیت خرکور ہے ۔

تبعن صحائبگرام کی مرویات میں آپ کی تواضع کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ گھر لو کا موں میں بھی شخول ہو جاتے ہے، اپنے کہر ہے ساف کر سے، کمری دوستے، کہرٹوں کو پونید لگا لیتے بعلین مُبارک کی مرمّت کر لیتے، لینے ذاتی کام کرتے، گھر کا انتظام کرتے، اونٹ خود باندھتے، اونوں کے آگے چارہ کال دیتے غلام کے ساتھ ببغی کر کھا نا تناول فرالیتے بلکہ اس کے ساتھ آٹا گو خرصہ لیتے اور بازار سے اپنا سودا سلف خود اُکھا لاتے ہے۔ حضرت الن رہنی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ اہل مربنہ کی لونڈ لیوں میں سے اگر کوئی آپ سے اعانت کی طلبگار ہوتی تو آپ اس کی اناف فرائے جہاں وہ لے جانا چاہتی دیاں تنزلین لے جاتے اور اس کی حاجت لیری کر کے لوٹتے۔ ایک شخص بارگاہ و رسالت میں حاصر ہوا۔ تو اسس پر ارزه طاری موگیا رجمت دوعالم صلی الله تعالی علیه واله و تم نے فرمایا که خاطر جمع رکھو بئی کوئی دنیا دی بادنتا ه تو نهیں موں بئین توایک قریبنی عورت کا بیٹا موں ہو خشک گوشت کھا با کرتی نفی -

تحضرت الومريرة رضى الترتعالى عنه سے روایت ہے كرئیں رسول الترصل الترتعالى علیہ والبروسم كے عمراہ بانارگیا۔ آب نے شلوار كے لئے كہ الزخر مدیا۔ رقم گفتے والے سے فرایا كه قیمت اداكر دو علكہ كچھ زیا دہ دے دو۔ حضرت الومری وضی التد تعالی عنه نے یہ سارا واقعہ بیان كر كے فرایا وہ دوكا ندار رسول كريم عليا لعسّاؤہ والسّلام كے دمت كرم كو بوسہ دبنے كے بیان كر كے فرایا وہ دوكا ندار رسول كريم عليا لعسّاؤہ والسّلام كے دمت كرم كو بوسہ دبنے كے لئے ليكا تو آپ نے ہات مبارك بيجے بمثل تے ہوئے فرایا كریم المور ہے، وى لینے بادشا ہوں كی الدی تعلیم كرتے تھے بير كوئى بادشاہ تو نبیں موں بلک تم بیں سے ایک فرد ہوں اس كے ليدا آپ نی لیک الما لیا میں الحقائی خرادیا تو آپ نے ارشاہ و فرایا ہے۔ اور الک اپنی چیز كو الحقائی كا زیادہ حقدار ہے۔

## فصل ۲۰۰

واضع رہے کہ رہول اللہ اللہ المانت، عِفّت اور صداقت مُصطف کا بیان صلی اللہ تعالی علیہ دا آہد ہم مسل اللہ تعالی علیہ دا آہد ہم مسل کا عزاف تھا جائے ہوہ اعلان نوت سے پہلے آپ کو ابین کہا کرتے تھے۔

ابن اسحاق رحمۃ اللہ معلی قول ہے کہ اللہ تعالی نے لیٹے سبیب سلی اللہ تعالی علیہ دا آہ و کم کو ابین کہا جو عہ بنایا تھا۔ بابس وجہ آپ کو ابین کہا جاتا تھا۔ اکثر مفتری نے امراض تی صالحہ کا مجوعہ بنایا تھا۔ بابس وجہ آپ کو ابین کہا جاتا تھا۔ اکثر مفتری نے ارشا دِ باری تعالی معلی حقوقہ بنایا تھا۔ بابس وجہ آپ کو ابین کہا جاتا تھا۔ اکثر مفتری نے ارشا دِ باری تعالی معلی حقوقہ بنایا تھا۔ بابس وجہ آپ کو ابین کہا جاتا تھا۔ اکثر مفترین نے ارشا دِ باری تعالی معلی حقوقہ بنایا تھا۔ اکثر مفترین ہے۔ ارشا دِ باری تعالی معلی حقوقہ بنایا تھا۔ بابس وجہ آپ کو ابین کہا جاتا تھا۔ اکثر مفترین ہے۔ بابس کا بیکن سے محدود کی دائی

تعييضاً فكعبك وقت بب قريق مي اختلات رونا بوًا ، وجرافتلات يرهي كه عجر الودكوا مناكركون الس كى جله بدر محف كالأخرسب اس ابت يرمنفي بوش كركل بيم جوبيت النهم سب سے پہلے وافل ہو اس کا نیسارسب کے لئے فا بل تبلیم ہوگا، جنانی الكيدوزرسول السلالي للترتدالي عليدوالروسم سب سع بهل خامد كعبري واخل موسع مالانكر باعلان بوت سے بیلے کی بات ہے لیکن داور نے آپ کو دیکھتے ہی کہنا شروع کرویا کہ واقعى براس اعزاز كحاركين حقدارين اورمزت وشادماني كااظهار كرت بوع بسب في يك زبان بوكركهاكريم ان كيسك كوول وجان سي تبليم كرف ك الخ تباريس ربيع بن عيتم رضى الشرتعالى عنه فرمانے بين كه دور بالمين ميں بوگ آپ سے فيصل كرواياكت تقے \_\_\_\_ رسول الله صلى الله تعالى على داله والم في فرا إج كذهدا كى قىم مين اسمانون

يل اين مول اورزين مي هي امن بول.

الم قامنى عباس ما مى رحمة الله علية مصنف كتاب بذا فرات بين كرسم سع حافظ الوعلى صدفى رحمة الله عليه في اين سند كم ما تف حديث بيان كى سے وه فرالتے بين كريم سے مديث سان كي الدالفضل بن خيرون نے ال سے الولعلي بن رد ج الحرة نے ال سے الوعلي جي نے ان سے محدین مجوب المروزی نے ان سے ما فط ابوعدی نے ،ان سے ابوكرب نے ان عمعاديرين متام نے انهوں نے سفيان سے انهوں نے احير بن كعب سے اور انہوں نے صنرت على الرتضيٰ رضى المتر تعالیٰ عندے روایت كى كدا كي مرتبه الوجهل في تبيرنا محدرول السرسلي الدرتعالي عليه والدوتم سعكماك عم آب كالحذب تو نبیں کرتے بلکہ جو بینام آپ سے کرا تے ہیں ہم تو مرت اسے جنگل نے ہیں۔اس پر بر آیهٔ کرمیز مازل بوئی۔

تووه تسين منس محلات بلاظالم الشر كي تين عداكاركيتين

غَالِثُهُمُ لَاثَكِيرٌ لِمُنَاكَ وَلَكِنَّ الظَّلِينَ طِامِاً عَدِوا مِلْهِ يَجْحَدُ فْنَ وَلَهُ

ترزى تراف كى اس مدي كے علاوہ ير بھى روايت سے كر آبور لل فے يركها تفا كريم أب وننبر حيثلات ادرة أب بم بن كجبي بشار مسكة ے کربیگ بدر کے روز انفس بن تریق نے ابو الی سے طاقات کی اور بدیمیا کہ اے اولاکم ردور جالمیت بین قوم الوجیل کوای قتب یکارتی تقی ) سال میرے اورآپ کے سواکوئی عارى كفتكوسنف والانبير ، لهذا إس خلوت بين تحصيم طلع فرائي كم محد رسل التدَّلغالي عبيرواك ولم بي ي عبوت الوصل عروب دياكه خداكي مم تحد رصلي الله تعالى عليه والروستم التحيين اور تعوث نوانهون في تعجى لولاسي تهين. برقل رشا وردم الخصب الوسفيان معسروركون ومكال صلى المتدتعالي عليه والمرقل كاحال در إفت كباتوبي وهيا تفاكران براعلان نبوت سيد كمجى كلوث كيتمت كلن كئى تقى الوسفيان نے جواب ديا تھا كەالبا توكىمبى نهيى بوا \_\_\_\_نقربن عارث رضى الشرتعالى عند ف ايم مرتبة قريش سے كها نفاكرب محترر مول الله صلى الله تعالى علي قالم وغم التمارة ورميان اكا نوع المرك عقة والسوقة تم انبين مربات مين تجاما نق اورائين كت تق ليكن ب يختر المرك بني اورتهار بالس كلام اللي ك كرآ ت ق تم نيانين مادو كركه اشروع كرديا حالا كمه ضداكي تم وه عادو كر مركز نهيل على. عديث شرفي بين ان سے بى روايت بىكر رسول الشراصلى الشرتعالى عليدواكم وسلم نے كبهي اي عورت كو يا تروننين كا ياجس پر آپ كاحق نه بو \_\_\_\_\_\_ رین استنقالی عند کی روایت بین ہے کہ روا التد صل الله تعالی علید و الدوسم نمام انسانوں سے زیادہ سیخے تھے ۔ بہ بھی سیم صرف میں آیاہے کہ دآپ نے ذوالخوبصرہ سے فربایا انتھے پرافسوں ہے اگر میں انصاف منیں کرنا تواور کون انصاف کرے کا اگر میں انسا ن نزگروں تو امراد موًا اورخسارے ہیں ریا ۔۔۔۔۔۔ حضرت عاکثہ رستالیہ رضیا شہر تعالى عنها ف فرايا ہے كرس الترسلي المرتعالى عليه والدوسلم كوجب بھي دوكاموں ميں سے

ایک کے کرنے کا انتقار دیا گیا تو آپ نے ان ہیں سے آسان کو پند فرایا ، بشرطیکہ اس میں گذاہ مذہ ہونا . اگر اس میں گذاہ مذہ ہونا تو آپ اُس سے بچنے ہیں سب سے بڑھ کر مقتے ،
ابوالقبار س مبرونے کہا ہے کہ کہر بی رشاہ ایران ) نے لینے دِفوں کی تشیم کر کھی تھی جس روز توب ہونا وہ شکار کا دِن ہونا بھی روز آسمال برآ بود ہونا وہ شکار کا دِن ہونا برش کے روز شراب نوشی اور لہوولعب کی مفلیں ہوئیں جی افنیں مطلع ساف رہتا تو وہ کام برش کے روز شراب نوشی اور لہوولعب کی مفلیں ہوئیں جی افنین مطلع ساف رہتا تو وہ کام دھندوں کے دِن ہوئے ۔ این خالو سے نے کہا ہے کہ وہ دنیا وی سیاست سے بھی نابلد بھی حدود دنیا وی سیاست سے بھی نابلد بھی طبی کہا جی کہ وہ دنیا وی سیاست سے بھی نابلد بھی طبی کہا جی کہ وہ دنیا وی سیاست سے بھی نابلد بھی اللہ جی کہ اس کے کہ وہ دنیا وی سیاست سے بھی نابلد بھی کہا جیا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔

مانت بین انکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر میں - يَعْلَمُونَ ظَاهِمُ ارْسَى الْحَيْوة اللَّهُ أَلَا وَهُمُ عَنِ الْاحِبْرَةِ هُمُ عَافِلُنَ، وَهُمُ عَنِ الْاحِبْرَةِ هُمُ عَافِلُنَ،

فرایا یکی نے زمانہ مجا متب کے کری میں ول کا تسجی قصد نہیں کیا ماسوائے دو مواقع کے الیکن ان دونول موقع میں نام ان مولئے دو مواقع کے الیکن ان دونول موقعوں پر حب بئی نے ان میں شامل ہو نے کا وقصد میں مائیل ہوگئی اسس کے بعد بئی نے کسجی کہی نالیب ندیدہ کام میں شامل ہونے کا وقصد سمجی نہیں کیا بیان مک کہ خدائے ذوالمدن نے مجھے نبوّت ورسالت کے ساتھ معرز و مرمّم فرایا۔ دوالحد رئید مولی ذالک)

وہ ڈوچیزیں جن کا بیں نے قصد کہا تھا اُن میں سے ایک بیہ ہے کہ ایک دفاہرے
ما تھ کر ایں جرایا کرتا تھا ایک روز میں نے اس سے کہا کہ آج تم میری کبرلوں کی بھی
مگرانی کرنا کیونکر میں مکر معظمہ جانا چاہتا ہوں۔ وہاں آج نوجوانس میں ببیٹے کرول کئی کرنے
کا اِلادہ ہے چنا نچہ اِکسی مقصد کے تحت بیں شہر کی جانب روانہ بوگیا۔ کہ کری کہ کہتے کہ بیلے
مکان میں دف اور مزامیر بجا سے جا رہے سے کیونکہ دہ ہاں شادی کی نقریب تھی میں
سننے کے لئے نزدیک ہی بیٹے گیا لیکن کچھ بھی ندشن سکا کیونکہ دھے فرا نعتیدا گئی اور گئے نے
باجے کا شور بھی تھے بیلار نہ کر سکا بہاں تک کہ تھے سور ج کی گری نے بی بدار کہا اور کھیے
بیلی کر شری کا بکہ جبیا آیا تھا ولیا ہی لوٹ گیا۔
وقعہ بھی در کر کا بک جو بھوا۔ اِن دونوں مواقع کے علاوہ میں نے ایک مواقعہ مجھے ور کی
دفعہ بھی پیشن آیا اور بی کچھ بھوا۔ اِن دونوں مواقع کے علاوہ میں نے ایک خدیدہ اُسور کا
کسی ارادہ ہی نہیں کیا۔

## فصل

رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وطم ك و فار ، سكوت، عليه فرات بين كرم معما فظ المجيد كى ، مرقدت اور حمد إلى المولك كا بسيان ، الوعى البياني رحمة الله علية في المائة مدينة الله علية الله الله علية الله على الله علية الله علية الله علية الله على ا

سے انہوں نے فرایا کہ ہم سے صدیت بیان کی - ابوالعباس الدلائی نے ، انہیں خبر دی ابور بردی نے انہوں الودور ہردی نے انہوں الودو کو ان سے صدیت بیان کی تولوی نے ان سے صدیت بیان کی تولوی نے ان سے امام ابودا کو دائسج ستاتی نے ، ان سے عبالہ ہم نے ، ان سے تخاج بن می می آئے ، ان سے تخاج بن می می آئے ، انہوں نے عبر الرجم سے ، انہوں نے عبر الرجم سے ، انہوں نے عبر المعن سے انہوں نے عبد العزیز بن و میں ہے ، انہوں نے فارج بن زیب رضی اللہ تعالی عند سے انہوں کے فارج بن زیب رضی اللہ تعالی عند سے انہوں کے فارخ بن دیا دہ کہ فرات سے کو می میں رسول اللہ وسل اللہ تعالی علیہ واکہ وسلم تمام کو کوں سے کو یکی چزظام با و قار نظر آئے نے اور آب کے اطراف (مند ناک ، کان دغیری سے کو کی چزظام بہیں ہوتی تھی ۔

تصرت الوسعيد فدرى رضى الله تعالى عنه المهتوفى سك من الله واليت به كه رسول الله وسال الله وسال الله وسال الله وسلم بيضة وقت المين و وفول با تقول سامة با ، فرايا كستة الله والله والله والله وقدى المتقول كا أنكليول كوا كيد دوري بين وال كر دوفول المتقول كا مكليون كوا كيد دوري بين احتباء كمن وال كر دوفول المتقول كا مكليون كا مكليون كا كليم المربية اورزا فوول كوكور الركانة سنة موى منه كريني اخراق الله الله المنافية الم

سرورکون ومکان آپ کا کلام واضح ہوتا اور اس میں نہ کوئی بے مقصد بات ہوتی اور نہ کہتی ہم کا محبول نظر آتا۔ آپ کی تنظیم اور اتباع کے باعث بارگاہ مصطفی میں صحابۂ کرام ضوان الشرتعالی علیم اجمعین کامنیا مجمع ہوتہ تبم کی صد تک محدود رہنا تھا بعینی آپ کی مُبارک محفل عجم وصیا اور خیرو خوبی کامر فیح

pilling to the region of the same

ہوتی تھے۔ بارگاہ رسالت ہیں اواری بلند کرنے اور کہی بدالنام تراشی کرنے یا کہی کی دل آلای كاسوال بى بيدا ننبى بنونا تفا \_\_\_\_ حب وه معلِّم كائنات صلَّى الله تفالى عليه وَاله وتم إين زبان مق ترجمان سے علم و حکمت اور رشدو مالین کے گوسر اٹانے تو شمے رسالت کے بروانے لیے موں کو بھی کا دیا کہ نے تھے اور اُوں مہدتن کوشن موکر سناکر نے سے کد کو یا اُن کے سروں پر بزندے معقے ہیں۔

فخردو عالم صلّى الله تعالى عليدوالروكم كى به عادت مماركه تفى كرجيلت وقت قدر الكر كويفك رسنة لؤيا أونجى عكرسينجى عكركى طرف أنتررسيسين اورآرام سع فيلته عق - دوسرى روايت بى م كى حيلت وقت آب جىم مُبارك كوسميدف لينت اور حيلف میں کابلی ایک سنتی کو زر کر بندیں میں کے دیتے تھے ۔ محرت عدالتر بن معود رضى المترتعالى عنه فرما تعيب كررول التدمس لي لترتعالى عليه واله وسلم كي عاد للبرسب سياحس

حضرت جابر بن عبدالله رضي لله تعالى عنه رالمتوفى سه) فرات يب كرير كار مركار مدينه مستى التدنعالي عليه وآله وسلم كے كل مبر، آستكى اور نرتيل تقى -- ابني ابى بالرضي لتد تعالى عند فرايا سے كر رسول التر صلى الد تعالى عليه واله وسم كى فاموشى جار وجرسے مقى يعنى جلم، اختياط: تربر اور لفكر كے باعث \_\_\_\_ام المؤتنين حضرت عاكبش ساليتر رضى الله تعالى عنها نے فرمایا ہے كه رول الله صلى الله تعالى عليه واله وتم اس طرح كفتكو فرمانے

عظ كدا كركوني آب كے كلمات كوشمار كرنا جا بنا توشمار كرمكنا تھا۔

بنى أخرائهان سبدنا محدر مول المصل الترتعالى عليدوآله وهم كونون بوس محبت تفى اور كوت سے اس كا استعمال فراتے تھے صحابة كرام رضوان التد تعالىٰ عليه احمدين كوآب خوشبوالتعال کرنے کی وابت بھی دلاتے تھے فرمانے کردنیا کی تمہاری چیزوں میں سے دو پیروں کی محبت میرے دل میں فالی کئے ہے یعنی عورت اور نوشبو کی ایکن میری انجھوں کی

نھنڈک مازیں ہے ۔۔۔۔آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ کھانے پینے کی چیزوں میں کھیاکہ استے سے کھانے پینے کی چیزوں میں کھیاک مارنے سے منع فراتے سے اور اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین فرایا کرتے تھے نیز آگید فرات سے کھانے کہ میں صاحت رکھا کرواور خصال فوطرت کی پاندی کی کہیں صاحت رکھا کرواور خصال فوطرت کی پاندی کی کہیں صاحت رکھا کرواور خصال فوطرت کی پاندی کی کہیں صاحت رکھا کرواور خصال فوطرت کی پاندی کی کہیں صاحت رکھا کرواور خصال فوطرت کی پاندی کی کہیں صاحت رکھا کرواور خصال فوطرت کی پاندی کی بیادی کی کہیں صاحت رکھا کہ دور استحداد کی بیادی کے دور استحداد کی بیادی کے دور استحداد کی بیادی کا دور خصال فوطرت کی بیادی کی کی بیادی کی کی کی کی بیادی کی کی بیادی کی کارک

فصل ۲۲

رسول الدصلّ الله تعالیٰ علیه واکه وکم کے الله علیہ واکه وقم کی ہیں۔ معدوم ہونا جا ہے کہ دسول الله وسلم الله ورم کی ہیں۔ مقد سے زمانی دنیا سے بے رغبتی کا بہان انعالیٰ علیہ واکه وقم کی ہیں۔ مقد سے کے تحت قبل ازیں انتی اخیار واحادیث مذکور ہو بھی ہیں جو طالب حقیقت کے لئے کا فی و وافی ہیں۔ طالب حقیقت کے لئے اس لیا ہیں بہی بات کا فی ہے کہ آپ نے دنیا کے مال متناع اور اس کی اُراکشوں سے الی حالت ہیں بھی اجتناب فرایا حبکہ وہ آپ کے قدول میں کھری ہوئی کھی اور ہے در کے فتو حات ہور ہی تقییل لیکن اس بے رغبتی کے بہت و میں اور کی توری کھی ہوئی کھی اور اس کی اُراکشوں سے دہ آپ ہوری تھی۔ آپ کی زرہ ایک ہوری کے باس رہی رگروی اور کھی ہوئی تھی۔ آپ ہر دُھا فرایا کرتے تھے ۔۔ آلا ہو تھی اُنج علی رزہ ایک ہوری ریڈی آپ کی مورث اتنا رندی کے باس رہی رگروی اور کھی ہوئی تھی۔ آپ ہر دُھا فرایا کرتے تھے ۔۔ آلا ہو تھی اُنج علی مورث اتنا رندی میں سے دہ آپی زیدگیاں باتی رکھ کہیں۔

قاضى عيّاض مائى رحمة الله عليه فرمات بين كهم مصحديث بيان كى سفيان بن العاصى العاصى عافظ حين بن محدّ الدفاحي من الوعد الله منهى رحمة الله عليهم نع المنه و فرايا كهم سے مدبن بيان كى احمد بن عمر في مان سے الوالعباس مازى نے ، ان سے الوالعباس مازى نے ، ان سے الوالعباس مازى نے ، ان سے الوالعبان المام منهم بن الحجاج نے ، ان سے الوالعبان مام الو مكر بن ابی شبیع نے ، ان سے الوالعبان نے ، ان سے الوالعبان نے ، انہوں نے المود سے اور امنہوں نے ، انہوں نے المود سے اور امنہوں نے ، انہوں ، انہوں نے ، انہوں ،

حضرت حائش صدلقة رصنی الله تعالی حنها سے روابت کی ہے وہ فرطاتی ہیں کہ رسول الله
صلی الله تعالی علیہ واله و تم نے وصال کہ کھی سیر موکر متواتر تمین دن کھانا منہیں کھایا
دوری روایت میں ہے کہ کبھی متواتر دو دن سیر موکر یکو کی روٹی منہیں تنا ول فرطائی مالانکہ
اگر آپ جا ہے تو الله تعالی اس فدر عطا فرط دیتا جب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا
ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ قالہ وتم کی ال نے گنام کی روٹی اخری
وقت تک شرکم سیر بوکر نہیں کھائی۔

حضرت المرائن عائت مسدّ لقد رسى الله تعالى عنها سے روائت ہے كدر سول الله الله الله والله و

بین مجدسے بین ش کی کی کر مرسے لئے کرکور کی ودی سے کی بناد کیائے تو مُن وفر گذار ہواکہ لے رتب کی نیس بکہ مجھا کی روز محمو کارکھ اور و سرسر روز شکم مرفر ما ، تاکہ جب میں مُجو کا ریوں تو اُس روز ترسے تھو گریشزادی کروں اور تجھے بچارول ورس دون سام مربود جاول تو تری حدوثنا بیان کروں۔ تاکم میر بود جاول تو تری حدوثنا بیان کروں۔ إِنِّيْ عُرِضَ عَلَى آنُ تَجُعُلُ فِي بَطُحُاُ مَلَّةَ نَهَا فَقُلْتُ كَا يَارَبِّرا هُوْعُ يَوْمًا وَاشْبَعُ يُومًا فَامَّا الْيُومُ ا يَوْمًا وَاشْبَعُ يُومًا فَامَّا الْيُومُ ا الّذِي الْجُورعُ فِيهِ فَا تَصَرَّعُ اللّهَ وَادْعُوكَ وَامَّا الْيَوْمُ الَّذِي الْيَاكُ فِيْهِ فَاحْمَدُكَ وَامَّا الْيَوْمُ الَّذِي الْيَكِ فِيْهِ فَاحْمَدُكَ وَامْتَى اللّهِ عَلَيْكَ - دوسرى حدیث بین سے كر حضرت جبر تیل علیبات دم بارگاه رسالت مآب بین ماجز موكر عرض گذار موئے تنے كر ا

اور فرايا جي كراكراً بي اليف سلام جيباب اور فرايا جي كراكراً بي اين الور مياركو المرايا المرايا المرايا المرايا المرايا المراكراً المرايا الم

اِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ يَفْتُرُكَ السَّكَمُ مُنَا السَّكَمُ السَّكَمُ السَّكَمُ السَّكَمُ السَّكَمُ السَّكَمُ المَنْ الْمُعَلَى السَّكَمُ الْمُنَا الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ ال

مصرت عائشہ صدیقہ رضی المترتعالی عنہائے فرایا ہے کہ ہم ایسے آل محدرسلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وصحبہ وسلّم بین کر بعض افغات پورا صدینہ گزرجانا لیکن ہمارے گھروں میں آگ بلانے کی فربت ہی نہ آتی بلکہ بھجوروں اور پانی پر ہی گزرا وفات ہوتی رہتی سے موات علیا والما ترسی اللہ معلی اللہ تعالیٰ عندسے روایت ہے کہ وفت وصال تک رول اللہ محل اللہ توالیا تعدید علیہ والہ وسلم نے کھری کے اہلے میں مندیں کھائی اور بہی صالت آپ کے اہلے میت علیہ والہ وسلم نے کھری مالہ اللہ المام اور صفرت ہوا باللہ تعالیٰ عنہا بھرات الی امام اور صفرت ہوا بیا ہی مروی ہے۔

بی علیہ مروی ہے۔

حضرت عبالمتدبي عباكس صغ الترتعالي عنها فرانعيب كريول تترصل لترتعالي عليه و

صفرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عندانے فرایا ہے کہ جس کھیونے پر رسول اللہ استی اللہ تعالی علیہ والہ وہم آرام فرایا کرنے سے دہ چرشے کا تقاا دراس میں کھیور کے دینے بھرے ہوئے ہے کہ تقاا دراس میں کھیور کے دینے بھرے ہوئے ہے کہ سرورکون بھرے ہوئے ہے در پوٹ نے نقے ۔ معرض اللہ تعالی عندا کا بیان ہے کہ سرورکون مکال سیل اللہ تعالی علیہ والہ وہم کا ابتہ بالوں سے بنی ہوئی ایک جیادر پرشتمل مختاجے بم دوم پری کرکے بچیا دیتے اور آپ اس پر آرام فرایا کرتے تھے۔ یہ بھی فرطیا ہے کہ ایک وفعہ بم نے جا در کھیا تھے وقت اس کی چار تنہ کر دیں صبح ہوتے ہی آپ نے دریافت فرطیا کہ طات ہیں جا کہ گئی ہے کہ بار تربی جا در کھیا اس کی چار تنہ کہ دیں صبح ہوتے ہی آپ نے دریافت فرطیا کہ طرح کے کہا کہ ششمی کم نے عوش کی کہ آئی ایک کھی ہی بھی کی کوشش کی گئی ہے کہا با کروکھ کو کہ آئی ایس میں نیاں برازم فرط ہوتے ہو کھیور کے بیوں کی رہی سے نی ہوئی کہ کوئوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے آپ کی کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے آپ کی کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے آپ کی کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے سے آپ کی کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے آپ کی کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے آپ کی کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے آپ کی کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے سے کہ کی کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے سے کہا کہ کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے سے کہا کہ کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے کہا کہ کا کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے کہا کہ کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے کہا کہ کی کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے سے کہا کہ کے کہ کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے کہا کہ کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے کہا کہ کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے کروٹوں میں نشان بڑ جانے سے سے سے کہا کہ کروٹوں میں نشان بڑ جانے کے سے سے سے کہا کہ کروٹوں میں نشان بڑ جانے کے سے سے سے کہا کہ کوئوں میں کروٹوں میں نشان بڑ جانے کے سے سے کروٹوں میں کروٹوں م

ام الوسنین عائشہ صِدَلیقہ رضی الترتعالی عنها کا بیان ہے کہ بی کریم صلی الترتعالی علیہ والم وسمی رہیں فرط تے وسم نے بعر سربو کو کھا اس میں کھا یا تھا اور اس امر کا کہی ہے کہ بھی تذکرہ کھی نہیں فرط تے سے کو گرد کہ اس کو گوک سے کو گرد کہ اس کو گوک سے نواز دار میت تو بہ حالت بھی دن کو روزہ سوتے اور ساری رات نکوک کے۔ ہے بے قرار رہتے تو بہ حالت بھی دن کو روزہ رکھنے میں مائل نہیں ہوتی ہی حال کا گراگی چاہتے اور اپنے رہ کریم سے موال کو تے تو و مینم معنقی آپ کو لیم بہا نورا نے اور وافر بھی اس ماقد رہ کا میں اس کے باعث اس بوجاتی آپ کی اس فاقد کشی کی حالت کو دیکھ کر لیمن اوقات ۔ بی دیم گرائی کے ساتھ کو دیکھ کر لیمن اوقات

ئیں رو پڑتی ہی۔ اُدھر آبھوں سے قطار اندر قطار اُنسوگر رہے ہوتے اور اِدھرآپ

کے شکم اطہر پر اہم تھیں تی جاتی اور عرض گزار موتی کہ قربان جاوک اس دنیا سے کم

دان کم آب اتنا حصہ تو قبول قرالبر جس سے فاننے کی اذبیت شائم اُن پڑے۔ بیٹن کرآب

زبان حق ترجہان سے فرماتے کہ عائنہ اِ مجھے دنیا سے کیا ہروکار! میرے بھائی اولوالعیم

پیفیروں نے اِس سے بھی کھن حالات ہیں صبر کا دائن تھا ہے رکھا حتی کہ وہ دنیا سے تشاین

مے گئے اور حب بارگاہِ خداوندی میں حاجز ہوئے تو سرو قنا عیت کے باعث دہ عزت ہوئے اور حب بارگاہِ خداوندی میں حاجز ہوئے تو سرو قنا عیت کے باعث دہ عزت ہوئے اُن اُن کی زندگی

اُنام و واحت سے اسرکر نے تکون توکل مجھے ان سے کم اجر ملے گا ہو ہرے لئے بھینا اُن میں عام میں جینے نہائے نہ خوایا کہ اُن میں جادہ اُن میں جادہ اُن میں جادہ اور نہر مالکہ جنتھی سے جاملے بعلی اُنہ تھا اُن علی اُنہ تھا اُن علی اُنہ وزر رہے اور نہر مالکہ جنتھی سے جاملے بعلی اُنہ تھا اُن علی جاملہ اُنہ تھا اُن علی جاملہ اُنہ تھا اُن علی جاملہ اُنہ قال علیہ جاملہ اُنہ میں جادہ اور نہر مالکہ جنتھی سے جاملے بعلی اُنہ تھا اُن علی اُنہ میں جادہ اور نہر مالکہ جنتھی سے جاملے بعلی اُنہ تھا اُن علیہ جاملہ اُنہ میں جادہ اور دور سے اور نہر مالکہ جنتھی سے جاملے بعلی اُنہ تھا اُن علیہ اُنہ میں جادہ اور نہر مالکہ جنتھی سے جاملے بعلی اُنہ تھا اُن علیہ جاملہ علیہ جاملے بعلی اُنہ تھا اُن علیہ جاملہ اُنہ علیہ جاملہ اُنہ علیہ جاملہ اُنہ میں جادہ اور نہر مالکہ جنتھی سے جاملے بعلی اُنہ تھا اُن علیہ جاملہ اُنہ میں جاملہ اُنہ علیہ جاملہ ورز رہے اور نہر مالکہ جنتھی سے جاملے بعلی اُنہ تھا اُن علیہ جاملہ اُنہ علیہ علیہ اُنہ علیہ جاملہ اُنہ علیہ جاملہ اُنہ علیہ جاملہ کے اُنہ میں جاملہ کی اُنہ علیہ جاملہ کے اُنہ میں جاملہ کی میں جاملہ کی اُنے میں جاملہ کی جاملہ کے اُنہ کے اُنہ کے اُنہ میں جاملہ کی جاملہ کی جاملہ کی جاملہ کی جاملہ کی جاملہ کے اُنہ کی جاملہ کی جاملہ

فصل-۲۲

معلیم مونا جائے کہ وارشرت عبادت کا بیان ان کریم مونا جائے کہ واکہ وتم کا بیان ان کریم مونا جائے کہ واکہ وتم کا بیان ان کریم مونا جائے علیہ واکہ وتم کا لینے رب سے درنا اس کے احکام کی پیروی کرنا اور کٹرت سے عبادت بیں منعول رہنا اسی قدرسب سے زیادہ تقابیب اکب کو انظر رب العزت نے سب سے زیادہ و محمل صلی اللہ تعالی علیہ واکہ وتم نے فرایا ہے بیا کہ قامنی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپن سند کے ساتھ ابو محمد بن عتاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپن سند کے ساتھ ابو محمد بن عتاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ علیہ اللہ محمد بن عیاں کی ابوالی سے ابوعبول اللہ فریری نے اللہ اللہ سے محمد بن اسمعیل بخاری نے اللہ نے اللہ نیا المون ی نے اللہ سے ابوعبول اللہ فریری نے اللہ سے محمد بن اسمعیل بخاری نے اللہ سے ابو عبول اللہ فریری نے اللہ سے محمد بن اسمعیل بخاری نے

قائنى عَيَاض رحمة الله تعالى على فرلمت بين كرالفاظ: كُوبَوُتُ وَإِنَّى شَجَرَةٌ لَعُصَلَدُ عَضِرَت الدور رضى الله تعالى عندُ والى روايت بين بين مصحرت مغيروين شعيرتنى الله تعالى عند سعدوايت منه كر مروركون ومكان سلى الله تعالى عليه والهوتم إس كثرت

سے ناز پڑھنا کرتے کہ آپ کے قدم مبارک بروم آجا تا تھا جب بارگاہ ریالت میں ہے گذارش پیش کی گئی کم یا رسول الله ا آپ اتنی تکلیف کبوں المفاتے میں حبکہ الله تعالیٰ نے آپ کی اگلی کھیلی نفرشیں معاف فرا دیں ریا آپ کے سبب تو اگلوں اور بچھیلوں کی لغرشیں بھی معاف فرا دی گئیں اقوامس معلّم کا ثنات نے جواب دیا ؛ کیا ئیر ٹنگر گذار بندہ نہ بنوں ہ الم الموند حفرت عاكث سبالية رمني الترفعالي عنها في فرايا ب كدرول الشرصل الترفعالي علیہ والہ وتم کے سرکام میں بہنگی ہوتی تھی جلہ کوئی بھی دوسراالیا کرتے بیترفادر شہی ہے أب روزه رکھتے تو يُوں لگا تا زر کھتے ہى جيلے جائے كہميں كيمى بحى افطار نركے كاكمان كزرًا تضا ورحب انطار كرتے رميني روزه ركھنا جھوڑ فينے) تو ايبامعلى بونے لكنا كه اب كيمي دوز بي نبير ركفين كے اى كے اند حفرت ابن عباس حفرت ام سكرا ور حفرت الن رضی الند تعالی عنبے سے بھی مروی ہے سکین انہوں نے بریھی فرمایا ہے کد اگر کوئی رسول العد مسلی التدنفالي عليه وآلم وللم كورات كوقت ماز براهة بوك وكيصاحا بنا توآب ماز بي يرهة موسے یا سے جاتے اوراگر کوئی ہر چا بنا کہ آئے کو آرام فرانے کی حالت میں دیمیوں توآپ كورام فرات بوك دكفتا. صرت عوف بن الك رسي الله تعالى عنه فرا في بي كدا كب رات بي مار كا و رمالت بي

 دو مری کست میں آپ نے اِی طرح سورہ آل عمران پٹرھی تنمیری میں اِس سے انگی اور نچے تھتی ہی اس سے انگی

حضرت صنیفیرسنی اللہ تعالی عندسے بھی اس کے بائند مروی ہے دیکن اس میں میر بھی ہے کہ آپ سجد سے بیں بھی اتن ہی درید رہے جتنی ورز قیام فرایا تھا اور دونس سجدوں کے درمیان بھی اتنی ہی در بر جیٹے تھے بیاں کے کہ آپ نے سوڑہ البقرہ ، سورہ اَل عمران سوہ النّساء اور سورہ اللّا مُدہ بڑھیں۔ اللا مُدہ بڑھیں۔

امّ المؤنين صفرت عالَيْ سنديقة رضى الله تعالى عنداف فرايا به كداي شب تورسول الله معلى الله تعالى عنداف فرايا به كداي بي آيت كى باربار بلادت كيت معلى الله وتعماري رات كزار دى وضورت عبدالله بن الله والله تعالى عنه سعموى معلى من الله وفد عن بارگاه رسالت بين عاص بركاة تو آپ نماز مين صووت مقداوراً به كشيم ممكرك سعاس طرح آواز آرمى عنى مديدا كوفولتى بوئى باندى سعة وادراً ياكرتى ميد سعاس طرح آواز آرمى عنى مديدا كوفولتى بوئى باندى سعة وادراً ياكرتى م

صخرت ابن ابی بالدر صنی الله تعالی عند فرط تے ہیں که رسول الله صلی الله تعالی علیه واکہ وسلم اکٹر غیناک اور شفکر سے رہنے تھے آپ کو دنیائے اُرام و الرحت سے کوئی دلچہی نہیں تھی خود سرور کون وم کال صلی اللہ تعالی علیہ واکہ وسلم نے فرط باہے کہ میں روزانہ سُوم تنہا تنفا کرتا ہوں ۔۔۔۔ دوسری روایت ہیں ستر بار استعفار کرنے کا ذکر ہے۔

صنرت على المرتضى تترضاً رضى الترتفال عن سے روایت ہے کئی نے رسول الترصل الله تفال علیہ قالہ وکئی نے رسول الترصل الله تفال علیہ والہ وکئی ہے آپ کی سنت میں ارسی بیں سوال کیا تو فرایا ۔۔۔۔۔ معرفت میار براہم عفل میرے دین کی بنیاد ، محبت جلا ، شوق میری سواری ، ذرکر اللّی میرا مُونس، وَتُوق میرا خوا نه ، غفل میرا رفیق ، عاجزی میرا فخر ، تُدمیر البیت ، غاجزی میرا فخر ، تُدمیر البیت ، عاجزی میرا فخر ، تُدمیر البیت ، احکام اللی کی اطاعت میرا حسب ، جہاد میری عادت ہے ، ورمی ورث میں ساجی سے اور میری آنکھوں کی تُضافِک فار میں ہے ۔۔۔ ایک دومری صورت میں ساجی

ہے کہ ذکر اللبی میرے ول کا مجبل ہے اور میراغم اپنی امت کے لئے ہے اور میرا اشتیاق اپنے پروردگار کی مبازب ہے ر حبل مبلالہ وصلی الله تعالیٰ علیہ والہ وسلم

# فصل ۲۴ امادیث کی روشی می صفور کی تواضع

عان ليناج بين اور الله تعالى مين اور تهين توفيق مرجمت فرمائ كرتمام ابنيارا

مُرسلين صلوات الله رتعالي عليهم كي صفات السي بي تقيين - وه حمال خلق احرُن صورت، تروز أنب حسُن فاق اور مُل عاس میں ایسے ہی تھے کیونکر سی صفات توصفات کالیہ ہی اورانباک كرام مركمال اور بشرى اوساف سے مالا مال موتے بين انبيا كے كرام صلوات الشرعليم کو فام عنوق پفضیت سے کیونکہ اُن کے رہے سب سے اسر ف اور ان کے در جےسب سے اعلی وارفع میں لیکن گروہ المنیار میں بھی بعض کو بعض برفضیات ہے حبياكه الله عبل معبرة في فرايب و-

رَمُلُكَ الدُّسُلُ فَصَّلُنَا كَعُضَعُمُ يرسول بين كريم في إن بين ايك على كريم في إن بين ايك على كرون من الكري المعضي والمناف المناف ا عَلَىٰ لَغُضِ اللهِ لَهُ دوس مقام برايك ارشاد فرايا ب

اوربيك م في انهين والتنافين بياكس زمانے والوں سے۔

وَلَقَيُ انْحَتَرُناهُمْ عَالَاعِلُم عَلَى العَالَمِينَ - سمَّه

مروركن ومكان صلى التد تعالى عليه والبروسلم فع فرمايا بي كرمبت مين سب سي يعلى جو جاعت داخل ہوگی وہ جود صوبی رات کے جاند کی طرح نوب صورت ہوں گے۔ عمراس مديث كي أفرين فرايا كرماري ايك بي أدى كي صورت بريون كي لين إين الي المرت

آدم علبهاتسلام کی صورت پرجن کا فد آسمان میں سائھ ہا تف تھا ۔ حضرت الوسر پر ہ رہنی اللہ توالاعنہ وال درین پر سے کا

حضرت الوسريره رمن الشرتعالى عنه والى حديث بير ب كوبكي في تصفرت مولى عليه
السّلام كود كهاكه وه كم كوشت بين ان كے بال گھنگر ياسے بين اور ناك بندرگويا وه قبيله
شنو ه كے توگول بين سيين \_\_\_\_ يه بهى فرايا كه بين في حضرت عبلى حدالية ام
كود كها ان كا قد ميانداور جيرے بركئي تل تھے رنگت سُرخ ہے گو يا بھى عام سے
نظر بين \_\_\_ ووسرى صديث بين ہے كدان كى كم تعواركى طرح تيل ہے
نظر بين رسالت ہے كہ صفرت ابراہيم كى سارى اولاد بين ان كے ساتھ وابوں
زياده مثنا بهت بين ركھتا بهول \_\_\_\_ ايك حديث بين ہے كہ كندى نگ وابوں
کو اگر ديكھا جائے قوان بين صفرت موئى عليه السّلام سيس خولهورت نظراً بين گے۔
الوسريره رمنى المند تعالى عند سے روايت ہے كدرسول المدرسي النه تعالى عليه واله وشم
الوسريره رمنى المند تعالى عند سے روايت ہے كہ رسول المدرسي الله تعالى عليه واله وشم
الوسريره رمنى المند تعالى عند سے روايت ہے كہ رسول المدرسي الله تعالى عليہ واله وقت الله وقت فرايا بوصاحب
تو فرايا والله تعالى الله وقت الله وقت الله وقت الله وقت فرايا بوصاحب
ترفوت منظ وقت منظ وقت عند وقت الله وقت الله وقت فرايا بوصاحب

امام ابوطیلی نرمذی رحمة الشرفعالی علیہ نے مصرت قنا دہ رحمۃ الشرفعالی علیہ سے مکایت کی جس کو امام وارفطنی رحمۃ الشرفعالی علیہ نے امام قنادہ رحمۃ الشرفعالی علیہ اور انہوں نے محضرت الس بن مالک رضی الشرفعالی عند سے روایت کیا سے کہ الشرفعالی نے کہی نبی کو مبعوث نہیں فرما یا گرانمیں چی صورت اور اجھی آواز سے نواز ا اور قممارے نبی رستیدنا محمد رموا الشوسلی الشرفعالی علیہ والمہ ونٹم کو ان بی سب سے حکیب اور سب سے اجھی آواز والا بنایا۔
اور ای طرح صریت مرفع میں سے کہ جب بیس نے تم سے اس نبی کا نسب پرجھا تو تم نے کہا تھا کہ وہ ہم میں عالی نسب وگوں کہ وہ ہم میں عالی نسب سے اور بیر حقیقت ہے کہ رسول تمین نہ ہی قوم کے عالی نسب وگوں میں ہی مبعوث والم نے کے بیر جدیا کہ الشرفعالی نے حضرت ایوب علی انسان کو بارے بیر

فرمايا ہے:

إِنَّا وَجَدُ فَا لَا صَاحِرًا ﴿ لِغَدَ ، بِيْكَ بَمِ نَهَ اسْتِ صَابِهِ لِلَا كِيا الْجِهَائِدُ الْعَالَمُ الْعَالِمُ الْجَالِدُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلَى الْعِلِي الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلَى الْعِلْقِلِي الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

اورالشرتعالي نے مطرت بي عليالتلام كهار عين فرايا ب:

اليكني خُرِ الكِنْبَ بِقُوّة وَ الْمَنْ الْمَا الْمِنْ الْمَالِيَ الْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَا الْمَالُولِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْم

بینک الدآپ کوئرزده دیا ہے کی کا جواللہ کی طرف کے ایک کلے کی تصدین کی کا اور سروارا ورئیمیٹے عورتوں سے بچنے والا نی ممارے خالص بندوں میں ہے۔

ب تک اللہ نے چن لیا آدم اور نُون اور اُون کے اور اُون کے ال اور عراق کی ال کو ساتہ ایک اُٹرے جان ہے۔ ایک اُٹرے سے اور النہ سُنتا جانتا ہے۔

إِنَّ اللّٰمَ يُبَشِرُ مُلِكَ بِيَعِني مُصَيِّقًا بِكُلِمَهِ مِسْنَ اللّٰهِ وَسَسِّيدُ ا قَرْحُصُونُ ا قَدَّ نَبِيتِ مِسِنَ الصَّالِحِيْنَ ه سِله الصَّالِحِيْنَ ه سِله الصَّالِحِيْنَ ه مُصَنَّلَ فَولاً الله الصَّالِحِيْنَ ه مُرتبيّةً وَلَا الله الراجن الله المُطلق ادم و لُوطا عَلَى الْعَامِيْنَ ه دُرِيدًة مَ الله عَمُوانَ عَلَى الْعَامِمِينَ ه دُرِيدًة مَ الله عَمُوانَ مِنْ الْعَلْمِينَ ه دُرِيدًة مَ عَلِيدًا مَا الله عَمُوانَ مِنْ الْعَلْمِينَ هُ دُرِيدًة مَ عَلِيدًا مَا الله عَمُوانَ مَنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰم

کے یارہ ۲۲ شورہ ص آیت ۲۲ کے بارہ ۱۱ سورہ مرام آیت ۱۱ ماد در اس سورہ آل کا ۱۵ ۲۱ مورہ آل عران آیت ۲۲،۳۰ کے ایرہ ۲ سورہ آل عران آیت ۲۲،۳۰ کے

حضرت فوج علی السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے۔ اِنّه کان عَبْدًا شَکُورًا کھی اِنْ بیک دہ بڑا ظکر گزار نیرہ مقا۔ حضرت عیلی علیدائٹلام کے بارے میں فرایا ہے:

بين الله تحفي بنات د تبابيد اين پاست ايك كلمكي جن كانام بيم بح عيلى بنيا مريم كار رودار ( وجاب والا) موكا دنيا واخرت بين اور قرب والا اور لوگون سه بات كريكا بالي في بين اور يك اِنَّ اللَّهُ كَيُشِرِّرُكُ بِكَلِمَةٍ مِّنْ مُنْ مُنْ الْمُنَّةُ الْمُسَيِّحُ عِنْسِيلُ بِنْ مَنْ مُنْ يَحَدُّ وَحِنْهُ الْمُسَيِّحُ عِنْسِيلُ وَالْلِحِنَةِ وَحِنْ المُنْقَرَّ بِيُنْ وَالْلِحِنَةِ وَحِنْ المُنْقَرَّ بِيُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ

اوران کے بارے میں سے سمی ارشاد باری تعالی ہے۔

المئے خوالی بیل السرکا بندہ ہوں اس فے مجھے کتاب دی اور تجھے فیب کی جمیع بنا کہ اور اس نے مجھے مبارک این اور اس نے مجھے مبارک کیا اور اس نے مجھے مازور کو اور مجھے فازور کو ایک ماکید فرائی جرب کہ زندہ دیوں اور مجھے زروست بریجت نہ کیا۔ اور وہی کا تا مجھے زروست بریجت نہ کیا۔ اور وہی کا تا مجھے زروست بریجت نہ کیا۔ اور وہی کا تا مجھے زروست بریجت نہ کیا۔ اور وہی کا تا مجھے زروست بریجت نہ کیا۔ اور وہی کا تا اور حبی دن زندہ اُکھایا جا وی ۔

قَالَ إِنِّ عَبْدُ اللّٰهِ النّٰبِي النّٰبِي اللّٰهِ النّٰبِي الْمَتْبُ ثَبِيّاً ه وَ الْمَتْبُ ثَبِيّاً ه وَ جَعَلَىٰ ثَبِيّاً ه وَ حَعَلَىٰ ثَبِيّاً ه وَ الْمَتَلَافَةِ وَاللَّالِةِ مَا كُنْتُ مَا وُصَلَىٰ إِللَّهَ المَّلَافِةِ وَاللَّالِةِ مَا وُصَلَىٰ مَا لُكُ مَتُ اللّٰهِ وَسَسّلاً هُوَ وَسَسّلاً مُعْمَلُیٰ حَبَّالًا فَاللّٰهُ وَلَهُمْ عَلَيْ كَنْ حَبَّالًا فَاللّٰهُ مَعْلَىٰ حَبَّالًا مُعْمَلِيْ حَبَّالًا مَا مُعْلَىٰ مَا مُعْلَىٰ عَلَيْ كَوْمُ وَلِهُمْ عَلَيْ كَوْمُ وَلِهُمْ عَلَيْ كَوْمُ وَلَهُمْ عَلَيْ كَوْمُ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَلَكُومُ اللّٰهُ وَلَكُومُ اللّٰهُ وَلَكُمْ عَلَيْ اللّٰهُ وَلَكُومُ اللّٰهُ وَلَكُومُ اللّٰهُ وَلَا عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَاللّٰهُ وَلَا لَهُ مَا اللّٰهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَكُومُ اللّٰهُ وَلَا لَكُومُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّ

ع ياره ١٦ مورة آل عران ، آت ١٥ ٢٥

ا پاره ده موره بن امرائیل آیت ۲ و ۲ ۳۳ تا ۲۳ تا ۲۳

آبدو دالا ہے۔

وَحِيْهَاه له

سروركون ومكال صلى المدتعالي عليه واله وتلم نے فرمايے كر حضرت مولى عليات الم نہات شرمیے اور پر اے درجے کے باصا تھے ،ای دم سے کوئی ان کاجم نہیں دکھوسکا تقابني الرأيل سع لعض مخالفين نے آپ كوسنانا شروع كرديا كوئى كهذا كه اندين جلد كامض بعنى برص (كوره) سے كوئى كهذا كدان كے فصیفے بہت بھارى بين اسى لنے جم كواكس ورج جياتي بن الله تعالى في السين كليم على نبينا وعليه الصلوة والتلام كوان الزارات برى كرناجا باتو واقعرلون بواكرايك روز حفزت ولى علىدالسّلام نهاف كك اوماندوں نے اپنے کیا الدکر ایک بھر بر رکھ دیئے جم خداوندی سے وہ بچھر آپ کے كرا ب كردور في دكا حضرت موى عليات ما مسكر ما مكت اوراس ك چھے دورتے جارے سے کہ بن اسرائل کی ایک جاعت کے پاس اجا کہ جا پنجے وه وك آب كاسرايا بجيم خود وكيوك بكارا تحظ كه خداكي قعم إن كحيم باك مين تو كئ نشان پر كئے۔ ان كيار بي بيري ارشاد ماي تعالى ہے۔ توريدر في مجمع عطافوالما اور فَوَهَبَ إِنْ رَبِّنْ مُحَكِّمًا وَّحَكِّلُونَ محے بغروں سے کیا۔ مِنَ الْمُ سَلِينَ ، عُه

د يا صلان حفرت نور من مفرت بود ، حفرت صالح ، حفرت بوط ، حفرت تعيب اور حفرت معني معلى الله معنى على الله معنى على الله معنى على الله معنى على الله الله معنى فرايا سعى .

اِنَّ تَحْنِيرَ مَنِ اسْتَأْجُرُتَ بِيك بِهِرْ وَكُرُوهِ جَوَطَا قَوْرَامَاتِ الْقَوَ عِلَيْ الْكَرِيدِيُ وَ سَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمِوْرِ وَهِ جَوَطَا قَوْرَامَاتِ الْقَوْدِيُ الْمُوْرِيدِ وَاللهِ وَلَمْ مِنْ وَمِلْيا . اور المِنْ عَبِيبِ مِروَدِ كَا مُنَاتَ صَلَى اللهِ القَالِ عَلَيْهِ وَٱلْمُ وَلَمْ مِنْ وَمِلْيا . اور المِنْ عَبِيبِ مِرودِ كَا مُنَاتَ صَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَٱلْمُ وَلَمْ مِنْ وَمِلْيا .

فَاصُبِرْكِمَ اصَبَرَ اُولُوالْعِنَمَ تَوْمَ سِرِكُرُومِيا مِمَت واك وَالْعِنَ الْنُ سُلِ وَ اللهِ مَا وَلَوَالْعِنَمَ اللهِ مَا اللهِ سُلِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

اوریم نے انہیں دعفرت ارایم عدالته م کو استی اور لعیقوب عطا کئے ان ب کویم نے راہ دکھائی اور ان سے بیلے نوح کوراہ دکھائی اور اس کی اولادیں سے داؤ داور سیمان اور ایآب اور یوسف اور محولی اور بارون کو اور یم البیا ہی بدلہ فیقے میں شکوکاروں کو - اور زکرتیا اور کھی اور عاسیلی

وَوَهُبُنَا لَهُ إِسُحَاقٍ مَ الْعَلَقِ مَ الْعَقُونُ بَ الْمُحَافَةُ الْمَا وَلُوكَافَةُ الْمَا وَلُوكَافَةُ الْمَا وَلُوكَافَةُ الْمَا وَلُوكَافَةً الْمَا وَسُلِمُانَ وَالْوُنَ وَلَيُسُفَ وَسُلِمُانَ وَالْوُنِ وَلَيُسُفَ وَسُلُمُ اللَّهُ وَلَيْسُفَ وَسُلُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْسُ وَلَيْسُونِ وَلَيْسُلُمُ وَكُنْ اللَّهُ وَلَيْسُ وَلِيسُ وَلَيْسُ وَلَيْسُ وَلَيْسُ وَلَيْسُ وَلَيْسُ وَلَيْسُ وَلَيْسُ وَلِيسُ وَلَيْسُ وَلَيْسُ وَلِيسُ وَلَيْسُ وَلَيْسُ وَلَيْسُ وَلِيسُ وَلِيسُ وَلَيْسُ وَلَيْسُ وَلِيسُ وَلِيسُ وَلَيْسُ وَلِيسُ وَلِيسُ وَلِيسُ وَلِيسُ وَلَيْسُ وَلِيسُ وَلِيسُ وَلَيْسُ وَلِيسُ وَلَيْسُ وَلِيسُ وَلِيسُولُ وَلِيسُ وَلِيسُ وَلِيسُ وَلِيسُولُ وَلِيسُ وَلِيسُ وَلِيسُولُ وَلِيسُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُولُ وَلِيسُولُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ وَلِيسُولُ و

له پاره ۱۹ سورهٔ التعراء آیت عدا ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ مماء پاره ۲۵ سوره الدفان آیت مدا . مرد التفان آیت مدا ، مرد التفان آیت ۲۵ مرد التفان آیت ۱۸ مرد التفان آیت التفان آیت

اورالياس كوريس على قرب كالتي بي اول معيل ولبيح الدكولس وركوط كو اورعم نے برای کواسے وقت بر مبر نفنات دى در كهدان كرباب دادا ادراولادا ورفيا مرسے احض كو اورىم نے استى مي ليا اور ادرسيرى له دكفائي بدائسرى مايت سيمكم لين بندون من سي المراكد وه شرك كرت توفروران كاكيا دهرا الارسطامة بدين جن كويم ني كتاب اور م اور نوت عطا کی تواکد ب لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس مح سنة ايك ايسي قوم لكا رکھی ہے جو انکار والی بنیں یہ میں جن کو اشرنے مدایت کی۔ تو تم اسسیں کی راہ

وَإِسْلُحِيْلَ وَالْبَيْعَ وَكُونُسُ وَ لُوطًا ﴿ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعُلَمِيْنَ ه وَمِنُ أَبَالِمُعِمْ وَذُرِّ بِيَرْجِهُ وَ إِخْوَا نِهِمْ وإجتبيناهم وحديناهم إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ ه ذالِكَ هُدَى اللِّي يَهْدِى بِهِ مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ \* وَ كُوْ ٱشْرَكُو ٱلْحَيْطَعَنْهُمْ مَاكَانُوا يُعْمَلُونَ ه أُولَٰئِكَ الَّذِ ثِينَ التينطع ألكتب والحبكم وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ تَكُفُرُ بِهَا هَ فَ لَا هِ فَعَدُ وَكَلَّنَا بِهَا قَوُمُا كَيْسُوُا بِهَا بِكَافِرِيْنَه ٱوْلَيُكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَهُلْ هُمُ اقْتَى اللهُ اللهُ

مذکورہ بالا آبات میں السُّر حِلِّ مجدۂ نے انبیائے کرام کی تعرفیف فواتے ہوئے ان کے صلاح ، ہلایت احتیاہ ، سم اور نبوّت جیسے شاندار اوصاف کا ذِکر فراما ہے نیز ارشاد باری تعالی ہے ،۔

وَبَشَّرُوهُ بِغُلَّامٍ اوراسے رحفرت ابلیم کوالی عا مل درک کی بشارت دی۔ عربة و م نیزان کے بارے بیں بر بھی فرایاہے قویم نے اسے دحض ارامیم کی ا خوتخری سائی ایک عقل مندار کے کی . فَبَشَّرْئِهُ بِغُلامٍ

حليم و عله اور حفرت موسى على السنام كا ذكرت موسى فرايا ب.

اور بایک ہم نے ان سے پیلفرو کی قوم کوحانجا اوران کے باس بک عز ربول تشرلف لابا كدالتر كم بندول كؤي بردكره وبناك سني نمائه الف الف الم

وَلَقَدُ فَتَنَّا قُبُلَهُمْ قَوْمَ فِنْعَوْنَ وَجَآءَهُمُ مَسُولً كَيْنِيمُ هُ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ لَكُمْ رُسُولَ آمِينَ،

ريشول ہوں۔ اور مفرت المعيل عليالسّلام كى تعرلف كرت بوس فوايا.

الصمري السيخ حسرات أتبكوهم بواب صراني بالا وب ب كرآب مجع صاب المرك

لِيَا آبَت إِنْعَلُ مَا تُؤْمَنُ إِ سَجَّدُن إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الطُّبِرِيْنَ و كُ نیزان کی تعراب میں یہ بھی فرایا ہے ا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْـ وِط وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٥ وَكَانَ يَأْمُداَهَلَهُ بِالصَّلَاةِ وَ

الْلَكُلْة وَكُانَ عِنْدَ رَبِّهِ

بينك وه وعدمه كاسمًا تقااور رسول تفاغيب كي خبرس بنا أ اور لینے گھر والوں کو نماز اور زكواة كاحكم دنيا اور ليضرب

الم إدمون سورة القنفت اكت ١٠١ ك ياره ٢٩، سورة الفاريات، آيت ٢٨

الم ياره ٢٣ ، سورة الصّفة ، آيت ١٠٠ ع يره ١٤٥ سورة الدِّخان -آبيت ١١٠٨

مَدُضِيًّاه له کوپندتاء اور صرت مولی علیالتلام کی یُوں تعرفیف فرمانی ہے ، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا قَدَ كَانَ رَسُولًا بِيك وهُجُنَا بِوَاتِخَا وررسُول تَا تَدِيثًا ه ع عد الخب كي خبري تبان والا -اور حفرت سلیان علیالتلام کی توصیف میں برفرایا ہے: كيا الجانده، بيك وهبترجع يِغْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ ٱلَّابِهِ لانے والا ہے۔ at . اورلعض انبياك كرام كى توصيف بون فرما فى كى ا كَانْكُرْعِلْدُنَا إِبْرَاهِيْمُ وَ اوريادكرو مماس بندون الراجم اور اسحاق اورلعقوب قدرت اورعلم والو إِسْحَاقَ وَكِفُقُوْبَ أُولِي فريد المراكم عانس المركم والمت الأيُدِئ وَالْاَبُهَارِهِ إِنَّا سے انتیار بخت کہ وہ اِس محری یادہ أخْلَصْنَاهُمْ بِغَالِصَةْ ذِكْرِي اوربنی وه مارے نزدیک یفنے النَّارِه وَإِنَّهُ مُ عِنْدَنَا ہوئے بیسندیرہ میں۔ لِمُنْ الْمُصْطَفَيَيْنَ الْرَخْيَارِهِ كُم اور حضرت واؤد عليه السلام كي شان مين فرايا : مينك وه بدا رجُ ع كم يوال س اِنَّهُ أَوَّاتِهُ هُ اور حضرت داؤد على التلام كى ثنان مين يد بحى فرمايا ہے : اودم نے اس کی سلطنت کو معنوط وشُدَّنا مُلكة وَالتَّيْكة كبااوراس كمت اورقوا فصل ديا . الْحِكْمَةُ وَفَضُلَ الْحِطَابِهِ

ک پاه ۱۱ سورهٔ ص ۱۱ ت ۵۵ ، ۵۵ که پاه ۱۱ سورهٔ مریم ، آیت ۱۵ که پاه ۲۰ سورهٔ ص ۱ آیت ۲۰ ته ۲۰ که پاه ۲۰ سورهٔ ص ۱ آیت ۲۰ که پاه ۲۰ سورهٔ ص ۱ آیت ۲۰ که پاه ۲۰ سورهٔ ص ۱ آیت ۲۰

الم ورا شرتعالي نع حضرت يوسف عليبالسِّل م كا تذكره يون فرايا ، وس نے کہا مجھ زمن کے فزان کے قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلَىٰ خَزَا بِنَ ٱلْأَرْضِ وانياح كرف بيك ميضاطت كرنوالا جلم فلابو انى حَفِيْظ عَلَيْهِ وَ لَه حضرت مولی علیالسّن می توسیف میں بوں ارتباد باری تعالی ہے۔ عفريب الشرجاب نوتم مجصابر سَنَجِدُ فِي إِنْ شَاكِوا لِلْهُ صَابِراً ادُك -اورمضن تعبب عليدالتلام كى بارت مين فرايا ب: قرب بانشاء الشرم مجع نيكون سَتَجِدُ فِيُ إِنْ شَاءً اللهُ اللهُ بين يا وُگے . مِنَ الصَّلِحِيْنِ ، عَلَى اوران کی توصیت میں سے تھی فرایا ہے : ير فرجهان كريف منوان بي عاسبا إِنْ أُرِيْبُ إِلَا ٱلْاِصْلَاحَ حَا ہوں اور میری توفیق اللہ ہی کی سُتَطَعُتُ مُ وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا طرف سے میں نے ای بر معروس کیا باللبر عَكَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ اوراى كىطون رجوع بوتا بول-اُنیب ه اور صرت لوط على السلام ك بارك ملى فراما ب وَكُولُوا النَّيْكُ كُلُّا وَعِلْمُ اللَّهِ اور توطويم في حكومت اور علم ديا . بعض انسیائے کرام کا ذکرکرے ان کی ثنان یوں بان قرائی ہے: بنان معالم مرم بالمالي كيات إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَايِعُونَ فِي اورس كالنف تضاميداور تونس الخيرات وكيدعو بنابعاً وَرَهِا ا پره ۱۲ ، سورهٔ يوسف، آبت ۵۵ الله ياره ها، مورة الكيف آيت ١٩٠٠ الم ما و الفقعي آيت ٢٠ کے بارہ ۱۲ ، سورہ مود ، آیت ۸۸ -کے بارہ ۱۷ ، سورہ الانبیار، آیت ۹۰

المره المركة المركة الافيارات مع

حضرت سفیان توری رحمة الله علیه فرماتے میں که مذکوره الميدوخون کی حالت أن ير ممينة طاري رمتي عتى -\_\_\_قاضي عبّا من مالكي رجمة السرعايه فرات ين كرانس تعالى ف كنتى بى آيات بين حفرات انبيائ كرام كي خصائل جميليه ومحاس محمود کا ذکر فراما ہے جو ان کے کمال مصب پر دلالت کرتے ہیں۔ ان حضات کے لیتے ہی اوسا كالعادية بطبرويس معى نذكره ب-سياكة بى كيم صلى الله تعالى عليه وآله وتم ف فراياب كم بياتك ده درم بي كرم بن كرم بن كرم بن كرم بن حفرت يوسف بن حفرت ليقوب بن حفرت اسحاق بن مصرت ابراسي على نبينا وبالميرالصلاة والسلام بين بين بن بي بن بي بن بي بن بي اوراى طرح مصنت السرصني الله تعالى عنه كي روايت بين ب- اتمناهم أغيثهم وَلاَ تَنَامٌ قُلُو مُبِهُمُ رصال لِعِي إنبائك رام كَن أَنهمين موتى مين اوران ك دِل نهير موتفى روایت ہے کر حضرت سیمان علیدالتوںم باوجود اس کے کدانسیں اتن بڑی بادشائی مرحمت فرمائی گئی کیکن دہ اللہ تعالی سے ڈرنے ہوئے اور از راہ تواضع آسمان کی جانب نہیں دیکھیتے مقة اور دوس الكول كولذ يز كها في كهلات رست مقد بكي فود بوكى روني كها ت كق اهرا يك مرتبدان بيدوي آني تو انهيس داس العابدين اوراي مجمة الزّابدين قرار ديا كها. اگر كوئى بۇرھى خورت بھى آپ سے كوئى سوال كرتى اوراسى وقت آپ نشكر كے او برسوا مِن أرْرب بوت تو بوا كو مح فية كر آب كرني ك آنى اوراس فورت كاموال نورا كرك وال عجاتي،

کی نے حضرت پر مف علیالت الم سے دریا فت کیا تھا کہ آپ زمین کے نز انوں ریا اہن و متصرف میں اسس کے باوجود نود کریوں نہیں سیر ہو کہ کھانے ؟ آپ نے جواب دیا کہ اگر میں شکم میر ہو کہ کھا کوں نوفا قد کش اور معبو کے ہوگوں کو معبول جا فس گا -حضرت ابوسر بریہ رصنی السرتھا لی عنه فرانے ہیں کہ ریول المترستی السرتھا لی علیہ واکہ وہلم

نے فرایا ہے کہ صفرت داور معلیاتنام بر توریت کا بردصنا اِتنا آسان کردیاگیا تھا کہ ود کھو ج

the property of the contract of the con-

کنے کا تھے جینے اوراس کے تیار ہونے سے پہلے توریت ترلیب دلیری کی تلاوت سے فارع ہوجاتے منفے جضرت داور علیا لیتلام آیٹ ہا تھ کی کا بی سے کھاتے تف جیا کہ اللہ ربٹ البعزت نے فرمایا ہے۔

وَالنَّا لَهُ الْحُدِيْدَ وَأَنِ اعْمَلُ اورِيم فَاس كَلْ لَهُ الْحُدِيْدِ وَمُركِيا لُوَيع سَايغَاتٍ وَكَدِّرُ فِي السَّرُولِ له زريس نبا اوربنا في مِن الماسكالحالك حصرت داؤد عليات الم في البيدرة سي سوال كما تفاكر العدالله إمرى روزي المق كى كما ئى سے كرف تاكد ئيں بيت المال سے متعنى بوجاؤں بنى كريم صلى الله تعالى عليه والم وسلم ف فرایا ہے کہ اللہ تعالی کو حضرت داود علمیال الام کی ارسب ماروں سے محبوب ہے اورای طرح ان کا روزه بھی سب روزوں سے عجوب زہے کیؤ کمہ وہ آدھی رات موتے، بھر تهائي رات ليف پروردكا ركے حصور قدام فرمات اور يجر باقى جيما حصة بھى آرام فرماتے ده ایک روز روزه رکفته اور دوبر ب روز افطار کرتے بعنی دوبر بدوز روزه نه رکھتے. وه سوف کے کیرے پینے ، الوں کا کیوا ، کمبل بھیا تے اور بوکی روفی کھاتے تھے اوراس ين من مك اور راكه وال كر نيز ماني منة وقت اس مين انسوول ك قطر ع وال لية محقاورالمذنعالى سے حاكرتے ہوئے زتوكمبى بنے اوركمبى ظرائفا كر آسمان كى جابب فيلمقے ایک مغرمش سرزد موجانے کے بعد میر معمول مؤا اور باتی دنیاوی صات کریے وزاری میں بى كزاردى . كما كيا ب كرآب اِتنارو ب كرآنسوؤں سے كھاس اگ آئى تقى اور مبارك زماروں رگڑھے پڑ گئے تھے برجی کہاگیا ہے کہ آپ جیس بدل کر باسر کلتے اور اپنے متعلق معلومات عاصل كريت اگر دكور كي زباني اين تعريف يُنت تو اور زياده تواضع كريسية. صن علياتلام على المات الرأب والى ك الحراب المراب المراب المراب المرابعة تو اجها بونا انهوں نے جاب دیا کراشہ کے زر ک میرا بین تبرندیں کہ وہ مجھے کرھے کی فیت

یں مبتلا کرے وہ بالی کے کہا ہے بہنتے اور درخوق کے بیتوں سے گزرا وفات کرنے۔ انہوں نے کوئی گھر نہیں نبایا تھا جمان منیدا کہا تی اسی عگر سو جاتے اور بر بات انہیں بہت می کیٹ برکھی کوئی اُنھی مرکین کہ کر کیجارے۔

حضرت موسی علیالسلام جب مدین رحضرت تعبیب لیالسلام کے باس) پنیجے تو لاغ ہوئے
کے باعث ان کے تعلیم مبارک سے سبزی کا زنگ ظامر میونا تھا
صلی الشرتعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھرسے پہلے اندیائے کرام علیہ غربیا وعلیہ المصلوق و
السّلام فاقوں اور حووں کے عیکر میں مبتلارہتے تھے اور بیر حالت اندین کی کے دست مگر پونے
سے زیادہ لیے شدیعتی۔

صفرت علی آلیا مام کواکی خونر بر بلا توانهوں نے فربایا کہ توسلامتی کے ساتھ چیا جا
اِس بات پرکہی نے اعتراض کیا توانهوں نے فربایا کہ بی اس بات کولیدر نہیں کرتا کہ اپنی
زبان کو برگوئی کا عادی بنا وُں —— اہام مجاہدر جمتا اللہ علیہ فربا نے بی کہ حفرت
یمی علیہ السلام کی توراک گھا کس نقی اِس کے با وجود خو ہت ضرا کے باجرت اکثر روتے رہنے
سفے بیان تک آنسو وُں کے کرزت سے بینے کے باعث برساروں پر لیتے ماستے بنا لیے
سفے بیمان تک آنسو وُں کے کرزت سے بینے کے باعث بھی کھا لیتے تھے اور وہ اس لیے ایا
سفے بیمان کے کا علیم بانوروں اور وہ تیں کے ساتھ بھی کھا لیتے تھے اور وہ اس لیے ایا
کرنے تھے کہ لوگ ان سے دُور ولفور رہیں ۔

امام ابن جربرطبری نے وہب بن منبر رحمۃ اللہ طلبہا سے مکابت کی ہے کہ تفرت موسی علیات کی ہے کہ تفرت موسی علیات کام جو نکہ اللہ اور افضال موسی علیات کام جو نکہ اللہ اور افضال خلاف میں کا فاضع کے بیشن نظر ایک جھیٹر کے سامیے میں رہتے اور ایک بھر کے گر مصے میں کھانا کھاتے اور اسی میں جار بالیوں کی طرح منہ سے بانی بیٹے تھے۔

ا مام فاصی عیاض رحمة الله علیه قرائے بین کر معزات البیائے کرام علیمال مام کی مفا اور ان کے مبارک حالات ہو کرکشب معزو میں مسطور بین اور ان بنر رکول کے اوصا فِ حمیدہ واضلاق جہلے نیز حسر بھورت و حس بہت کی چو کمہ عام شہرت ہاں گئے ہم اند بر تفصیل کے ساتھ ہم اند بر تفصیل کے ساتھ ہے نہا نہ بر تفصیل کے ساتھ ہیں شہرت ہے اس کئے ہم اند بر کام کی ما بہ بعض جا بار و خیمن اور بے خبر مفسر من نے ایسی باتیں بھی ضوب کی ہوئی ہیں جوان بزرگوں کی شان کے ہرگرز تا باق نہیں ہیں توالیسی باتوں کی ہانب ملمانوں کو مرگرز توجر نہیں دینی جا ہے اور ان بر کان نہ دھر سے جا میں

## فصل ۲۵ اخلاق وآداب لعادیث کی روشی میں

قاصىعيان رجمة التدعلية فرمات ين كدالله

تعالی تهیں عربت سے نواز سے ہم نے تی کریم سلی افتر تعالیٰ علیہ قالہ وسلم کے اخلاق جمید و سلم جیدا کہ مولوی محمدقا مم افولوی (المتوفی عاملة استمام الله النجاب کے تعذیبالتاک کآب اسی ضعط علی مربود علام صلی اللہ تعالیٰ علیہ قالہ میں بی بی بیک آپ کے زمان ہیں چھ بی آپ کے شل مربود عقد اور آب کے بعد اگر ہزاروں نبی اور آب میں شاہر ہیں خاتم ہے بی کوئی فرق نبی آ کیگا اور خاتم ہے ہی حاتم ہے ایک الیے خاتم ہے کہ بین ام وقتان نہیں ہے۔

ذا آت نا رہے تقے اور پورے اللی کے تربیح بین سس کا کہ بین نام وقتان نہیں ہے۔

فضائل مجدوہ اور تصال دکال عدیدہ بیان کتے ہیں اور رورکون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ والہ وظم کے لئے ان کی سعت تاب کی ہے اس مسلے میں سم نے حرف بعض امادیث وَآثار نقل کرنے پر ہی کفایت کی ہے حالا کہ یہ میلن بہت وقیع اور ولائل ہے تمار ہیں۔

فخر دوعالم سی افتد تعالی علیه واله و تم کے فضائی دکمالات کا میدان اتنا وسیع ہے کہ اس کی جب کوبل سے طوبل تری کے ساتھ ہے ایش کی جائے وہ بھی ناکانی ہوکررہ جائے گئے۔ آب کے خصائف کے بیش کے ساتھ ہے ایش کی جائے ہے دول کدر زمیدی کرکتے تعکین بخو ب خصائف کے بیش کرنے پراکتنا کی ہے ہم نے کیئر مطولات ہم نے بیض مروف اور صبح و تشہوراها دی کے پیش کرنے پراکتنا کی ہے ہم نے کیئر سے قلیل اور دریا سے قطرہ پرنے کو کانی شار کیا ہے جم بیس ہی مناسب نظر آیا کہ اس بب کی فسلوں کو اُس مدینہ پرنیم کریں جو حضرت اہام سے بیتی اُرینی اللہ تعالی علیہ واله دیم کے تمائی و فضائی کی فسلوں کو اُس مدینہ پرنیم کریں جو حضرت اہام سے بیتی اُس تعالی علیہ واله دیم کے تمائی و فضائی کی مناسب نظر اُس کے تمائی و فضائی کی مناسب نظر اُس کے تمائی و فضائی کی سے خطل میں ایس ایس ایس ایس ایس ایس کے جس سے خطل میں کانی و وافی ہے ہم کس مدینہ کے بعد ایک شدید برائے ہی ہیں ہیں گئے ہی سے خطل الفاظ کا سم جفائی اس موریت کے بعد ایک شدید برائے ہیں جو بیٹ کریں گئے جس سے خطل الفاظ کا سم جفائی اس موریت کے بعد ایک ایس تشہر برائیت شدید برائیت بھی پیش کریں گئے جس سے خطل الفاظ کا سم جفائی اسان ہوجائے۔

امام فاسى عبابض و تماند عليه ني ما فنظ فاصنى الوضاح سين بن محد رحمة الشرطيسي مند سے ميز فاصنى الوضاى الوضاى و تاريخ الم من وضى الدونيال عبد فيليد ماموں و مند بند بنا و من مند بند بنا و مند بند بند بن الله و تعالم سالى الله و تعالم عليه و الله و تعالم من الله و تعالم من الله و تعالم سالى الله و تعالم سالى و تعالم سالى و تعالم سالى الله و تعالم سالى الله و تعالم سالى و تعالم الله و تعالم تعالم الله و تعالم

سے بیان فرایا کرتے تھے امام سن رہنی اللہ تعالیٰ عنه فواتے ہیں کرمیری یہ تمثا تھی کہ بو کھے یہ بیان فرائی کے ئیں اُسے محفوظ کر اول گا۔

ائنوں نے فرایا کہ رسول انترسلی انترائی علیہ واکہ وغم کاجیم اللہ بھاری تھا۔ آپ کا پہروُ انوراس طرع جمکن تھا ہیں چودھویں دات کا جا ندو مکنا تھا۔ میانہ قد والوں سے آپ ملیے اور بلند قامت اُ دی سے دیجھنے ہیں تیجے معلوم ہو شنے تھے مراقدس برا اور بال شکن دار تھتے لیکن کنگھی کرنے سے میدھے جی سو بانے تھے لیمورت ویکر کا اوں کی کو سے آگے نہیں بڑھنے تھے۔

آپ کا زنگ جمکدار بیتانی کتارہ ، حاجب باریک اور طبعے تھے لیکن ایک و مرسے سے
بلے ہوئے نہ سختے ان کے درمیان ایک رگ تفی ہو عقبے کے وقت انجھراتی تھی بینی مبارک
فرانی اور ملذر تھی حبوبے اسے عورسے نہ دیجھا ہوا وہ باریک اور لمبی گمان کرتا رلیش مبارک
معاری جیتمان ممبارک گہری سباہ ،جن ہیں میکی سی سرخی کی جھاک تھی، وصارمبارک صاف نشقات
ومن اقدس شامب کھیگا ہوا، خوب صورت اور سفید دندان یاک بو تُبد ائبد استفے ۔

سینے پر بانوں کی بارک سی دھاری گردن گر با جاندی کی حرامی یا خوبصورت ادر برخی ائل سفید تسویر کی گردن کے ماند، درمیانہ تدرمصنبوط برن شکم اطهر وسینہ انور باسنے سے برابر محق بدید وقیع گئید نے فراخ دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاسو گئید سے مُبارک گھنے تھے گردن کے نجیدے صفے ادر ناف کے درمیان بانوں کی بارکیہ سی دھاری تھی بونول سا دکھائی دیا تھا۔ اس دھاری بیں بال کم اور نول فی تھے جھاتی اور شکم اطهر بالوں سے نمالی ان کے علاوہ بازدُوں اور کندھوں پر بال تھے۔

عب جنمان مصطفاصلی الله تفالی علیه واکه وقم کے بات میں امام احدر صاحان ربطوی تحت الله علیہ نے فوالی ب مرکدی انتھائی سے می کے وہ شکیر فوال مے فیضائے لامکان ناسجن کا رفینا نور کا

مظهب رمصدّرت پرلاکھوں سلام اس گئی پاکسنت ہے لاکھوں سلام ظلّ مردود رافت ہے لاکھوں سلام اس میں سرو قامت ہدلاکھوں سلام اس سرتاج فیت پدلاکھوں سلام انگ کی استقامت ہدلاکھوں سلام نائڈ کرنے کی حالت پدلاکھوں سلام تا نہ کرنے کی حالت پدلاکھوں سلام کان تعسل کوامت ہے لاکھوں سلام

معدر مظہری پر اظہر سر درود
ہیں کے جلعے سے مرکھا ای کلیاں کھلیں
قدّ ہے سایہ کے سائی مستحت
طائران سندس جی کی ہیں مستمولی
دصوبے ہیں کہ آگے سر سروران سے مرکی
دہ کرم کی گھٹا۔ گیبوئے مثل سالمی لیا القدر میں مطلع الفجہ رحق
لفت لیفت دل مرجگر جاک سے
دوروز نزد کیہ کے سنے والے دمکان
دُورو نزد کیہ کے سنے والے دمکان

ميں يُون مظوم بيت كيا ہے:

معزت الم حسن رسنی الله تعالی عند فواتے بین کرئیں نے ابن بالہ رضی اللہ تعالی عند سے سور کون و مرکان سلی اللہ تعالی عند فواتے بین کرئیل کے خوبیاں دریافت کیس تو انہوں نے تا یا کہ بی کریم سلی اللہ تعالی مالیہ واللہ وسلم عن اللہ علیہ واللہ وسلم عن اللہ علیہ واللہ وسلم عن اللہ علیہ کوئا مام و درت کے بغیر کہم میں کام ندفیاتے آب کو ارام و درت سے کوئی واسطہ نہیں تھا اس کے صورت کے بغیر کہم کام ندفیاتے ربقتہ صغر

اس رك إشميت بالكحول ال السرحبين سعادت به لا كهور الام ان عصنوول كى بطافت ببالكهون لام ظلة قفررجمت بد لا كھوں سلام سلك درِ شفاعت بدلاكمون الام زگس باغ قدرت به لاکھوں سلام اس گاه عنایت به لاکھوں سلام أونجى بيني كى رفعت بر لاكھول سلام أن عذارون كي طلعت بدالكون سلام ان کے قد کی رشافت برلاکھوں سلام السرجيك والى زمحت به لاكصول الام نك البي صباحت به لا كمحور لا م ائی کی سیخی براقت یہ لاکھوں سلام سبزه نهر رهست به لا کلول الام إلهٔ او فررت به لا كصور الام أن لبون كي نزاكت به لا كھوں ملام

چیشند مهرین موج نورِ جلال جس کے ماتھ شفاعت کا ساریا جن کے سجدے کو محاب کع جنگی اُن کی انکھوں میدوہ سابیہ افکن منشرہ اُن کی انکھوں میدوہ سابیہ افکن منشرہ افك باري مؤلال يه برسے درود معنی قدراً بی مقصید ماطعی جى طرف أتحد كى دم مين دم آكب يني أنكون كي نترم وحب يردرود جن كي الحي يواغ مستر علمان أن كحفداك سبولت يرسيددرود بى ئارى دل جى كان كى عاندسے مندبہ تاباں درخشاں درود شبغ إغ حق يعني رُخ كاعسرق شط کی گرو دین وه دِل آرایجین رلِشْ تُوشِ معتدل، مريم رليش دل يتلي يلى گلم تشدس كى ينتسب ل می اور زبادہ تر ناموش ہی رہتے کلام کی انتدارا در انتہا میں زیادہ وضاحت فرائے مامع کلمات کے ساتھ مفسل کلام فرماتے لیکن گفتگو میں زائد از ضرورت ایک لفظ میں نہ بولا اور کسی لفظ کے اضافہ کی ضرورت میں نہ رستی ۔

القيمات بصفح

حيث معلم وهجمت به لا كحون سام أكس دس كى تراوت به لاكھوں الم اكس رلال حلاوت بيد لا كحول سلام أكسى نافذ تحومت بدلا كهون سلام أسكى ولكش بلاغت بدلاكهون لام اس ك خطيه كي بيت به لا كعون سلام المن سيم اعابت بد لا كحول سام أن ستارول كى زميت بدلا كھوں لام التعبيم كى عادت به لاكهون المع أس كل كى نظارت بيلا كھوں سلام أيعضانون في توكت بالكورسام لعني مهر بوت يه لا كعول الام موج بحب برماحت به لا كھوں سام اليے بازوكى تمن به لاكھون الم ماعدين رسالت يه لا كحول الم أس كف بجريمت به لا كمول الام أنكلبون كي كرامت بدلا كلون الم

وه دین بس کی سر بات وجی سندا جس کے پانی سے تاداب جان وخاں جس سے کھاری کنونکی شیرہ کھاں سنے وه زبان سب كوسب كن كى تنجىكىيى اس کی بیاری فصاحت پر سجید درود اس کی باتوں کی لنّت یہ لاکھوں درگود وه دُعاجب كاجوين بسارفيول جى كى تى دىكى كى الله كى داركى جى تىكى سے روت بوئے سنى رايى جى ئى نىرى ئى ئىردىكى دول دوسش بردونس عجن عان أون مجرامود کعب مان و دل بانفرجس مست أكل عنى كر ديا جن کو بار دو عالم کی پروانهیں کعبر دین وا بیاں کے دونوں منون جس کے سرخط میں ہے موج نور کرم نُور كرحضي لهرايش، دريا بهبين

بنی کریم ستی اللہ تعالیٰ علیہ والہ و تم تند تو نہیں بکہ طبیعت کے زم تھے کہی کو تھیر نہیں جانے تھے انہت کی قدر کرتے اگر جی الی بوتی اور اسس کی مذرت سے پوری طری گریز کرتے تھے کھانے پینے کی چیزوں کی قطعاً تعرفیٰ تریت تھے کی بوبکہ یہ حرس کی نشانی ہے اور برائی بھی نہیں کرتے تھے اگر کوئی تقوق اللہ سے تعرفیٰ کرتا رہی اللہ تعالیٰ کی قائم فرمودہ حدوں کو توڑتا) تو آپ کا عنصتہ اس وقت تک و ور نہیں موتا تھا جب نک اسس سے انتقام نہ لے لیتے لیکن اپنی وات کے لئے کھی غصتے میں نہیں گئے استارہ پوری ہے بیاسے فراتے جب نعب کا المار فرمانا مقصود بنونا تو ہجی بی کی او و پر
انتارہ پوری ہے بیاسے فراتے تو ایسے بلا فیسے اور وائی انگو کھے کو بائیں ہے بیا پہلے تھی برایتے
جب ناراض ہوتے توجہ وا اور کو بھیر اپنے نوٹ ش ہوتے تو نگا ہیں تھیکا لیتے آپ کا بہنا

(لفية تحاشيصفحه)

ناخنون کی بیت رہ پر الکھوں الام شرح صدرصدارت پر الکھوں سلام غنچیر راز وحدت پر الکھوں سلام اس کم کی جمایت پر الکھوں سلام اس کم کی جمایت پر الکھوں سلام ناووں کی وجا بہت پر الکھوں سلام شیع راہ اصابت پر الکھوں سلام اس کو اصابت پر الکھوں سلام اس کو اما بت پر الکھوں سلام اس حیا افروز ساعت پر الکھوں سلام عیرفتکل کشائی کے چکے ہلال رفع ذکر حلالت یہ ارفع درد د دل محدے درئی ہے گریوں کہوں کل جہاں باک ادر بحرکی روٹی فندا جوکہ عزم شفاعت یہ کھینے کر بدھی انبیار نہ کریں دانوں کے حضور ا ساق اصل قدم، شاخ نحل کسرم ساق اصل قدم، شاخ نحل کسرم کھائی قدر آن نے خاکہ گزرکی شم جور مہانی گفری جیکا طبیہ کامی ند

پیلے سجدے پر روز انل سے درو د بادگارئی اُمنت بید لاکھوں سلام مرت تبتم کی صریک تھا اور میب کلام فراتے تو یوں محوس ہوتا کد گویا باطن رہت کا نزول مور اسے

صرت الم محسن رمنى الله تعالى عنه فوات بين كرب مني نه موركون ومكان سي المسلمة تعالى عليه والم وسم كالتحليم المنتر تعالى عليه والمرجع على محل المحلية المحمية والمائة تعالى عنه سيله بيله بي وه الكاه موجه من المنتر تعالى عنه سيله بيله بي وه الكاه موجه من كني كله المنه والمربحة م من كني كله المنه ولله محترم من مصرت على المراضي الله تعالى عنه سه رمول الله مسلى الله تعالى عليه والمراب المنتر المنافية المنت كله منافية المنافية المنت كله من المنافية المنافي

حضرت امام سین رضی الله رقالی عنه فرا نے بین کدئیں نے لینے والد محترم سے

الم الله کی رود عالم صلی الله رقع الله علیہ والہ وقلم الله والله والله عنی کس طرح تغزیف لا یا

الم الله کی مرصیٰ پر سخصر تفاجتنا وقت وہاں تغزیف رکھنا چاہتے۔ اس کے تین صفے کئے

الاما آپ کی مرصیٰ پر سخصر تفاجتنا وقت وہاں تغزیف رکھنا چاہتے۔ اس کے تین صفے کئے

اور شیر اصفہ اپنی خصر الله لفائل کی خوادت کے لئے۔ دور را حصر ابل وعیال کے لئے

اور شیر اصفہ اپنی فات کے لئے تھا۔ بھر اس تغییب حصے کو بھی لینے اور لوگوں کے

درمیان تفتیم کیا بوا تھا۔ عام برخاص کو ترجیح دیتے لیکن روکتے کہی کو تھی نہیں تھے۔

امت کے حق میں برآپ کی عادت کر برخای کدا بل فضل کو تذہیجے فیتے اور

درمیان تفتیم کیا بوا تھا۔ عام برخاص کو ترجیح دیتے لیکن روکتے کہی کو تھی نہیں تھے۔

امت کے حق میں برآپ کی عادت کر برخای کر ابل فضل کو تذہیجے فیتے اور

درمیان تفتیم کیا بوا تھا۔ عام بواجوں والے اور لوطن بے شار ہوائج والے موتے

قوان کی سرور توں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو میں مشخول ہو تے اور

قوان کی سرور توں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو میں مشخول ہو تے اور

قوان کی سرور توں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ گفتگو میں مشخول ہو تے اور

آپ کا بی اشتخال اُن کی تسکین اور دکھ کی کے لئے ہونا تھا۔ لوگوں کے حالات

پوسے اور جوان کے لاکن ہونا وہ شورہ بھی دیتے اور فرایا کرتے تھے کہ مائٹرین کوجائے کہ مائٹرین کوجائے کہ مائٹری ہونا وہ شورہ بھی دیتے اور فرایا کرتے تھے کہ مائٹری ماجت ہماری بریان کوجود نہیں ہیں اور بولگ اپنی ماجت ہماری بارگاہ تک بہنچا ہے جبور کی حالت بادتاہ وحکام کربنچا ہے تواللہ تعالی من مردی باتوں کے بوا اور کسی قامت کے دورا سے تابت قدم رکھے گا آپ کی ارگاہ ہیں مزوری باتوں کے بوا اور کسی بات کا ذکر بہنیں مورا تھا اور نہ آپ کی غیرضروری بات کولیٹ ندفراتے سے دریا گاہ دیا اور کسی بریا گاہ در اللہ بارگاہ میں مردات ہے کہ لوگ بارگاہ در اللہ بارگاہ ہو کہ اللہ کا مورات ہے کہ لوگ بارگاہ در اللہ بین خالی یا تھا میں مورات کے دوئے اور دولت بلم سے ایسے مالا مال موکر جانے کہ فقتیہ بن جانے کہ بین خالی یا تھا کہ بارگاہ جانے کہ فقتیہ بن جانے کہ فقتیہ بن جانے کہ فرانے کہ فرانے کہ فوت کے کہ فوت کے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بین خالی کا موران کے کہ فوت کے کہ بینے کے کہ بین خالی کا مورانے کہ فوت کہ بین جانے کہ بین جانے کہ بین خالی کا موران کے کہ بین جانے کہ بین جانے کیا کہ کا کہ بین جانے کہ بین خالی کا کہ بین خالی کا کہ بین خالی کا کہ بین خالی کا کہ بین کے کہ کہ کیا گاہ کی کر بین کی کر بین کیا کہ کر کے کہ کا کہ کہ کہ کر کہ کر بین کر کہ کر بین کر کر بین کر بین کر کے کہ کر کر بین کر کر بین کر کر بین کر بین کر کر بین کر کر بین کر کر کر بین کر کر بین کر کر بین کر بین کر کر بین کر بین کر بین کر کر بین کر بین کر کر ب

مصرت الم سین رسنی الله تعالی عند فراتے میں کد ممیں نے پُر سیا کہ ہر وِنِ مانہ رول اللہ مالی کر اللہ تعالی علیہ قالہ وقالہ وقا

آپ کے معولات میں اعتدال اور عدم انتقاف تھا ، غفلت اور تسام کو قرب ہے ہنیں بھی تھی نہیں کو کے میں کو کھے کہ دو مرے نعابل اور کا بل نہ بننے یا میں بر کام میں میانہ روی پ ندیتی کرے تھے اور غیر سنتی کو تجاوز نہیں کرنے میانہ روی پ ندیتی کئی کئی کہ کے من میں کئی ذکر تنے اور غیر سنتی کو تجاوز نہیں کرنے وہ سے تھے ۔ جو صفرات آپ کا جب قدر قرب حاصل کر لینے اسی قدر دو مروں سے بہتر اور افضل شمار ہوتے ۔ لوگوں کے صابحہ حرصوں سلوک کرنے واسے آپ کی بادگاہ میں منظیرے شمار ہوتے ۔ انتقاد میں منظیرے مندار ہوتے ۔ انتقاد میں مندار میں مندار میں مندار ہوتے ۔ انتقاد میں مندار میں م

the exposite and property of the control of the con

ہرا ہوں نے را ہوں نے رسول سرسل اسر تدال علیہ والہ وسلم استے بیجے ذکر البی برن خول استوں نے فرایا کہ سبب برور دگار سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم استے بیجے ذکر البی برن خول رہتے میں اور دو مروں ہوجی رہتے ہے اور دو مروں ہوجی معین تعین فرائے میں اندر سے جائے تو میں کے معین تعین فرائے میں اندر سے جائے تو میں کے معین تو کی مجلس میں اندری سے جائے تو میں کے افری سے بین فرایا کرتے ہے اور دو مروں کو جی ایسا ہی کرنے کی تلقین فرایا کرتے ہے اور دو مروں کو جی ایسا ہی کرنے کی تلقین فرایا کرتے ہے استے اور دو مروں کو جی ایسا ہی کرنے کی تلقین فرایا کرتے ہوئے میں بارگاہ ایسے ہمائے والی قدر مرات اور نواز تے رہنا آر بر کا مور سے بی محال پر ہے جو تحق میں بارگاہ ریا است بیں ماطر ہوتا ہے ہوگر جیالا نہ جا آ آ ہے اس کے باس می خاص رکھتے جس نے بھی بارگاہ ورا است میں این حاصت بیشی مرائے ہوئے اور فرائی آگر دیری کرنے کے قابل نہ ہوتی تو سم جا بھیا کی آب نے اس کی حاصت روائی صرور فرائی آگر دیری کرنے کے قابل نہ ہوتی تو سم جا بھیا کرا سے طائی فرا ویت ہے ہے۔

۱- ریاکاری ـ ۲- پیکارگفتگو ـ

٢- غيمفندكام

مرورکون دمکان سٹی انٹر تمالی علیہ فالہ وسلم ہوگوں کو تین باتس سے بچنے کی تفین فرایا کرتے ہتے۔ ۱۱) لوگوں کو برائی سنے اور الامت کرنے ۔۔۔۔۔ (۱۲) کہی کی پردہ دری کرنے زبان ہی ترجمان سے بچوارشاد فرائے تو اہل محلس موں کو اس طری مجھاکا کیا کرتے ہتے زبان ہی ترجمان سے بچوارشاد فرائے تو اہل محلس موں کو اس طری مجھاکا کیا کرتے ہتے جسے ان کے مروں بہ پرزے بعضے ہیں جب آپ فاموٹ سوت توسیانہ کرام بونوان المدتعالی علیہ ما جمعین آلیں میں محبی گفتگو کرلیا کرتے سختے دیکن وہ آلیں میں کہی بات پر جسکرنے تنہیں سختے ہو شخص بارگا ہ رسالت بیں عرض گذار ہونا تو اکس کی انتجا پوری توجہ سے سنی جاتی تھی اور اتنی دیر آپ فاموش سے سختے بہان کے کہ وہ اپنی بات ضم

کلام کی ابتدار رسول تشرطی الندته الی علیه واله وسلّم فرات مخصے آپ شنستے تو المعلیں سیستے تو المعلی سیستے و المعلی سیستے در المعلی سیستے در المعلی سیستے در المعلی سیستے در المعلی سیستے کے اظہار فرائے تو وہ بھی سعب سوتے۔ احبنی آدمی کی سخت کلای رہیں فرائے اور عام سکم تقا کر جب کسی عاجت مندکو دکھیو تو احبنی آدمی کی سخت کلای رہیں فرائے اور عام سکم تقا کر جب کسی عاجت مندکو دکھیو تو

تواس کی ماجت پوری کرنے کی کوشش کرو ممافات کرتے والے کے سواکسی کی تعرفیہ قوات کے سواکسی کی تعرفیہ قوات روک دیتے تعرفیہ قوات اور مذکبی کی بات کا شخے اگر کوئ تعجاوز کرتا تو اسے روک دیتے یا و بال سے اُمھ کھڑے ہوتے جضت منیان بن وکیج رضی اللہ تعالی عند کی روایت یہاں پوری ہوگئ۔

فخردو مالم مهای استرائی علیه واله و تلم کاجلم صبراً میز تضاخ مقت اور سبکی کے مواقع پر سبی آپ خصے میں نہیں آتے متحقہ آپ کے اندازہ فوانے بیر بھی چار خوبیاں جمع تقبیں ۔۔۔

۱۱ نیک باتی اختیار کرنا تاکہ لوگ ان میں بیروی کریں ۔۔۔ (۱۲) بڑی با توں سے دُور رہنا تا کہ لوگ ان سے ابتداب کریں ۔۔۔ (۱۲) سرچیز کی کوشش کرنا جس کا امت کو فائرہ ہو ۔۔۔ (۱۲) ان مصالح کا اختیار کرنا جو امّت کے دیئے و بنیا اور آخرت بیں مفید ہوں خدا سے ذوالمن کا شکروا حمال ہے کہ آ فائے کو نین سلی المتراقالی علیہ وَاله و تلم کے بیرا وصاف کھنے خوبی سال متراق کی سادت میں آئی۔

فصل ٢٦ جال صطفے صلى الدعليه وسلم

مر المعام المام ا

-104

الكُونَ لَنْ والله الله الله والمنافرة والمرتدر المحيف الدي مُراد سے اور يدوو مرى حدث كے مطابق سے كيونكم اس ميں مي ميى مذكورے كدآب دراز قدن عقد . إَلَشَّعَ مُ الدَّجِلُ واس معوه بالمرادين جونز ديادة تبكرة ارمون اورنه بالكل سيره لعنى دست قدرت في تناه كما مؤاكفا وربال مبارك لجه موسي من عقر العقيقة : اس مركاي بالرادي كالراني عداجد اكبام ك توموجائي ورندایک دوسرے سے ملے مورے لینی گھتے ہوئے رہیں ۔ دوسری روایت میں اس كم الخلفظ عقبصة استعال مؤاس -أَنْهَ مُولِلًا فَنِ وَإِن مصروحُن زاك إنول صورت زمك راد سي سياك زهرة الْحَيْلُوةِ اللَّهُ نُبَيَا يرمنهوم ب دوسري صرفي بين اس كَيْشْرَعُ لِيُلْ بِ كَيْسَ بِالْأَنْبَيْنِ الْأَمْ مَنْ قِلَ فِالْأَرْمِ - اسْمِي هِي امهق سے بالكل مغيد اورلفظارم سے گندی نگ مرادے - ایک اور مدیث میں ابیض شرب ألا سے لین الیا سفیدرنگ جس میں ٹرنی کی جبلک یا کی جائے۔ أَلْكُجِبُ أَلْاَنَ جَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بعل-

مے الم احررفافاں بربلوی رحمتوالت تعالی علیہ نے جیب بروردگار سی اللہ تعالی علیہ قالہ وسلم
کے نورانی چرے کی توسیف برگل شن دین وا بمان کو بھار در کفار کرتے ہوئے فرایا ہے او صحطیہ بیں بردئی بنتا ہے باڑا نور کا مست کو بین بیلیں برختی برکا کورکا میت کو بین بیلیں برختی برکا کورکا مست کو بین بیلیں برختی برکا کورکا مست کو بین بیلیں برختی برکا کورکا جودھوں کے جاندگا می است کو بین بیلیں برختی کا ایک استارہ کورکا بودھوں کے جاندگا می است کو بین بیلیں برختی کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک کا کورکا جودھوں کے جاندگا کورکا بین براخوا براخوا بین براخوا بین براخوا بین براخوا بین براخوا بین براخوا براخوا بین براخوا بین براخوا براخوا بین براخوا براخوا براخوا بین براخوا براخ

#### اُلْاِ کُنْخیٰ، لمبی ناک جو درمیان سے تدرے ابھری موئی ہو اُلْاَ اللّٰہ مُنْدہ ناک کی لمبی پوری کو کتے ہیں۔

#### بقية ماشيصفى كزشنة

ج لوأ الحديدُ أرثا بجريا نُوركا يوسياه كارومبارك بوقباله نؤركا مصحباعباز برجيه فناسي وناثوركا كفش بابركرك بنجا أسكيمانوركا ترى صورت كے لئے آبا سے سورہ نوركا سايكاسايه نه بواعي نرسايه نوركا سربيسها نوركا. برين شهانه نوركا قديق مبنون من كما بختام للراوركا توكي عنين نور تنيراب كعلز نوركا أل محازً إجابين كوكسدون كار فوركا اس علافے سے سے اُن سینام تجانور کا بهد نزے ام کی ہے انتعارہ فور کا ب فضا ك المكان كم ين الوركا كبابي يتاتفاا خارون يركفونا ندكا كنيعض أن كالصحيره نوركا

بین یُراور برزخشان ہے بکہ لور کا مصعف عارض يبية خط شفنعر اوركا آب زرنتا معارض بركبية توركا بيبت عارض سيتقرآن بينعله نوركا شمع جل مشكوة تن سبية زجاجه توركا وبعداياؤركا برعفونكرا ندركا كيا بنانام ضدا امراكا دولها نوركا وسورخ من كات مي محرب تراز نوركا يرى لى ياك مي المي كي كية كية اوركا! وضع واصغ مين ترى صورت سيمعنى نوركا انباءاجزابين تؤبائك بعمله نوركا يجوم وماه بب اطلاق آنا نوركا مركس أمحصر حريم و كدوة تكبيغ وال عاز محكسما باجده والكل عنق بهديس الكيورة ومن على الرور الصين ع ومن

اے رضا یہ احسد فدری کا فیفن عام ہے ہوگئی میری عنزل بڑھ کر قصیدہ فور کا اَلْقَدَرُنُ ، عاجبوں نے الوں کا علی جواسیا مرد ہے اسی لیند ماج مینی جُدا نبدا بوا ہے — آم معبدوالی حدیث میں آپ کا بدوصف لفظ قرن ہی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

اَلْكُوْعَتُ اسے اَلْكُوكِ لِبرے بياہ بال ميں \_\_\_\_\_ دو برى درت بيں اَشْكُلُ الْعَابِي اور اَسْمَجَنُ الْعَابِي جس سے آلكھ كى دہ سفيدى مراد ہے جس ميں برخى كى تجلك بجى بو -

اَلضَّلِيْعُ اسے وسيع وكثاره مرادسے.

اکتی نہیں ہے وانون کی خولسورٹی ایان کے درمیان عمولی سافا سلہ مرادہ جیسے عمواً نو توانوں کے دانت ہوتے ہیں .

الفكح و صراد ساسف والدانون كا فاصله ب.

كَوْنِينَ الْمَسْسُرْكِةِ ، بالول كى وه دهارى بالكير وسيف ناف تك بور . بادي ، سے مراد برگوشت ہے .

مُنَكُا سِك، سے معتدل اور صبوط جم مراد ہے میں کدور می مدیت میں ہے کہ کوشت کھؤیک را کہ میکن ایک کا ایک کار ایک کا ایک کار

المُكُلُثُمُ ، عمراد كم لمبي شوري رزقن ) ہے۔

سَوَاءُ الْبَطْنِ وَالصَّدْدِ، سَشَمَ مِارَكَ اورَسِين پُروْرُ کاسًا سے سے رابر ہونا مراد ہے .

مَشِیْتُ الصَّدِیدِ اگر برلفظ ای طرح درست معتواس سے مراد ا قبال ہے اس کا ایک مطلب سینے میں کہی جا نب ہونا بھی مراد ہے اسی سے سَوَآ بِرالْبَطَنُ رِ وَالصَّنْدِ كَنْشُرْ يَحْجَى مُوجَاتَى ہے كِيوْكُرْآبِ كے سِيدُمْ فِيْ كُنْجِينْر سے شُكِمِ المبر باسرکون کلا بئوا محسوس نہیں موتا تھا۔ یہ بھی مکن ہے کہ بیر لفظ مسید ہے ۔ یعنی بین
اور فتح سم کے ساتھ ہو ہاں صورت بین اس کا مطلب عراقیں و کشارہ بوگا جیبا کہ
دوسری روایت بیں ہے جس کی ابن در بدر حمۃ اللہ علیہ نے حکایت کی ہے ۔
الککٹرا د آبیس ، اس سے سرکی بڑیاں مراد بین اور سیاس فول کی طرح ہے جیبا کہ
دوسری صریح بیں ہے جلیش المشقاش و الکتید لفظ مشاش سے کندھوں
کے برے ادر کہند سے کندھوں کا اجتماع مراد ہے ۔

شَشْنُ الْكُفْيْنِ وَالْقَدْ مَسْيْنِ ١١س معتبة اليون ادر فدمون كايُركوشت بونا

اَلْنَانَدَانِ ، اس سے كلائيوں كى فرياں مرادييں -

مَحُبُ الرَّاحَةِ السس عراد ويع تصبل مع يا انتهائي سي بونا . خَمْصَانُ الْاَحْمَ صَدْين ، ايع قدم جودريان سع أُوني اورزمين سع المف بوئ بون .

مَسِیْتُ الْقَدَمَیْنِ ۱۱سے سان قدم ماریی ای کے کہاگیا ہے کہ کُنبُوْد عَفْهُ مُا الْمَا آءُ ۔۔۔۔۔۔ اور صفرت ابُوہر رہ وضی اللہ تعالی عنو کی روایت یم اس کے خلاف واقع میوا ہے جس میں انہوں نے فرالیہ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ نعالی علیہ واکہ و تم حب قدم مُراک کو زمین پر رکھتے تو بیرا قدم زمین سے لگ بالا جن بن نکسی جا بہ جھ کا وَ ہوتا اور نزکسی بگہ اُ تجار ہوتا ہے مفہوم مَسِندم اُلفائین والی روایت کی ائید کرتا ہے ۔۔۔۔ اور حضرت عیلی بن مربع علیات لام کو مسیحاسی کے کہتے میں کمان کا جھ کا وکسی اور جا ب نہیں نفا اور اس کا میں مطاب بھی بال کیا گیا ہے کہ آپ کے قدم مُبارک پُرگوشت نہ سے لیکن یہ قول شَشْنُ الْقَدَ مَنْینِ کے نالان ہے .

> الَّتَعَلَّعُ: الْ الله الله قَتْ عَنْمِ المُعَالَهِ. التَّكُفُونُ: أَكُلُ كَابِ بِهِ اللهِ عَلِيكَ كُرِ عِلِيفَ كُوكِتْ بِين -الْهَوْلُ فُنْ: الل سے زمی اور وقار مراد ہے -

اکنڈر نیٹ ، کمب قدم اٹھانے کو کہتے ہیں بینی جلدی جلدی قدم اٹھا نا اور کافی آگے قدم رکھنا جبکہ متکتر کی چال اس کے میکس مونی ہے۔ آپ منزل کی جانب متوجر رہتے۔ آپ کا تیز جین بھی شفت کے بغیر اور آسانی کے ساخد تھا اور جب اگد مُکور بُو احب آپ جیلتے توصوس موناکہ نیچی جاگہ کی جانب اُرتہ رہے ہیں۔

يُفِيْحُ الكَلَامُ وَيَخِيمُهُ وَالشَّدَافِ ، يَعِيْ رَسِيمُ الكِكَادِهِ تَفَاجِيدا لِي وب مس كَ فَرَاحِي كُونُونِي شَمَارِكِرِ نِهِ الرَّهِيولِي مَنْ كُونَدُومُ كُرُولِتَ سَقَ

اَمِثَاحَ و اعراض كرنا منديجيزا.

حَبُ الْعُكَامِرِ اللهِ .

فَايُرُخْ ذَالِكَ مِالْخَاصَّةِ عَلَى العَامَّةِ ، اس سے مرادیہ ہے کہ ریول الله صلّی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی ال

خاس دفت کو عام اوگوں کے لئے بھی بدل دیا جاتا تھا ۔ عدم مولا اکن بت علی کافی رحمة الشعلیہ نے اس محروم کا ذکر ایک کیا ہے ، دبعیہ صفر المنظمی ئيدُ خُكُونَ مَرِّ الدُّا ؛ اس سے مراد متما جوں اور تشنگانی علم وعزفان کی بارگاہ رسالت بیں حاضری ہے۔

وَلاَ يَنْصَرُونُ وَلاَ عَنْ ذَوَاتٍ ، لِين طابين ابى تشكى بجها ك بغير نبي لوشة عقر بين ما الله عن ذواتٍ ، لين طابين ابى تشكى بجها ك بغير نبي لوشة من من المادران لفظون كوظامرى فلهم بربى عمول كرنا جا سبي - الْعَتَّادُ ، "بَار شده ، موج دچيز -

اَلْمَكَاذِيدَةُ الْمُعَافَنَةُ وَقَوْلُهُ لَا لُولِظِنَ الْامَاكِنُ إلى الذي كَارَكَ كَانُ الْمُمَاتِنِ الْمُعَاذِينَ الْمُعَادِنَ الْمُعَالِقُ الْمُعَاذِينَ الْمُعَادِنَ الْمُعَادِنِ الْمُعَادِنِ الْمُعَادِنِ الْمُعَادِنِ الْمُعَادِنِ الْمُعَادِنِ الْمُعَادِنِ الْمُعَادِنِ الْمُعَادِنِ اللَّهِ اللَّهُ ال

الغنيرصفح

مرزلف مُعنب کون دیمیا مندوغ عارمن کل رُوند دیمیا مگراک ما تھ کو ہم نے ندد کھیا قضن میں تونے وہ کل رُوند دیمیا رئی حرق کرگلیو کو نه دیجی نه پوچپوکشته و دیار کاحال رسیداکمژ کف افسوسس طنت مزاروں کے ترفیخ کاست شا

مجلا كيئے كركيا و كھيا جال بي اگركا في نے تم كوياں نه دكھا

عیان تھی چیب رہ پر نتان تحبالی کہ چیسایا ول پر سا ان تحبالی بہار سنباستان تحبالی بجاہے گر کمیں مب ن تحبالی دُر دندان کی لمعب نِ تحبالی رہا کائی کو ار مان تحب کی سہی سرو گلستان تحب کی رہا کا تی کو ار مان تحب کی بن تفاآپ کا حب بن تحب تی افتورکس کی فورت کا بدها ہے افرخ بر نور پر بالوں کا عب الم رسول اللہ کے فورجب بن کو منتقابھ آکشن و بدارے کم برو دوست مگبارک تورفانی کی مُوزونی سے کہنے نہ دیکھ آو دیکھ آو دیکھ کے اور بیار مُنابرک اللہ دیکھ آو دیکھ کا اور بیار مُنابرک

طور برمنع فرايا ہے۔

صَابِرَةُ ، اس مراد بكرا على ياك والدك الديك مطابق علم الم

َ اللهُ الل

اكسَّحَاب، ببت عِلانے والا .

لِاَلْفَيْكِ التَّنَاءَ إِلَا مِنْ مَكَافِى وَ تَصِلُ الْوَلِ بِ كُورِحَ وَتَنَادِمِ مِنَالِعَهُ مِو تَوْلِ بَ نزوات — ايك قول يه ہے كُرُيم كے بارے بن ہے — بعض كا قول ہے كريباحيان كا بدار دينے والے كے متعلق ہے جس بير رسول الشرستى الله والدوالدوستم نے احمان فرابا ہو -

مے ام م حریضا خال بریادی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ قالم وقع کی مبارک ایرانوں کی ثنان کوں بیان کی ہے :-

عرض کی آنکھوں کے نامے میں وہ نوشترا پیلی دن کو بیں نورشیر شب کو ماہ واخر امر میاں عرش پر بھی کویں نہ ہوں محسوس لاغرا میر مایں بن گیا جلوہ کف پاکا اُ بھر کر اسر ایل

ھارضِ خسس وقر سے بھی میں افر ایٹریاں ماری ایٹریاں ماری ایٹریاں ماری ایٹریاں ماری ایٹریاں میں استعمال پر ایٹریاں مرکزی اور وہ باؤں دب کے زہریا ذرکھا کہ اکسٹس سملنے کی رہی

## آهْدَبُ الْكَشْفَارِ ، اس مرد لج بالين- رصِّلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا رَسُّو لَ اللَّهِ )

(لفتيه طاشبيصفر)

ان کے ہوئے بینچے ، ناخن ، پاکے اطراط ای رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر اسٹر ایل ! فتا د ہو ، ہی کشتی امّت کو اسٹر ایٹر ایل دوقر، دو پنجہ، خور، دوشاسے، دس بلال آپانچ روح القدس کے موتی جھے سرو کریں ایس مِنّا طوفان محت رکے تلاطم سے نہ ڈر

### بابسوم

اس باب بین وہ صبے اور شہور احادیث بیش کی جائیں گرجن ہے بیصاف طور پرواضح ہور ہا ہے کہ بارگاہ خدادندی جیس میدنا حمدر مول صوّائے رتعالیٰ علیه وَاله وَقَم کی قدر وَلَّا منزلت کیا ہے اور نبی کریم صوّل ٹیر تعالیٰ علیہ وَاله وَقَم کو دوجہانوں کی کمِن کُون رکب بزرگبوں کے ساتھ مخصوص فرایا کیا ہے۔

باركاه خداوندي مي حضور كامقام

 لآخِلاَت آمَّة أَحُكُومُ الْبَتُو وَسَرِّيْ وَلَوِ آدَمَ وَانْصَلُ التَّاسِ مَنْزِلَة عِندَ اللهِ وَاعْلَاهُمُ دَيْجَة وَاقْرَبَهُمُ نُلْفِئ وَاعْلَمُ أَنَّ الْاَحَادِيُتَ الْوَارِدَة فِي ذَالِكَ كَفِيدٍ فَيْ الْوَارِدَة فِي ذَالِكَ كَفِيدٍ فَيْ عَلَى صَحِيْحِها وَمُنْتَفِرِها وَ عَلَى صَحِيْحِها وَمُنْتَفِرِها وَ عَلَى صَحِيْحِها وَمُنْتَفِرِها وَ فِي اشْنَى عَشَرَ فَصْلاً و وَمِنْلًا

(لقبيّما شبرصفير ١٥٠)

کے کوئی شکل تھا کہ وہ بارہ کی جگر بارہ سو فصلیں مکور ہے تھے اور نہ سرورکون ومکاں ستی انسر علیہ قاکم وستم کے فضابل و کمالات اننے محدود میں کر مخلوق سے کوئی فرد یا تمام افراد ان کا احاطہ کرسکیں بہر طاحب بھی کہی صاحب دل نے جدید ہے داکے اوصاف بیان کرنے کی خاطر اپنے رسوار قلم کو اور خوام دیا تو وہ عرفی رسول کے نشے میں سرتیار مبوکہ کچھ کے سرطرح سرئیٹ دوڑ نے لگتا ہے کہ مز لوں بر منز بیں طے ہوتی جلی جاتی ہیں، و کھنے والے انگشت برندان رہ جاتے ہیں کیکن وہ کم مز لوں بر منز بیں طے ہوتی جلی جاتی ہیں، و کھنے والے انگشت برندان رہ جاتے ہیں کیکی وہ کوئی کے دوڑ را بھی فاصور سطے مندیں کیا اور آخر کار اس میں بیا دور آخر کار اس میں میں ہے اور تناع رسول حضرت میں اور آخر کار اس میں بیا دور آخر کار میں جا وہ مندی کیا در آخر کار اس میں بیا دور تناع رسول حضرت میں اور خاش میں اسے ایک انتقالی میں بے اختیار کر کیا را محق اسے ا

## ثناب مصطفوي

قصل- ا

اس فصل میں سرور کون دمکان صلّی نشرتعالی علیہ والہولم کے علوم تبت ، مقام اصطفاء رفعت بتان افضلتیت اولادِادم کی سرداری اور آپ کے دنیاوی سرات بطبیلہ کے بیان پر جو اخبار واحادیث مشمّل میں وہ پیش کی جائیں گی نیز جن میں آپ کی ذات با برکات کے خصالص اور آپ کے اسم مبارک کی برکستوں کا ذکر ہے ان میں سے بعض پیش کی جائیں گی۔

قاضی عیاض التی حقہ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ ہم نے شیخ ابدی و براللہ بن اسمالعدل صفائلہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ صفرت عبداللہ بن عیاس صفی اللہ تعالی عنہا سے موایث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و فرایا کہ اللہ تعالی نے معلون کو دو صول بر نقیم کیا اور مجھ ابھی جم میں رکھا جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ ایک گروہ اصحاب الیٹین کا ہے اور دو مرا اصحاب الشائل کا ۔ لیس میں صحاب الیمین سے بوں اور ان میں ور اس میں سب سے بہتر بوں بھی ان دو نوں کے تلین نمین صحتے کئے اور مجھے تر بر سے بہتر عصے میں رکھا جیسا کہ اللہ بیٹھ ہے دو مرا اصحاب المشمد ور تمیرا السابقی کی کو الیا ہے کہ السابقی نمین سے بہتر ۔ تعیران تمیز کی کے قربی کہ است تو مجھے اسابھی نا کے تو مجھے اسلیم بیٹھ ہے دو مرا اصحاب المشمد اور تمیرا السابقی کی گری کہ اس سے بہتر ۔ تعیران تمیز کی کے تردیک سب سے بہتر ۔ تعیران تمیز کی کو کو کہ کو کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کور کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کور کے طور بیر نہیں کہنا بھر فیائل کے تردیک سب سے معترز ہوں اور بر فی خور کے طور بیر نہیں کہنا بھر فیائل کے تردیک سب سے معترز ہوں اور بر فی خور کے طور بیر نہیں کہنا بھر فیائل کے تردیک سب سے معترز ہوں اور بر فی خور کے طور بیر نہیں کہنا بھر فیائل کے گھر سب سے معترز ہوں اور بر فی خور کے طور بیر نہیں کہنا بھر فیائل کے گھر بنائے اور مجھے بہتر گھریں رکھا جیسا کہ اللہ رتعالی نے فرایا ہے ؛

کے پارہ ۲4 سورہ الواقعر آیت ۲۱ کے

لے یارہ ۲۹، سررہ الجرات آیت سا

له باره ۲۷، سوره وافقر، آیث ۱۸

اله عمر، سوره الواقعر أيت ٨

عه ياره ٢٤، سورة الواقعة آيت ١٠

اِنَّمَا يُرِبُدُ اللَّهُ لِيُنْ هِبَ عَنْكُمُ البَّرِخُسَ اَهْلَ الْبَيْنَ وَلَيُطَهِّ لَكُمْ البَّرِخُسَ اَهْلَ الْبَيْنَ وَلَيُطَهِّ لَكُمْ البَّرِخُسَ اَهْلَ الْبَيْنَ وَلَيُطَهِّ لَكُمْ الْمَدِيمُ اللَّهِ اللَّالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یارسول الله ایکونبوت کب مرست فوائی گئی و فوایا جب آدم و فع اور بدن کے درمیان تھے .

بَارَسُوْلَ اللّٰهِ مِنَّى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ قَالَ وَآدَمُ بَلِينَ النُّرُوْجِ وَالْجَسَدِ - (صلتك)

تعفرت وأندين اسقع رصنی الله تعالی عدر سعدوایت به کدیرول الله صلی الله تعالی علیه وآله و کلم نے فروایا کدا لله تعالی نے تصرت ابراہیم علیا آسلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل علیه استدام کو جنیا بحضرت اسماعیل علیہ استدام کو جنیا بحضرت اسماعیل علیہ استدام کو جنیا بحضرت اسماعیل کا ولاد سے بنی کنامذکو بنی کنامذکو بنی کنامذکو و اور بنی باشم سے مجھے منتخب فرا لیا ہے .

حضرت السرصی اند تعالی عند کی روایت میں ہے کہ کمیں صفرت آدم علیال ایم کی ساکی اولاد سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرم و معزز موں اور بر فخر کے طور بر منہ بن که تا ولائی تحدیث معمور بر کہ مدر ما ہوں) ——— حضرت عبداللہ بن عباس صی اللہ تعالیٰ عندا والی روایت میں ہے کہ میں جلد اولین و آخرین سے زیادہ بزرگ ہوں اور بر فخر بر نہ بین که تنا -

حضرت ام الموشين عاكشه صِدليقه رصى الله تعالى عنها في فرايا كه رسول الله وسقى الله تعالى عليه وآله وسقم في الله وقد من الله تعالى عليه وآله وسم في ارتباد فرايا كه المرابك وفد من من الله الله الله وفد من الله والله والله وفد الله وفي الله والله وفي الله وف

مصرت الس صى الله تعالى عنه كاباين ب كرشب معراج أبس رمول السرصلي لله تعالى عليه

والدولم كى نديت مين بب براق بيش كمياكيا ادراب في به سوار بو في كاعزم فرمايا توباق فوق من به سوار بو في كاعزم فرمايا توباق فوق سدا به بين المترفعا كالما مين المترفعا كالعليم في المرفع من المرفع كى بارگاه مين كيري بي مي برسوار المرفع من بارگاه مين كرو تري بي بي برسوار المرفع من بارگاه خدا و مدى مين ان سر براي مرفع رو مكرم اور كون نهين سے براق بيرش كر مارك مداور كار الله بيد بيد بيد بوكيا ،

صفرت عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنها كابيان ہے كدربول الله صلى الله تعالى عليه قالم و تم في و تم في الله و الله تعالى عليه قالم الله و تم في الله تعالى عليه الله المرابي بين نها نامدا اور صفرت نوح عليات الام كي بيث سبارك بين كثنى كے اندر ركف اور كي حضرت ابرائيم عليه السّلام كي بيت مبارك بين تفاجب انهيں دكم تى بوئى آگ بين والا گيا اور كي حضرت ابرائيم عليه السّلام كي بيت مبارك بين تفاجب انهيں دكم تى بوئى آگ بين والا گيا الله بيال الكام من مردوسك اندر مجھے مبارك بين سے مبارك ارحام كى جابن منتقل كة نا ريا بيال الك كي بين كے هر بيلوه افروز موا ، جو بدكارى كے نزد كي بي نبيل جي كام محترم ، حضرت عباس رضى الله تعالى عنذ نے يُوں بيان فرما يا ہے ،

ا- جب حضرت آدم عليالسلام اور حضرت حوّا عليهاالسلام البين البيخ جيمول كو پنول
 سے دھائپ رہے تھے اس وقت سے بہت پہلے آپ سرت و شادانی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے تھے ۔

۷- پھراُن کے ساتھ آپ بھی ذین پر تفریف ہے آئے حالانکہ آپ نہ تو قبل انیں
بھر تھے اور مد انسان کی بنیاد کے ما زند آپ مصنعہ اور علق رہے تھے ۔
سر خدور لِشریّت کے بعد آپ نطفہ کی شکل میں محفوظ مقامات کے اندر سوار
کے مانند شمکن رہے ۔ گھوئے ہے کو سگام اسکا کر تیار رکھا ہوا تھاجی ہے
انگی منزل پر بینجیتے اور تھی بی رُو پوشس ہوتی جاتی ۔
اگلی منزل پر بینجیتے اور تھی بی رُو پوشس ہوتی جاتی ۔

۳ - آپ اصلاب سے ارمام کی جانب منتقل ہوتے رہے جب ایک دور گزرا تو د دور اخروع بوجا آا۔

۵- آپ کا سرسکن معفوظ منا کرخندفون اور بدند جیانوں سے گھوا بوا تھا سکین آپ اُن مقامات میں جبی اسس کا ننات کی زبان بن کررسے .

۷- جب آپ رونن افزائے دہر ہوئے تو تشریب آوری کے باعث زین بید نور موگئ اور نضائیں جگم گا اعقبی ۔

ہمآپ کی ضبایاتی اور فورانیت کے صد قری میں توراہ مرایت برگامزن ہی حفرت الدور ، حفرت عبدالله بن عر ، حضرت الوسريره اور تفرت جايد بن عبدالله رضى الله تعالى عنهم سے روائين بي كه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في فرايا ، في ياتي السي چينوں مرحمت فرا في كئي ميں دور بعض روايوں ميں ہے كہ چيد جيزيں اليي عطا فراني كئي ين جو مجر سے پيلے كرى نى كو مرحمت نهيں فرماني كئير، بينى — ساريك ماه كى مسافت سے رشمن پروب طاری ہوجانے کے ساتھ میری مدد فرا فی گئی۔ (۱) تمام زمین ماز پر صف کی خاطرمرے دیے پاک مشہرا ہی کئی تاکرمرے اتنی کوجہاں موقع متیرا کے وہی نمازیرہ سے دس میرے منے مال فعنیت حلال فرادیا گیا حالانکہ تھے سے کہی تی کے لئے فنام حلال نیں فوائے گئے۔ (م) میں قام انسانوں کی طرف نبی بناکر بھیجاگیا ہوں - (ه) مجھے شفا كا إذن ديدياكيا ہے۔ دومرى روايت يى اس كى عكرير ہے كہ تو ما كھ كے ملے كا ایک روایت میں ہے کہ مجھ برات مین کی گئی تو کوئی فرما نبرطار اور نافر مان مجھ ریمحفی ندر کا ایک روایت میں ہے کہ مجھے سرگورے اور کا سے کی جانب مبوت فرما پاکیا ہے كماكباب كم كا بعد الى وبرادين كيوكدان مي ساكة وكول كارتك كندى بؤما ہے لیں وہ سیاہ میں اور گورے سے مراد عجی یں ۔۔ ایک قول یہ سے کرسفیدی ادرسیای امتوں کے لحالاسے ہے ۔ یہ بھی کماکیا سے کہ گورے سے

السان اور کا سے سے جَمَّات مراد بیں ۔۔۔۔ اور حضرت ابوہر مرد وضی اللہ تھا لیٰ عدر والی روایت کے آخریں سر بھی ہے کہ رغب کے ساخت میری مدد فرائی گئی ہے اور محصر المحلم مرحمت فرائے کے بیں اور میں بحالت نوا ۔ تھا کہ ،

اِذْجِبِی بِسَدَ فَارْتِ کے کُنے بیں اور میں بحالت نوا ۔ تھا کہ ،

اِذْجِبِی بِسَدَ فَارْتِ کَے خَرَا مِنْ نَ جِب رَبِین کے خزانوں کی کنیاں میرے الدی کو نوٹ فوض عقت فی کیدی ۔ باس لائی گئیں بھر میرے اللہ بہ اور حضرت الوم میں اللہ تھ اللہ دوایت میں سر بھی ہے ۔۔

اور حضرت الوم میرے وشی اللہ تعالی عند کی ایک روایت میں سر بھی ہے ۔۔

اور حضرت الوم میرے وشی اللہ تعالی عند کی ایک روایت میں سر بھی ہے ۔۔

اور حضرت الوم میرے اللہ بھی کے ۔۔

میرے ساتھ بیوں کی آخر کو دی گئی۔۔

میرے ساتھ بیوں کی آخر کو دی گئی۔۔

حفزت عنبرن عامر رصى الترتعالى عندس روابت ب كررسول الترصلي لتدتعالى عليداكم وسلم

مین نمارے سے وی کوٹر پراکے عانے والا بوں اور تبارے اور گواہروں اورالسرى فسم مي لين ومن كواب جي ميكم ربابون اور في زين كي في الف كيف مرحت فران كي بين اورالله كقم مجھے يہ مرا فطونند ہے کہ مرے بعرقرک كيفرك مل محية الرجيز كاخطوب كرتم ونياس عبت كيف لكوك.

إِنِّ فَرَطَّ تَكُمْمُ عَلَى الْحَوْضِ وَإَمَّا شْهِيْدٌ عَكَيْكُمْ وَإِنَّ وَاللَّهِ لَاَ نْظُرُ إِلَّى حَوْصِيْ الْدِنَّ وَإِنِّي قَدْ ٱعطِيثُ مَفَا رَيْحَ خَزَائِنَ الْآرُضِ وَإِنِيَّ وَاللَّهِ مَا آخَاتُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُ ابَعْدِي وَلَكِنْ آخَاكُ عَلَنْكُيْمُ ٱنْ تَنَاهُوُ

ربقیتماشیصفه ) (المتوفی عالم الا المحمد الم يرسينا محدر والشوس الشرفعالي عليدوالهوسم كأخرى في موت كاصاف الكاركرويا اوصاف لكوريا م غوض اختنام الرباي معن تجويز كباج اليجويس في عوض كمياتوات كاخاتم بونا انبيار كذشتري كي نبت نعاص نه مو كا ملك الريالفوض آب كف ما نعيل على كهيس اوركوني فني موحب بھي آب كاخاتم مونا بيستور

باتىرىتا ہے- رص ١٢٢

٧- بكراك الفرض لعدر ماند نبوي صلع بمي كوئ بني بيدا بو توجير بعي خاتمية محمدي مين كيدفرق سرائيكا رص ٢٩١) دوركتاب كاتداريس بى يدكيد ديا ب كدرول لند تعالى عليد والمروسم كو بمحافز زماند أخرى بنى ما أن ال موام كالهم بي جوابل فهم نبيل بين كيونكر اس عقيد سي نعدا كوزياده كورسول القرصل التدتعال عليواله وتم كيمانب نقصان فدركا اخمال اورقران كريم كوب ربط ملنا لازم آناب موصوف کا به رساله تخذیراناس پیلی مرتنه و ۱۲ او رساعه از ایس شائع بوا موصوف نے بڑی محنت سے انگریزہ كى شكل آسان توكردى وروتباول كے لئے نبوت كادروازه كھول ديا سكن خود إس كاوش سے كماحقہ استفاد (لقيّعاشيرا كلي صفرير)

محضرت عبدالله بن عمر رصی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ ربول الله وسلی الله تعالی علیہ والد و تعرف الله و تعرف فرائے گئے علیہ والد و تعرف فرائے گئے بین اور ئیں خاز نین دوزخ و حاملین عرش کو جانتا ہوں ۔ یہ جھی انہی سے روآیت ہے کہ مَیں قیادت سے بیلے بُوں ۔

ابن ومب رضی الله تعالی عند سے مردی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه والم وسم فی الله وسم الله وسم الله وسم الله وسم الله و الله وسم الله و الله و

ئيں نے جو تمين مرحت فراليب ده ان ب سے بہترے ئيں نے تمبين کو ثر عطاكيا اور تمالي نام كولية نام كيا تو دويا جركي ناني

مَّااَعُطَيْتُكَ خَدْرُّ مِّنْ ذَالِكَ اَعُطَيْنُكَ الْبَصِّ ثُلْوَجَعَلْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِيْ يُنَادِيْ بِهِ

جب بنوت كا دروازه كمولئ كي كوشش كرنوك بالاكوث، ولي بسهوان اورنا لوت مي بهويمر خاك موكة توسرزا فلام احدقاديا في ف أن كيميش كي كميل كرت بوي والآلة من الده مي كفل كر نبوت كا دعولى كرديا مهارى كتاب كه لا خطاران سباحث برتحقيقات كامنه سع بولتا شام كارا ورقشقة كا ب مثبال اظهار م فضائل می تی جاتی ہے اورزین کوتباری اسے اورزین کوتباری اسے اور تین کوتباری اسے انگوں اور چیلوں کے اور تیماری خاطر تیا یا اور قبال میں اسے انگوں اور چیلوں کے اور تیماری کیے اور تیماری است کے دِلوں کو مصیفے اور تیماری است کے دِلوں کو مصیفے بنایا اور چی شفاعت کو تیمارے لئے انتظار کھا تھا جیکہ ریری کئی کئی دور سے نی اعظار کھا تھا جیکہ ریری کئی کئی دور سے نی کے لئے نہیں رکھا گیا۔

فِي جَوِّالَمَّمَّا ﴿ تَجَعَلْتُ الْاَصْ طُهُوُرُّ اللَّكَ وَلِأُمَّتِكَ وَخَفَقُ لَكَ مَا لَقَدَّمَ مِنْ ذَالْبِكَ وَمَا تَاخَّرَ فَا الْتَ تَشْفِى فِي التَّاسِ مَغْفُونُ الْقَلْمَ اَحْسَنَعُ خُولِكَ مِحْدَدٍ قَلْلِكَ وَجَعَلْتُ قُلُوبَ مِحْدِدٍ قَلْلِكَ وَجَعَلْتُ قُلُوبَ مُتَّ مِنْ مَنْ مُصَاحِفَهُا وَخَالْتُ قُلُوبَ مُنْ مَنْ مُصَاحِفَهُا وَخَالَتُ قُلُوبَ مَنْ مَنْ مُنْ الْمَا عَمَلَكَ وَلَمْ الْمَالِمُعَا لِنَبِي غَيْرِكَ مِ مَسَاحِفَهُا وَخَالِثُهُا لِنَبِي غَيْرِكَ مِ مَسَاحِفَهُا وَخَالِثُهُا

دوری مدین بی محضوت مذلیفروشی استر تعالی عند سے دوایت ہے کورول الشرطی الشرتعالی الله وقالم وقلم نے فرایا کہ اللہ تعالی نے مجھے نوش نعری دی ہے کہ تہ اری است کے جوانشخاص سب سے پہلے جنت بیں واخل ہوں گے ان کی تعداد ستر سزار ہوگی ان بی سے سر سزاد کے مائے میڈ سزار مزید ہوں گے ۔ ان بی سے کسی کا صاب نہ بی بیا جائے گا اور تجہ بر بیاری بھی فرایا ہے کہ میری است فیط سالی سے نہ بی مرحے گی اور نہ کہ جی مغلوب ہوگی . مجھے نصرت عزت اور جب عطافوا پاکھیا ہے میرا کی سے اور بی ماہ کی مسافت نگ اخراد میں میں سے انداز میں میں سے انداز میں میں سے اور میں میں سے میں اور میں میں سے انداز میں میں میں اور میں میں سے میں اور میں میں میں میں کئی ہے اور میں است میں رکھی گئی ۔ سے انتظالی گئی ہے اور میار سے اور بی سے بیلے لوگوں پر جو سختی فرائی گئی سے وہ میں انتظالی گئی ہے اور میار سے اور بی سے بیلے لوگوں پر جو سختی فرائی گئی ہے اور میار سے اور بیار سے انتظالی گئی ہے اور میار سے اور بیار سے انتظالی گئی ہے اور میار سے اور بیار سے انتظالی گئی ہے اور میار سے اور بیار سے دین بین تنگی خیس رکھی گئی ۔

مے جدانبیا، اپن آخوں کو بعدیں کنے والے بی اورخصوصًا بی آخرانوان می اللہ تعالی علیه آرو تم کی بنار ا دیتے سے میکن آپ چونکر آخری نبی بی اس سے آپ نے کسی نبی کی بنتارت نہیں دی مجلوصا ف فرا دیا کہ مرسے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کا انتظار نہ کرنا مجلوم ف فیامت کے متنظر میںا ۔

حضرت الوسريرة رمني الشرفعالي عند سے روابت ہے كر سروركون ومكان صلى الله تعالى علىددالدوكم نے فرال مرنى لولتے ى معى بے عطابو سے جہنيں دكھ كراك إلان لات سكن عجم ومعر وعطا بواب وه وحي (وأن كريم) ب لي محصامير كرتيات كروزير عيروكارتام إنساء سازياده بولك. مقيقتن مفزات ك نزدك اس مديك كامفهوم يدم كرب اك دنيا باقي سے اس وقت تك آب كا يرجوه على رج كا وكرانيا الع كرام كم مع زع وقتى تق اب یں ان کی کوئی نشانی بھی ظرنیس آئی حرث اسی دقت کے دوگوں نے انہیں دکھیا مکن قرآن الم الد الياميون ب بوقيات ك وودرسكادر وكان كامتابه وكرسكاب وكرنا علام كيمعوات كافرع عفن الم شروك منين ره جا سع كا قاف عقي رجمترا للدعليه فرما تنفيبن كدا م المدين كلام تومهت طويل سيجس كالم تح خلاصيم أن كردا كبين اعماز قرآن برتفنيل سے بحث مجزات كے باب يس كى عامے كى -حضرت على صنى لتدنعا لي عنه فرمات بي كرمرني كوسات نجيب اس كي احت سے عطافرائے گئے اور فہارے بی کو جودہ مرحت فرائے جن بی سے الو کمر عرابی ود اورعاً رئيم مين ريني المدتعالي عنهم - حضرت عرفات بن سار بريضي المدتعالي عنه كابيان بيكررول الله فعالى عليد والروسم فوايا، عن الله كا بنده اورب سے آخری نی ہوں میں اس وقت بھی نی تھا جب حضرت آدم علیدالسّلام کی می گوندھی جاري عقى مين حضرت إيراجيم عليه السلام كي دعا اور حضرت عبيني اعليه السلام كي بشارت - حضرت عبالترين عباس رضي الله تعالى عنها سع روايت ب كه نى كربم صلى لتد تعالى على والروستم في فرابا: مجعة أسماني محلوق بدادر جدا شيائ كرام بر فضيات دى كى ہے۔ بوجھاكياكر آسمان داوں سيفضيات كس طرح معلم موى تو فرايا كر ابل اسمان سے باری تعالی نے فرایا تھا: ۔

صحابهٔ کرام عوض گذار ہوئے کہ مارسول اللہ! دیگر انبیائے کرام علیہم اللام برآپ کو کیا نعذیات حاصل ہے؟ آپ نے جواب فیتے ہوئے فرایا کہ استد حبل ثنا نہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے و

وَمَا آرْسُلْنَا مِنْ تَسُوْلِ إِلَّا اور مِم نے برسول اس کی قوم بی کی مِلْ الْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م مِلْسِنَا نِ قَوْسِهِ لِيُسَيِّنَ كَهُمْ نبان بين بيجاكه وه انهين صاف بَنْ نُهُمْ نبان مِنْ مِنْ اللهُ مِنْ الم

که پاره ۱۷، سُورهٔ الانبیار، آیت ۲۹ که پاره ۲۹، سُورهٔ الفتح، آیت پهلی - کله پاره ۲۸، سُورهٔ الفتح، آیت ۲۸ کله به ۲۸، سُورهٔ سبا، آیت ۲۸

کے ہمارے رہ اور ہمیج ان میں ایک رسول اسنیں میں سے کہ اُن پرتوی اسنیں میں سے کہ اُن پرتوی اُستیں تنری اُستیں تنری کمآب اور اسنیں تنری کما کے بیٹک تو بی غالب مجمت والا ہے۔

رَقَا وَلِعَث فِعِمْ رَسُوْلًا وَهُ نَهُ بَتِكُو عَلَيْهِمْ الْمِالِيَةَ وَلِعَلَّهُمُ الْحِتَابَ وَلَهُمُ الْمَ وَلِعَلَّهُمُ الْحِتَابَ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلِيزَكِيْكِهُمْ الْكَتَابَ وَلَهُمُ الْمَ الْعَرْشِرُ الْحَدِيثِمُ الْمَاكَ الْمَت الْعَرْشِرُ الْحَدِيثِمُ هُ الْمَلَى

اوركم حضرت عبي عليه التعلام كي بشارت اورايي والده ما جده كاخواب مول كيونك حب يْن أَن كَيْنِكُمُ مُبارك مِين طبوه افروز تفا توانهوں نے نواب ديميا كداُن كے عبم مباك سے ایک نور کا ہے جس سے سرزمین تام اور بھڑی کے مکانات کے جگا اسے ہیں يس في المربي معد بن كريس ووده بيا -أسى دوران جب ايك روزيس اليف ضافى مِعانی کے ہمراہ کریاں جدار اعفا تو ڈوشخص آئے جنہوں نے نہایت سفید کہا ہے ہینے ہو نے تھے اور دوسری روایت میں تین شخص مذکور میں ان کے پاس سونے کا ایک المتت تفاجو برن جيسے تضدير بإنى سے بھرا بؤاتا انهوں نے ميرا شكم مُارك جير ویا . دوسری روایت میں ہے کہ سینے سے کے کسیٹ کی جھتی تک چیرویا اور اندرسے خون کااک ساہ ر تفرہ کال لیا مجھ میرے بل ادر بیك كواس مرف جیسے بانى سے نوب دهویا بهرانهوں نے ایک جیز مکری دمجیا تو وہ الیی نورانی در مقی ہو تکا ہوں کو کو خیرہ کررہی تنی انہوں نے اس کے ماتھ برہے دل پر دھت کی ٹر رگا دی جس کے باعث وه ایمان اور حمت سے بھر نور ہوگیا۔ تھرول کواسس کی مال پر رکھ دیا گیا۔ «سر شخس نے میرے بینے پر اہم بھیرا تو وہ اس طرح بل کیا جیا کہ اس سے پہلے تھا . (سبحان الله)

ك ياره بلا سوره بقره آيت ١٢١

ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسس موقع برحضرت جبر کیل علیہ السّلام نے
کہ اندان کا دل بہت مضبوط ہے۔ اس میں دو آنکسیں میں جو کا کنات کا مشاہرہ کرتی یں
اور دو کان میں جو دورو نزد کی سے برابر سنتے میں بھرائن میں سے ایک نے لینے ساتھ
سے کہا کہ اسّت کے دس افراد کے ساتھ ان کا وزن کریں۔ وزن کیا تو میں بھاری کا کہ ایم کما کہ ایک ہزار
کما تناو کے ساتھ وزن کرتے میں۔ وزن کیا تو میں ان سے بھاری بکلا تو ایک اینے ساتھ
کے ساتھ وزن کرتے میں۔ وزن کیا تو میں ان سے بھی بھاری بکلا تو ایک اینے ساتھ
سے کہنے لگا کہ اب وزن کرنا چھوڑ سے انہیں ساری است کے ساتھ بھی تو لاجا کیگا
تو رہی بھاری بکلیں گے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ بھران موں نے باری باری لینے سینے سے سگایا اور میں انجھوں کے درمیان بوسردے کر کھنے بھگے اسے حبیب الحقرائے نہیں۔ آپ کو بد جان کر دلی مرّت ہوگی کہ ہو کچرآپ کے ساتھ کیا گیا ہے وہ کمن خیر نوای ہے۔ اس حدیث کے باقی حیث بی یہ بھی ہے کہ ان فرشتوں نے بارگاہ دسالت آب میں یہ بھی عرض کہ باکد آپ اللہ تعالی اور اس کے کہا کہ آپ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ بی جفرت ابوذر رہنی اللہ تعالی عند والی روایت بیس یہ بھی ہے کہ تو یہ تمام واقعد اس طرح میرے پیشن ظر محاب وہ میرے بیاس سے جلے گئے تو یہ تمام واقعد اس طرح میرے پیشن ظر محاب وہ میں ان کے سام سے ایک تو یہ تمام واقعد اس طرح میرے پیشن ظر محاب دوائیں ان کے سام سے ایک تو یہ تمام واقعد اس طرح میرے پیشن ظر محاب بیان کے سام سے ایک تو یہ تمام واقعد اس طرح میرے پیشن ظر محاب بات کی ان کے سام سے ایک تو یہ تمام واقعد اس طرح میرے پیشن ظر محاب بات کا معالی کرتا را یا تھا ۔

امام او محد کی اور فقید الواللیث مرقندی رحمة الشرعلیها نے دکایت کی ہے کہ حضرت آدم علیال مام بعزم من واقع ہوجا نے کے بعد بارگا و خدا و ندی میں عرص گزار ہوئے کہ لے الشر اعجمے کئی محرصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و ملم معان فرائے ووسری روایت میں ہے کہ میں خطابخ بن وسے اور تو بقول فرما - السررب العزت نے استفسار فرمایا کہ اے آدم: تم مقام محمد سے کی طرح رکاشناس ہو سے ، عرض گزار ہو سے کہ بی نے جنت بیں ہر ملکہ بر بری کھا دھے آ

market mineral and the water

دومری روایت بین ہے کہ حضرت اوم علیہ اسلام بارگاہ الہی ہیں بون عرض گزار ہوئے۔
عضے کہ اے پروردگار! بیس نے بدا ہونے ہی جب عرضی کی جاب و کیمیا تو اس پر کھھا ہوا 
پایا کہ اور آیا والی اللّٰہ گئے ہی گر گر سُٹول اللّٰہ و تو بی نے اسی وقت بان بیا تھا کہ 
تیری بارگاہ بی بور تر جمدر مول اللّٰہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ واللہ وسلّم کا ہے وہ کسی دوسری کا نہیں 
کی جاب وی فرائی کہ اے اوم الم گرامی کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا تھا۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ان
کی جاب وی فرائی کہ اے اوم الم مجھے اپنی عزت اور مبلال کی تیم وہ اگر ہے تماری اولاد سے
بی اور تمام انبیاد سے آخر بین ہوں گے میکین اس مجبوب کو اگر بدیا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تہیں 
بی بدیا ہ کرتا۔ اس لئے مصرت اوم علیما اسلام نے ابنی کنیت ابو محمد رکھ جوڑی کئی آیک

آسيك شاء إلعالى - (لعناسكسواكون معبودتين جمدالله كورول بين جن كى على كفراي ئیں نے مدوفرائی ہے)

صرت بن عباس رسى الله تعالى عنها الله وكان تَحْتَه كَنْدُ لِلهُ مَا كَنْفِيرِين مردی ہے کہ وہ سونے کی ایک تنی ہے جس پراکھا سوا تقاکداش فس پر تعب ہے جو تقدير يريتين ركفنا مواور كيرشقت الحاسان الحاسان فص يريمي تعجب سيجودوزخ پرتفین رُ کھتے اور اس کے اوبود اسے منبی کئے نیزا شخص پرہی تعبہ ہے جو نطانے کی گردمش اور دنیا داروں کی برا پھیرلوں کو دیمی کر تھیران پر اعتبار کرتا ہے اور مکی الشر معن میرے سواکوئی معبود نہیں اور محد میرے بندے اور رسول میں رجل علالا و صلی اللہ

تعالى عليه والروثكم)

مصرت عبدالترابن عباس رصى النه تعالى عنها فرات بين كرجنت كے مردروانے يدكر إلة إلا الله عَدَة ومول الله كلما بواب ارتاد إرى تعالى ب كه يوشخص اس كا فائل بوكا مين است عذاب نبين دُون كا نكر به كربا في بيغرول به مُحَمَّدُ تَقِيَّ مُصْلِحٌ وَسَيِّدَ أَمِينَ لَكُوامِوا بالكياب يعنى تحديهول التدسل المتنقعالي عليه وآله وتلم يرسزكا مين اصلاح كرف والداور

الات دارسرداريس رصتى الدرتعالى عليه وآله وستم

علامة شنطاري وحمد المدتعالي عليه في الما المحالات المال المالي الما بجة بدابواجس كمايك بازويد لق إلة الأالل اوردوس ارور عُسَمَّدُ تَسْوُلُ اللَّهِ الْمُعَامِّوا بِ مِنْ مِنْ صَرْات بِإِن كُرت بِين كُمْ بندوستان دیاکتان و محارت ایس ایک ایدا بیول سرسی کا رنگ سرخ سے سکین مفيد قدرتى زاك بين السي بدكة إلى والدَّا مِلْهُ مُحَدِّمٌ لَدُّ سُولُ اللَّهِ عَلِمَا

neominiko/alung

ام مجفر صادق رمنی الله تعالی عنه (المتونی شکالی نے اپنے والد محترم المام باقر رسی الله تعالی عنه رائدی بدا رسی الله تعالی عنه رائدی بدا کرے الله تعالی عنه رائدی بدا کرے گا کہ اے لوگو ؛ تم بی سے بسر کا نام محتریا احد ہے وہ جنت بیں چلا جائے۔ ایس محم سے الله تعالی کام مقدر اپنے حبیب ملی الله تعالی علیہ واله وقم کے اسم مبارک کی عظمت و کرامت دکھانا ہے۔

ادرتمیی می تنین بینچا که رسول انتدکو ایدا دو اور ندید کدان کے بعد کھی بھی ان کی بیبیوں زازدلج مطرات سے نکاح کرد - وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَكُدُوْا مَرْسُوُلَ اللّٰهِ وَلَا أَنْ تَلْجُوُا اَذْ وَاحْبَهُ مِنْ لِعَرْدِهِ آبَدُا لَا وَاحْبَهُ مِنْ لِعَرْدِهِ آبَدُا قرنی کرئے سلی استرتعالی علیہ والہ وتلم منبر شراف بہت جلوہ افردز سوے اور خطاب فرایا کہ اے ملی اور میری از داج اے ملیانو! اسٹرر ب العزت نے مجھے فی بیدواسنے فضیلت دی ہے اور میری از داج مطہرات کو تمہاری بیوایوں پر فضیلت دی ہے ۔

## فصل ۲ وافعهٔ معراج احادیث نبوی کے اجائے میں

امامت المبياد، سدرة المنتي كم وج

اور لینے رب کی بڑی بڑی نتا نیوں کا دیجھنا ہے۔ واقعد معراج واسرار آپ کے اُن ۔
خصالکی سے ہے جس کے ذریعے آپ کے درجات عالیہ ومناصب رفیعہ کا اظہار ہوتا
ہے اور جن پراللہ تعالی نے قرآن کرم بی خبروار کیا ہے اور صحیح احادیث و اخبار
نے ان خصالک کی منزح کی ہے۔ بینا نیواللہ تعالی نے فراما ہے۔

پائی ہے اسے جو اپنے نبدے کو داتوں دات ہے گیا مجد جوام سے سجب اتھی کی جس کے گرداگردیم نے برکستیں کھی بین کرم اسے اپنی عظیم نتا نباں دکھائیں بین کہ م اسے اپنی عظیم نتا نباں دکھائیں

شبطن الّذِي آشرى بِعَبْدِةِ بِلَى الْمَدِي بِعَبْدِةِ بِلَى الْمَدِي بِعَبْدِةِ بِلَى الْمَدِي بِعَبْدِةِ بِلَكِ الْمَدَوِدِ الْمُدَوِدِ الْمَدَوِدِ الْمُدَوِدِ الْمَدَوِدِ الْمَدَوِدِ الْمَدِيدِ الْمَدَوِدِ الْمَدِيدِ اللهَ مَنْ اللهُ الل

اس پیار میکنته تاری محدی شعرب بیمعل سے اُرزے نمبال معاجب

وَالتَّحْبِمِ إِذَاهَولَى ه مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَولَى ه وَمَا

اله باره ها، سُورهُ بني ابرائيل ،آب بيلي-

مزبه اورمزب راه جن اوروه كوني بات این خابق سے منیں کرتے۔ وہ تونيس كروحي جوانيس كي عاتى ہے اننير كمعاياسخت فوقل فليعطا فتؤرث بجراس جلوه في قصد فرمايا اوروة الما بريكسب معيندكنات برعفا. عروه مبوه نزدك مؤا بمفروب اترأيا تواسطيهاوراس عبوبين دواجة كا فاصدريل ملكاس عصكم اب وح فرماني ليخ ندے كو جودى فرائى ول في يوث ندكها جود كھيا۔ توكياتم ان سےان كے ديم ين برهار تي بواورانبون تووه جلوه دوبان وكجها سدنة المنتلك ياس اس ك باس منت الالوى برجب بدره يرتعيارا عقاجها واعفا أنكه د کی طرف عفری - زمدسے بڑھی ۔ بيك لينے رتب كى بہت بڑى نشانياں

يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى وإِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيُّ يُّوُحِى هَ عَلَّمَّهُ شَيِيْدُ الْقُولى و دُو مِسرَّةً مَرْ ا فَاسْتَولى وَهُوَ بِالْاُفُنَ إِلَا عِلَى هُ ثُمَّرَدُنَا فَتَدَكُّ فِي وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ آث آذني ه فأوجى إلى عَبْدِع مَا أَوْحِيٰ ٥ مَا كَذَّبَ الْفُوَّادُ مَا رَاى ٥ أَفْتُمُ رُفِينَهُ عَلَى مَا يىلى ە كَلْقَدُدُ يَالْهُ نَزْلَـةٌ أخنرلى ه عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَلَى عِنْدُهَاجَنَّةُ الْمَاوَى إِذْ كَغْشَى السِّدُرَةَ مَا كَغْشَى هِ مَا ذَاغَ الْبَحَتُ رُوَمَا طَعْلَى مُلَقِلُ رَاْی مِنْ آيات ريبهِ اللَّهُرِي

دافقهٔ معراج داراً کی صحت میں معمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ بینفس قرآنی سے نابت ہے ادراس کی تفصیلات نیز اس کے عجائبات وخصائص کی مثرح احادیث صیحہ شہورہ یں دار دہے سب سے پہلے ہم اس بللے کی اس صدیث کو پیش کرتے ہیں جواس ہونوع کی دو سری احادیث سے اکمل واقم ہے اور زیادات کی جانب بھی صرور انتار سے کر دیئے جا میں گے۔

قاضی عیاض ماتھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فراتے ہیں کہ ہم سے قاضی شہید البرعلی رحمۃ اللہ علیہ البرعلی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ ہم سے قاضی شہید البرعلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وستم نے فرایا کہ مریب پاس بلاق الدیا گیا ہو سفید رحمہ کا جانور کر کہ ما جانور کر کہ ما جانور کر کہ ما جانور کو کہ منسی مران اور شجر سے جھوٹا تھا وہ اتنا تیز رفتار جانور ہے کہ منبی وور ایک عام انسان کی منظر مینے تی ہے استے قاصلے پر اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ بنی کریم سلی اللہ تعالی علیہ واکہ وسلم فرانے میں کہ بی اس برسوار ہو کر رہت المقد سے المحقد سے الموادی کو با ندھا جس کے ساتھ دگر انسیا ہے کرام اپنی سواریوں کو با ندھا جس کے ساتھ دگر انسیا ہے کرام اپنی سواریوں کو با ندھا جس کے ساتھ دگر انسیا ہے کرام اپنی سواریوں کو با ندھا جس کے ساتھ واکہ واحتیار فرایا ہے۔

کرتے سے اس کے بعد صبح رمیں ڈورکعت نمازادا کی اور صبح سے ابر آیا تو جیر ٹیل علایاتی کی کہ یا رسول اللہ والی ہے۔

اس کے بعدوہ بہیں ہے کر آسمان تک بینچے بجر میں علیدائی م نے آسمان کے درواز کے درواز کے درواز کے درواز کے درواز کے ساتھ کون بیں ؟ انہوں نے جواب دیا بی جر میل ہوں۔ یہ تھا آپ کے ساتھ کون بیں ؟ جواب دیا بہ میرے ساتھ سیدنا محدر سول اللہ صلی اللہ تعالی علیدوا لہ وستم ہیں۔ مزید یہ جھا کیا کر انہیں بلایا گیا ہے ؟ جواب دیا بہاں انہیں بلایا گیا ہے ۔ چانچہ دروازہ کھول دیا گیا بہ میں نے دیجھا کہ ویبی حضرت آدم علیہ التلام بھی تشریف فرا بیں انہوں نے مجھے مرحیا کہا اور خیرو برکت کی دعا میں دیں ۔

اس کے بعد براق ہمیں دوسرے آسمان تک ہے گیا جبر ئیل علیالتلام نے دروازہ کھو سنے کے لئے کہا تو گواڈ آئی آپ کون میں ؟ جواب دیا کیں جبرئیل ہوں ، پُوجھا آپ کے ساتھ کون میں ؟ جواب دیا کی جبرئیل موں ، پُوجھا آپ کے ساتھ کون میں ؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ سیرنا محدر مول الله وستی الله تعلل علیہ والدوستی

یب مزیر پوچهاگیا که کیا اشین بلایا گیا ہے ؛ جواب دیا ، ہاں بلیا گیا ہے ، چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا ، نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ دیکم فرما نے بین کہ دولوں خالہ زاد مجائی لینی حضرت عملی اور حضرت بھی عمیما السّلام ویل تشریف فرما سمقے اُن دولوں نے مجھے مرحبا کہا اور نجر و برکت کی دعا میں دیں ۔

اس کے بعد براق ہمیں تمیرے اسمان کک سے گیا اور کھیلے اسمانوں والا معاہد وہاں بھی پیش گیا بعنی اُسی طرح سوال وجواب ہوئے آخر کارجب وروازہ کھولا گیا تو وہاں تھنرت یوسف علیدالت لام کو تشریف فرما بایا جنہیں نصف مُنی عطا فرمایا گیا تھا انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرسے سے خیرو برکت کی دُھا کی ازاں بعد براق ہمیں چو تھے آسمان مک سے گیا اور دہاں بھی مثل بابق سوال جاب ہوئے وروازہ کھلنے پر معلوم کی وہا جھزت روازہ کھلنے پر معلوم کی وہا جھزت اُسان میں انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور نیرو برکت کی دُھا میں دیں ۔ اِدلیس علیدات اور کی اللہ جال مجد ہونے فرمایا ہے ،

کرفینا کو سکانا علیا و سے اور ہم نے اس کو بدند کان برا تھا لیا اور دروازہ بھر برای ہمیں بانجویں آسمان کا سے گیا وی واقعہ بیاں بھی بیش آیا اور دروازہ کھلنے پر دیجھا کہ و ہاں حضرت ہارون علیالتام جلوہ افروز ہیں۔ انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور خیرو برکت کی دعائیں دیں ۔ بھر براق جہیں چھٹے آسمان کا سے گیا بیاں بھی اسی طرح سوال وجواب ہو کے اور وروازہ کھلئے پر دیجھا کہ و ہاں حضرت بولی علیہ التالم روان افروز ہیں۔ انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور خیرو برکت کی دعائیں دیں ۔ اس افروز ہیں۔ انہوں نے بھی مجھے مرحبا کہا اور خیرو برکت کی دعائیں دیں ۔ اس کے بعد براق ہمیں ساتو ہی آسمان تک سے گیا اور شرب سابق معاملہ در بریش آیا۔ دروازہ کھکنے پر دیجھا کہ و ہاں حضرت ابراہیم علیات کام تشریف فراہیں۔ ہور بریت المعہور کے ساتھ شکے کی اس میں داخل ہوتے ہیں جن فرشتے کی اس میں داخل ہوتے ہیں جن فرشتے کی اس میں داخل ہوتے ہیں جن فرشتے کی اس میں داخل

له یاه ۱۱ وره میرات ۵۵-

سرورکون و مکان سی الله تعالی علیه واله و الله قبل فرات مین که کس کونا اور بارگاه فعدا و دی مین خاندن کی تخفیف کے ایک علی الله مین کار مرک الله مین کار مرک الله مین کار مرک تحفیف فرادی مین نے بائی نمازیں معاف فرادی مین نے والی آئے وقت حضرت مولی علی السلام سے بائی کا زول کی معافی کا فرکر کیا تو اسنوں نے کہا ، حصنور ایک احمت بین اتن طاقت نعیں ہے والین جا کرمزیڈ نعیف کرواسیے سیدان نیا بعلیہ الصلاق والسلام فراتے میں کہ میں صفرت مولی علیات الله م کے کہنے برکون آ اور ارکاه تحداوندی میں مازوں کی تحفیف کا مسلمین شین کرا رائی جیات کہ کہ الله جی میرون آ اور ارکاه تحداوندی آپ کی احت برروزانه با نیج وقت نماز پر مضا فرمن ہے ۔ بیر اگر جی گفتی میں با نیج نمازی نوگ جیس میکن ان کی احت برروزانه با نیج وقت نماز پر مضا فرمن ہے ۔ بیر اگر جی گفتی میں با نیج نمازی نوگ ہوت ہے۔

اس کے ساتھ ہی اسٹر تبارک و تعالی نے بہ بھی فرایا کہ اگر آپ کے کہی استی نے نیکی کا اِرادہ کیا اور اسے کریند سکا تب بھی اس کے نامٹر اعمال میں ایک نیکی کھودی جائے گی اور اگر اسے کر دیا تو دس نیکیوں کا تواب ملے گا-اس کے برعکس حبی نے کہی بدی کا قصد کیا اور اسے ہذکر سکا توامس معلمے کو کا تعدم شار کیا جائے گا اور اگر اس بڑان کا مڑیب ہوگیا تو ایک بُرانی می بھوں گا۔

فخرزوعالم صلى المرتعالى عليه والهوتم فرماني مين كدوالين آت وقت حب إس دفعه بحى مُن موسى عليه التعام سے الماور اسبين اس امركى اطلاع دى تو وہ كيف كے حصور! بارگا و نعداوندی سے اور تخفیت كروا في - رسول الله ستى الله تقالى عليه واله وتم تے فرايا كر مجھے كس بسلے ميں اب بار كاه خداوندى ميں ون كرتے ہو سے شرع محسوس ہوتی ہے عديث بنق الصدر العليه في التي رحمة الله نعال عليه فرط تعيين كه أبت رحمة الله المعالمة الله المعالم عديث المعالم المعالم عديث المعالم ع بان كيا ہے جب تو بى كے ساتھ يہ مديث انهوں نے بان ہے اسى طرح اس مديث كوان سے كونى بيان نہيں كرسكا و كر راولوں سے بيانات بي بہت كھ خلط ملط موكيا ہے خاص طور پر اُس روایت میں جو شرکی بن ابی قبر سے مردی ہوئی ہے کداُس روایت كى متروع ميى فريشنے كاآنا آپ كے شكم مبارك كاجاك كرنا اوراسے آب رمزم سے وصونا ندكورسے حالانكد برآپ كے يمين كا واقعر سے حبكرآپ بيدوى منين اتى تقى -شرك نداين روايت بي استرواج كور وي عصيد تايا بع حالاكداس من كوني اخلاف منبى كرمواع كا فاقدوى كے بعد بوا اور كتنے بى علائے كرام نے كوا كربه واقعه بجرت سے ايک سال بيلے بوا اور ير بھي کها گيا ہے کداس سے بھي زيادہ پيلے إ كومعراج كروائي كئ

تابت رحمۃ الشعلیہ نے حاد بن سلم رحمۃ الشرعلیہ کے واسطے سے جو انس سنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کا س میں نبی کریم سنی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسم کے پاس مصرت جرمی علیات دام کا آنا ایپ کے سینہ مبالک کو جاک کرنا اس وقت کے ساتھ بیان کیا ہے جبکہ آپ دایہ کے پاس رہتے اور بحج س کے ساتھ کھیل رہے تھے کیول نموں نے اِس واقعہ

، كومعرائ سے عليده بيان كيا ہے اورحق تويہ ہے كدوونوں وا قعات كوخوب بيان كيا ب نزاس لحاظ سے بھی ان کی روایت بہت عروب کرانوں نے سے بیت القدس عک اورو بال سے سرزة المنتهای کا ایک ہی واقعہ کے طور پرمسل بان کیا ہے لینی آپ آپ بیت المقد س تغریب ہے گئے اور اس کے بعد آنمانوں کی جانب وج ہوا اس وه نام اشكال دور بوجات مي ودوس عصرات نيدا كرديد ين يونس في ابن تهاب سے اور اسموں في مطرت النس رضي الله تقالي عنه سے روايت كى بے كرسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فرما با ہے كرم ہے كار كى جائرى کی میراس سے جرشل علیات مام اور سے میرانوں نے مراسیہ جاک کیا۔اس کے ابعد أب زمر مس دصوبا اس كے لعدا كان دمحمت سے عرابوا مو نے كا ايك طفت الك اورات يرب ول من الذكل كرسينه را بركروا عيرميرا بالتدكيز ااور محص ما عقد المحاكم أسمانوں برج شھ كئے إس كے بعد بيرا وا تعربيان كيا ہے مصرت الس صنى الشرقعالي عنه سے قنادہ رحمة الشرعليد في بسى الى طرح روايت كيا ہے کہ اُن کی دوات میں معض واقعات کے اندر تقدیم و اخیر اور کسی تدر کی میشی ہوگی ہے نزبركونے أعان بركس بى لاقات بوئى اس مى جى نبدىي دافع بوگى ب الناب عدالله عليه كي وه حديث جس كي روايت النول تحصرت الن صفي المدتعالي عنه سے کی ہے وہ سب سے محفوظ اور عمدہ روایت ہے ۔۔۔ مدیث آسرا کے اندر اجھن ر ما يتول مين جو بانتي زياده مذكور بولي مين وه بم مفيد مكتول كحد ما تقد ان كم مقالت برميش

الم زبری رحمة الشرعليد والى روايت ميں ہے مشرع الله والى روايت ميں ہے مشرع الله والى روايت ميں ہے مشرع الله ور منابي صالح كما تقا مكن تصرت أدم ا ورحضرت ابرا بيم عليما التوام نصر ميا بني صالح اور فرزند ساع - صفرت عبدالله بن عباس صی الله تعالی صنها کے طریق اس مرسیت میں مرسیت میں مرسیت میں مرسیت میں مرسیت میں ہے م یہ بھی ہے کہ بھر براق مجھے اور اور پر ہے گیا بہاں کا کہ میں مستولی پر جلا گیا اور معموں کیے ہے میان کی اوازیں سننے لگا۔

تصرت الس رخی الله تعالی عندی روات میں ہے کہ بھر براق مجھے اور اوپر ہے گیا می اللہ میں سدرتہ المنتہ کی تک جا بہنجا جو ایسے مختلف زگوں سے مزین تفاکہ عقال اس کی کیفیت بیان نہیں کرسکتی حب بموسی علیہ استام کے باس سے میرا گذر ہوا تو وہ روپڑے بدا آئی کے موسلی آ رونے کی کیا وجہ ہے ؟ عوض گزار ہوئے لے پرور دگار! تو نے اس فوجوان کو مریے بعد و نیا میں جیویا میکن میری احت کی نبیت اس کی احت جنت میں زیادہ جائے گی .

معاعت بین نقاکر فاری تعیاری بوگی نیس نے فار بین اسے کدیکی انبیائے اکرام کی جماعت بین نقاکر فاری تعیاری بوگی نیس نے فار بین ان کی امامت کا فریصندانجام دیا، تو کسی نے کہا کہ یارسول! بیر مالک فرسٹ داروخر دوزخ بین انبین سلام کر تعییے آپ فرماتے بین کہ جب کہ بین کہ جب کہ بین کہ جب کہ بین کے مسالم کیا ۔ حضرت الاہم رہے والی میں آبا اور وہاں اُر کر بئی نے براق کو صفرہ نامی چھرسے باندھ دیا۔ بھر فرشتوں کے ساتھ میں آبا اور وہاں اُر کر بئی نے براق کو صفرہ نامی چھرسے باندھ دیا۔ بھر فرشتوں کے ساتھ فار نے بوٹ فو بعض فرشتوں نے معنزت جبر سیل ملی السلام سے بار پھی جب نارسے فار نے بوٹ فو بعض فرشتوں نے معنزت جبر سیل ملی السلام سے معلی السلام نے ساتھ بیکوں بیں آ انہوں نے بواب دیا کہ برخاتم النبیتن میڈ نامی تو بی انہوں نے بواب دیا کہ برخاتم النبیتن میڈ نامی تو بی اسلام نے معنزت جبر سیل ملی السلام نے اشارت میں جواب دیا۔

بیرسی کران فرشتوں نے مجھے ملام کیا اور کہا مرصا! بہترین بھائی اور مبترین خلیفہ بیکیا ہی بہترین بھائی اور بہترین خلیفریں اس کے بعد صرات ، انبیا سے کرام علیم الترام کی ارداح مقد سرسے القات ہوئی۔ انہوں نے لینے رب کی حمد فتا بیان کی جنانچہ راب کی حمد فتا بیان کی جنانچہ راب کی مقدس الفاظ وکر کئے ہیں۔ آخر ہیں سیدنا محدر سول الله صلی الله تعالی الله تعالی وربیان کرنے سے بیلے مضرات البدائے میں کرام علیہ السال کی وربیان کرنے سے بیلے مضرات البدائے میں کرام علیہ السال کی وربیان کرتے مقال و بارک کی مت مقدار بیان کی اور بیان کرتا ہوں :

سباحدین اس معدا کیلئے ہیں جس نے
مجھے سلے جانوں کیلئے رحمت بنا کرجھیا ہ
اورو خری دیا اور نا تا ہوا اور جھ بہ
قرائز کریے ان فر فایوجس میں ہرجینے کا
بیان ہے اور میری آمت ہی اقل
مستدل نبایا اور میری آمت ہی اقل
میں اسید کھولا میرا ہو جھ مجھ
مے دور کیا اور میرا ذکر بلٹ د
فرایا اور مجھے فاتح آور آحت می

اَلْحَسُدُ بِللهِ الَّذِي اَرْسَلْبِي اَلَّذِي اَرْسَلْبِي الَّذِي اَرْسَلْبِي الْحَسَدَةُ لِلْمُلْسِيْنَ وَحَافَّةُ لِلْمُلْسِيْنَ وَحَافَّةُ لِلْمُلْسِيْنَ وَحَافَّةُ الْمُلْقَانَ وَحَدَى الْمُلْقَانَ وَحَدَى الْمُلْقَانَ وَحَدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْمُ

میماعت قرما کر صفرت ارابیم علیه اسلام نے فرمایا کداکس سے توہی واضح مور را ہے کہ محدر تکول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم عمر سے افضل جین -

عده افغلیت مصطف اورآب کے خصالص ریجیتی کاحق اداکرتے ہوئے محدد ماند حافرہ الم احدرضاخاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرط الم احدرضاخاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرط الم حدیث باقی الحکاصفریر

علامة سطلانى في موابب لدنيه من فتح البارى شرح صبح البارى المم علام ابن مجر عسقلانى سە افذ كركے اس بركام ككيما جريابي احادث حدافية والوبريرة كراميسين مي واردب اوركونى روايت پورى نقل نكى فقر عفزاد تعالى له ف كتب كشره كم مواصح متفرقة فريبرولعيده سعاس كمطرق وروايات وشواعرو متابعات كوجيح كياتواس وفتكى نظريس لي چوده صحالي كي روايت سے بايا . اكوبربره . حذلفتر ، الودروا ، الوامامه ، سائب نزيد عابرين عبدالله عبدالله بن عرا الوذر، ابن عباس، الومولي الشعري، الوسعير خدري مولي على، عوف بن ما كم ،عباره بن صامت ، صى الشرتعال عنهم المعين الني سع براك كي عديث ال وت كابلا مريبين فريد-الم خاتم الحفاظ، علامران وعقلاني معرام علام احتصفلاني ندي طرق متلفه كي تطبيق سي أن خصائص ونفائس كا عدد جوأن حديثول من تفرقاً وارد موسي -تناواستاه كاستيايا فبترغفرالتدتعال لأنسان كحكام بداطلاع سيدميل سبلغ شارتديش مك بنجايا والحديثدرت لعالمين برهى انهي دوالمولك اس ولمن كقديق محرجو بغور كول تبتع احادث كرے ممكن كراس الله بائے ، حالا كرفقر كو نداس وقت كمال تفحص كى فرست رجو يبيك كوناه دست ، فاجزالتظركي اقبص ثلاش ، ثلاش مين داخل الركوني عالم بافي الكيصفير

بوئی ال بوا باس کامنتی ہی مقام ب اور بو کی زمین سے زرن کے اوپر جا آ ہے۔ اس کی انتها بھی ہی ہے بدیا کہ ارتباد باری تعالی ہے ۔ اِذْ کَیْفَشْکَ السِّنْدُ تَقَامَا لَفَشْنَی السِّنْدُ تَقَامَا لَعْنَا بِي اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنَا )

ا مناصب بنابا او نني كريم على الله تعالى عليه والدوهم باركاه نداوندي مين عرض كذار

البقير عاشير صفر ١٧٤١ ) وميع الاطلاع استقراً برك وعب بنس كد عدوطرق وتما خِصالُ السه عبى بمُعوطِ في وتما خِصالُ المعروب المراسك بعد ان ما المكثر و استعراب المواد والمسك بعد ان ما المكثر و ك جواب سع و ميد آباد و منكلور و خِياب و مسلطان لور و فيراً و و فيراً با دا و رفاه م شك آك بولي بي اوراس منار مو نكري وجرس برعايت الاقدم فالاقدم ان ك قراب تعويق بين بيث بولي بين بحول تقدرت الما والمناه و باكراس حديث ك بحمد على قرق بين ايدر ما الد بنام البحث الفاصل على مولان وروايت كو مفقل جدا كالد نقل كرك في المقاصل معرف المداس مين برطراتي وروايت كو مفقل جدا كالد نقل كرك في المقاصل برقدر سكلام كرون و والنه الدونية لدرّت و خديدة و تا باليقين الموعم الواتا والموادي المدالة والمدالة والمدا

بوئے کہ اے پروردگار او نے حضرت اراسیم علیاتنام کو تعلیل بنایا اور اشیں بہت بٹی اور اشیں بہت بٹی اور اشیں بہت بٹی اور اشیار مرحت فرائی محصرت داؤر علیاتنام کو اپنی ہم کلامی کا مثر ف بختا محضرت داؤر علیاتنام کو ایک عظیم عطافر با او ہے کو ان کے لیے نرم کیا اور بیائدں کو ان کا مطبع بنا دیا محضرت ملیان علیاتنام کو ایسی باد شاہی مرحمت فرمائی کرج بن و انسان اور شیاطین کا سان کے زیر فرمان کروئے و اور ایسی عظیم ما و شاہی عظافر مائی کہ ان کے بعد کسی کو ایسی باد شاہی مرحمت نہیں فرمائی کی صفرت علی علیات اور انسان موجود و مرحمت فرمایا کہ ما در لوالی اور انسین ایسا معجز و مرحمت فرمایا کہ ما در لوالی اور انسین ایسا معجز و مرحمت فرمایا کہ ما در لوالی اور انسین ایسا معجز و مرحمت فرمایا کہ ما در لوالی اور انسین اور ان کی والدہ محرصہ کو شیطان انسان کے مشرسے محفوظ رکھتا تاکہ وہ طعون ان برکسی طرح قالو نہ یا سکے ۔

الله من ميده ف والد الصعب من في تهير خليل اورسيب نا إسعيناني تورت بن محربيب الرحل ركعا بواسهاورس فينسين عام إن انول كي عارب رسول بنا كرجيجا باورتماري امتك كوية شرف بخناكه وه فصنيات ك لحالا سعساري امتور ين الله الازمان كه الط مصب مع أنرج ان كالخطير ينه هذا إلى وقت تك درستانی جدید ارد بشادت فری کتم مرساند ادر دول پوتمبیل ساک نبيول سے يہلے بداكيا اورسب سے أخر مي معجوت كيا . تهين بدخ اني ليني مات أيول والى مورت دى جوصيح قول كے عابق سورة فاتحر ب اور ود تمها بے سواكرى نى كوم تت منیں فرانی گئی سورہ لینو کی اُنے کا اُت بھی تمبیں دیں جونوٹس اعظم کے پنچے کا ختانہ ہیں اور بھی کی اور نبی کوعطارندی فرائیں نیز تمین فاتح اور اُنٹری نی نا اِ ۔۔۔ دوسری ردا بسيس ب كررسول المترسقي مند نعالي عليه وأله وتلم كوتين ذاص چيزين مرحمت فرا ولكيش = ازیجان ال سوره بروی انهاکات (۱۱۲۰ کیشفرلی ات محذید كاجو ذركى وصداكا شرك مد محضرات اس كى مغفرت بوبائ كى اوراس كے مماك كماه Line work

protographic content and

مَاكَنَبُ الْفُوا وُ مَامُا و اَفَحَلُوفَ وَ عَلَى مَا يَرلِی و فَ فَعَلَى مَا يَرلِی و فَ فَعَبُون یہی کہا ہے کہ آپ نے جریل علیا آلام کوا ، کی اصل حالت میں دیجیا اوران کے بھر سو کہا ہے کہ آپ نے مولی تعلیم کی مدیث میں سے کہ آپ نے مولی تعلیم کو ساقی آسان بردیجھا ۔ یقف بر اللہ آمالی سے بمکلام ہونے کے باعث ہے ، بھر اس وراویہ ہے میکلام ہونے کے باعث ہے ، بھر اس میں یہ بھے دہاں سے اوراویہ ہے دبا اُل اجس کی نہا ت اللہ تعالی جا ہے کہاں تھا کہ مجھ سے اور بیہ کوئی نہیں ہے جا یا جا ہے گا سے محتلی ہے مسئون اللہ تعالی عند والی روایت میں ہے کہ آپ نے بیت للقدیں میں انبیائے مسئون اللہ تعالی عند والی روایت میں ہے کہ آپ نے بیت للقدیں میں انبیائے کہا ہے کہا ہے کہ اور ایک میں انبیائے کہا ہے کہا ہے کہا تھیں میں انبیائے کہا ہے کی کے کہا ہے ک

صفرت النی رسی الله تعالی عند کی روایت بین ہے کہ تصفور نی اکرم نے فرایا کہ ایک روزیم بھیا ہوا تھا کہ حرکیل ملابات تام میرے یا سی صافر ہوئے اہمیرے کندھوں کے درمیان اشارے کے اخاریس استرکی ایس میں ایک درخت کے ایس جا کہ کھڑا ہوگی اس میں ایک درخت کے ایس جا کہ کھڑا ہوگی اس میں ایک درخت ہوتے ہیں۔ ایک اس درخت بین دوگھونیا ہوئے ہیں۔ ایک گھونیا کے کھونیا کہ درخت برڈ سے گھونیا کے اندر میں جھڑا گیا اور دومرے میں جبر کیل مالیا آسلام بھروہ درخت برڈ سے مالی کا اگر ہیں چا ہیا تو آسمان کو بھٹور سکتا تھا بیس نے جالال اگر ہیں چا ہیا تو آسمان کو دروازہ اُھولا گیا بین نے ایک خواس کے بعد میرے سے معلم ہوا کہ درہ عظمت اللی کے بیش نے ایک نظر سمی در ہے مقے اس کے بعد میرے سے آسمان کا وروازہ اُھولا گیا بین نے ایک بہت بڑا نور دکھا بھر میرے درمیان ایک پر دہ ڈال دیا گیا جی کے بھٹ لیل میں میں میں اور یا توت لئک رہے ۔ تھے اس د تت اللہ رتعالی نے مجد بر دی نازل فرمائی میں موالے سے جا ہی ۔

اذان کی تعسیم کی ہے روب اللہ تعالی نے لینے عبیب کو اذان کی تعسیم

patternia li marcini se relita de la como

فینے کا ارادہ فرایا توصفرت حبر کیل علیالت م کواکی مبانور مسی کورکون در کان سی للر تعالیٰ علیہ والدوستم کی ضدمت میں عیبا ۔ ۱ من جا نور کو براق کتے ہیں ۔ حب فخر داؤوعالم صلی الترتعالیٰ علیہ دالدوسلم نے اس برسوار ہونے کا متعد فرایا تو براق المھیلئے کوئے نے لگا حبر سیل علیہ السّلام نے فرایا ہے براق اتسلی رکھ وان سے بارگاہ خدا دندی کا اور کون معرز و مکرتم ہے جو تھے برسواری کرتا ۔ اس کے بعد آپ سوار ہوگئے اور اس حباب

اس دوران میں ایک فرست مجاب کے اندر سے بُکلا تو سر درانبیار سال سُرتعالی علیہ وَ اَلَّهِ مِن اَلِیہ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰہ وَ اَلْمَا اِللّٰ اللّٰ ا

اس فرضتے نے جاب اَللّٰهُ اَحْبَرْ اَللّٰهُ اَحْبَرْ اللّٰهُ اَحْبَرْ اللّٰهُ اَحْبَرْ اللّٰهُ اَحْبَرْ اللّٰهُ اَلَٰ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

فضات ہے۔

ك ياره مع ، كورة الطفين، آب ١٥

معتم من اورانکاعلم اس سے آگے تجاوز نہیں کرتا بینی اس سے آگے کا انہیں کوئی علم نہیں ہوا ،

ربا راوى كايرتول كراكّن يلي الرّحْدان ووجور من سعبنا سيراس كالعجيم عل يب كريال منان معذون بعة مطاب بيؤاكه وه عباب جوع ش ريل معينا بعيني إلى كامعذود مضاو موش ہے يا بري بري نظا نياں ماعظم شائن ومعارف ماكوني اور بينير جس كاهال السرتمالي بريتر انا سے اور مضاف كے مندون بونے كى ترا فى مثال بہے كم وَشَيَّالِ الْمَسْرِيدة. له كارل سع يُوجِد. يهال مضاف الل ب بوموزوف بديني عليكوسيال عجمنا جاسيك كمر ، وَ شَنَالِ اَهْلَ الْفَرْدَيْةِ كِينَ كُا دُل والول سَع يُوحِيهِ \_\_\_\_رسى يه إت كه بروے کے بیجے سے آواد آن کرمیرے بندے نے بیج کہاہے واقعی لی بت برا بون لين ظاهرا و كام كاب عدا موقع بدرسول تترسل المدتعالي عليدوالدوسم ف الله تعالى كاكلام من الله على يدف ك ويجه صحب كدار الدياري تدال الله الله مَا كَانَ لِدِنْ مَنْ اللَّهُ الله اللُّهُ إِلَّ وَحَيَّا أَوْمِنْ وَرَآءِ كُلُم فِرْضَ كُرُوف كُلُود يِ يَايُون حِجَابِهِ م كل كالتربية عظت كادهر بو-

معلوم بواكرانسان القرتعالى كونتين دكير كما اس كى المحدوان سے روك دياگيا ہے مكن يہ بات اگر سيح موجائے كرسول الله سلى الله تعالى عليدواكر وسلم في لينے رب كود يجها ہے تو ممكن ہے كرآب، في اس كے بعدياس سے يملے دليما سرا ورائيكى انكھول كے اكے سے پر دوائے دياگيا ہو واللہ تعالى اعلم .

عله پاره ۱۱ سوره يوسف، آيت ۸۲ عله ياه ۲۵ سوره الشوي آيت ۵۱ -

فصل- ٣ علائے متقدیمی کامعرای کے بیمانی وروانی ہونے کے معراج جمانى ورُومانى باسيس انتلان بادراس بلهين ان كين ا توال ميں - ايک باعث تو اس مرت کئ ۔ المراع روحاني بصاوروه في فواب كي حالت مين بكراس برسب كا أنفاق - المرائي كل ك ول جن ير اور وى ك طرن من مع حضرت معاوير بنى المدرد الى منه كا ندب ادر معزت المام من بعرى رئة الدرالي علم والمتونى سال مرد العدر منك أر على المحالية کی کئی مالاکدان سے اس کے خلاف شہور ہادرا ی کی باز بخفری احاق ریمتان ملے نے اور اور ان کی دیل سے ارتباد باری تعالی ہے۔ وَمَاجَعَانَا السُّرُونَا الَّتِي الديم نركياده وكمهاوا جوتبين وكهاما اَرْيِكَ إِلَّا فِنْتَةَ \* لِلنَّاسِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اورحدياك معنزت والشرسذلفتر رئى المترتعالى منها دالمنوني مصيد رع الندا المحات كرنين كياتنا - اوربرفران ررالت مي كرا - مال مي كريس وياسوًا - اور معنز الني رسني لندته الى عنهُ والمتوفي ستا ٩ مير الله شما كاب قول كرني كرم سلى الله تعالى عليه والهولم مسيد مرام ين موفواب عقد اور عيرا في والنه يان كادران ك أنوير مع كرم مني مداريوا أوسيد مرام بين تفا-واضي الفريد المتوني عدم هر المتوني الم وَذَهَبَ مُغَظَّمُ السَّلَفِ وَ اسْلَفَ ادرُ كَلَمَ اللَّهُ السَّلَفِ وَمُعَالِمُ اللَّهُ السَّلَفِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَفِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّال

عله پاره ۱۵ سوره بی اسرایل آیت ۲۰

إس جانب كن بي كرمعراع ميم كياته بداری میں ہوئی اور یہ قول حق ہے اوربی ابن عبّاس ، جا بر- النس حذلف عرو، الجريرة. مالك بن صعصعه ابوصب بدرى ابن معود بفحاك سعيد بن مُبير قناده- ابن المتيب زبن شهاب ابن زير صن لفرى- اباسي، مسروق، مجابد، عکرمہ اور ابن جربرھیے حضرات رصحابه وتالعين رمنوان التدتعالى عليهم اجمعين كاقول اور حصوت عائث صديق رمني الته تعالى عنها كأقول بهجراس حابب ولالت كرا ب يسى المم إن جربرطرى الم احدين عنبل اورسلمانون كي عظيم جاعت رواصنح اكترتيت كاتول بي اور منافرين بي سے اكثر فقسار عين منكتبن اورمفسرن كابي فول سے.

الْمُشْلِمِيْنَ إِلَىٰ ٱنَّكُ ٱشْرَا بالجتندوني الْيَقْظَةِ وَلِهٰ ذَا هُوَا لَحَقُ وَهُوَقَوْلُ إِبْنِعَابِ قَجَاجِمٍ تَّدَانَسِ قَحُدَدَيْفَ حِ وَعُمَرُوا إِنْ هُ رَئِينَةً وَ مَالِكِ ا بْن رَصَعْصَعْتَ وَ ا بِي حَتَّةَ الْبَدِيِّ وَا بْنَرْمَسْعُورٍ والفتحاك وسعيد بن مجنبر وَقَنَادَةَ وَابْنِ الْمُسَتَّبِ وَ ابن شهاب كابن ركيدوالحسن وَإِثْرَاهِمْ وَمَسْرُوْنَ وَعَكُمِهِ وَعَكْرَمَة وَابْنِ جُرِيعٍ وَهُوَ كَلِيْلُ قَوْلُ عَالِينَةَ وَهُوَمَوْلُ الطِّهْرِي وَا ثِن حَشْيُلٍ وَجَهَاعَةٍ عَظِيمَةِ مِنَ الْمُشْلِمِيْنَ وَهُوَ قَوْلُ آخِنْ الْمُتَأْخِرِينَ مِنْ الْمُقْهَا يَوْ مَالْحُدِّ ثِينَ وَ المَتَكَاتِمِينَ وَالْمُفْتِرِينَ الْمُلْكِانِهِ

ایک جائد ، کا قول یہ ہے کہ عرائے کا وہ جستر ہو بیت الرائے بیت المقد ن کہ بیک بیت المقد سے اسمانوں کی بات جومعول کردائی کی وہ رومانی ہے اور دہ اسس آبیکر میر سے استدالا کرتے ہیں۔

پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کولان رات سے گیا سی حام سے سی افضی کی جی کے گروا گروہم نے برکت رکھی بیں کریم اُسے اپنی عظیم نشانیاں دکھا لیں. بیشے وہ سنتا دیکھنا ہے۔

مُبْحِلْ الَّذِي اَسْدِلِي بِعَبْدِمِ ليندُّ شِنَ الْمَسْجِيدِ الْحَسَلِمِ الْحَسَلِمِ إِلَى الْمَسْجِيدِ الْآقُصَى الَّذِي بِالْمَضْاحُولَ لَهُ لِنُسْرِيكُ مِنْ الْمَارِينَا أُولِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيدُهُ مَا لَسَّمِيعُهُ الْبُصِيدُهُ مَا لَسَّمِيعُهُ

ان کا استدلال سے کہ جس خطیم قدرت پر تعبقہ کیا جاتا ہے اور محدرسول العقد سلی اللہ والم وسلم کی جس بزرگی کے باہشت آپ کی تعرف کی جا تی ہے اور جس معرای کے ذریعے آپ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے اس کی انتہا اس آیت میں مسجداتھی تک بیان کی گئے ہے وہ کتے میں کہ اگر مسجداتھی تک بیان کی گئے ہے وہ کتے میں کہ اگر مسجداتھی مصراتے ہے ہی جمانی معراج ہوئی موتی تواس کا ذرکہا جا تا کمیوں کہ دہ تو تعرف میں اور بھی بڑھر ہے۔

اس كه بعد مذكوره دونون فرفقون البيلا اورنبير) في إس بات بين بعي اختلاف كياب كرايا إلى المتدرس من ما ذير من ما يا منين -

اله باره ۱۱ سورة بى اسرائيل ، آيت بهلى

سے اس آئیر کرمہ میں سواج کی انتها میت المقدس کے بنیں بلکہ یہ بہای منزل کی انتها
ج معراج کی بیاں بین منزلیں بتائی گئی بی بہای است داروانتها تبادی گئی کہ سجوجرام
سے سبدرافقی کے ہے۔ باتی دو منزلوں کو کسنے دکھا ہے کہ اُن کی ابتدا روانتها بیان کی
جاتی لیندامرف إنا بتا دیا کرموزی کا دوسراح تعدار نئیت من ایکایت برختی ہے اور معراج کا تغییر
جعترار محبوب کے سننے اور دکھنے سے تعلق رکھنا ہے اور محبوب و محت کے رازونیا زکامعالم
ہے دوسروں کو لبرات مجدلیا جا بیٹے کر بانج و لی میں بت نے جو چا باسنا یا اور جو چا با دکھا با کیونکہ
التی بیٹے کہ البیم بیٹے کہ ایکونکہ

اس فاز کے بارے بیں حضرت الن وغیر و حضرات رمتی الله تعالی عنهم کی روائتیں گزر کی فید اس فاز کا حضرت حذلیند بن البان رحنی الله تعالی حلائد المارکیا ہے وہ فوات سے تعدر کر رسول الله وسی الله تعالی علیہ والله وسی مالی کے بیار سے تبدا منیں موٹ سے شعالی علیہ توفیق اللی کے منیں موٹ سے شعالی علیہ توفیق اللی کے ذریعے فواتے ہیں کہ:

اس سليدين حق اور درست باش إنشار المترتعالي مي ثابت بوكى كرمعراج كاسارا تفترجم اور روح كالموسوا أوراس برأبت أورصيح وقابل عتباراهادي ولالت كرتي بي ظاهر معنى اورحقيقت ع بيراندر جانا گرحب وه بات عال ہو توجیم کے ساتھ اور بعاری کی مالت يرمورج بونا مالكب ب-علاده برين اگريخواب كي بات موتي تو. فوالطاكر بروح عبده ولي بندے کاروح کو) اور لِعَبْ دِ ا ركية بديكى ندفرايا عالما ينزانة نعالى نعتومُازَاعَ الْبَصَرُقِيَاطَغَى فرايا ب اگرينواب كيات بوتي تو زاس مِن كُولُ نشاني متى ند مُعِره ، درير حالات كقاراس وبعدجان كرا كاردكر فياور

وَالْعَقُّ مِنْ هَذَا وَالصَّحِيْمُ إِنْ سَازًا للهُ إِنَّكَ إِنْسَارٌ مُ الْحَبِيدِ كالرُّوْح فِي الْقِصَّة كُلِّهَا وَعَكَيْهِ تَدُنُّ الْأَيَةُ وَالصَّحِيْحُ الْكُلِّ وَلَا يُعْدَلُ عَنِ الظَّاحِيَ وَلِلْمُعْيَمَةُ إِلَى التَّا وِيلِ إِلَّاعِنْدَالْإِسْتِحَالَةِ وَكُثِينَ فِي الْإِشْرَارِ بِجَبْسُدِمْ وَ حَالِ يَقْظَتِهِ اسْتِحَالَةُ إِذ لَفْ كان مَنَامًا لَقَالَ بِمُوْرِح عَنبِهِ وكوكيشل بعنبة وقوله كَعَالِيٰ مُازَلِغَ الْبَصَرُوَمُاطَعَىٰ وَلَوْكَانَ مَنَامًا لَمَا كَانَتْ فِيهِ اية وَكُمْ حِيزَةٌ وَلَمَا الْسَمْهُ ٱلْفَارُ وَلَاكَدُّ بُوعُ فِيهِ وَكَ أثتكّ به صُعَفَاءُمَن ٱسْلَمَ مًا نْتَثُوا بِهِ إِذْ رَالُ هُلُ هُلَ امِنَ

الْ مَنَامَاتِ كَا يَعْكُرُ بُلْ كُلُّ الْكُونَةُ الْكُونَةُ الْكُونَةُ الْكُونَةُ الْكُونَةُ الْكُونَةُ الْكُونَةُ الْكُونَةُ اللَّهُ الْكُونِيَةُ الْكُونِيَةُ الْكُونِيَةُ اللَّهُ الْكُونِيَةُ اللَّهُ الْكُونِيَةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

کرورایمان والے شلمان مرتد نہوتے
اور فلنے بین نہ بیاتے جو کوخواب کی ایسی
باتور کا انکار نسر کیا جا المبنا وجھی انکار نہ
مولے کی خرد نیا جمانی اور بداری کی
معلی کی خرد نیا جمانی اور بداری کی
معلی کی خرد نیا جمانی اور بداری کی
ماز پر صنا محضوت انس کی روایت
کے مطابق یا دوسرے کی روایت کے
برجب آسمان میں پڑھنا۔

نی کریم صلّی انترتعالی علیدوا او تسمّ نے جو کچے دیجها و د انکورکا دیکھنا ہے۔ خواب کا دیکھنا
منیں ہے ۔۔۔۔۔ امام سے بھری رحمۃ اندوعلیہ لالمتونی سلامی است میں ایر حق کو سے کوئیں تھے۔ کوئیں تھے کوئی شخص منظر مذایا تو ٹیس ابنی جگراریث کیا ہی واقعہ دبایا لیس میں اور مسیدی ایک مجھے کوئی شخص منظر مذایا تو ٹیس ابنی جگراریث کیا ہی واقعہ بین دفعہ سیست آیا ، آب نے فرایا کہ تعمیری دفعہ اس نے میرا بازد پکرٹرا اور مسیر کے دروانے بین دفعہ سیست آیا ، آب مبانور مقا ، جدیا کہ آب نے برای کی فہروی ہے۔

معنوت الم بانی کی روایت کرس رات رسول الله منانی عند سے مردی می کومعراج کروایت الله و الله منانی عند سے مردی می کومعراج کروائی گئی اکس رات آب میرے غریب خواجہ من جلوہ افروز سے اور آخر میں ایس نے فار عند برائے میں جلوہ افروز سے اور آخر میں ایس نے فار اعظے رسول الله منانی الله تعالی علیہ والہ وستم نے ہمیں بدار کر دیا تفاح ب آب سبح کی فار اور ایم بھی تو آب نے فرایا ۔ اے آج بانی آئی نے آخر میں فار اور ایم میں تو آب نے بحصے اس وادی میں دکھا۔ اس کے بعد میں بین بین بین المقدر سے گئی اور اسس میں فار بر میری بھر صبح کی فار اب ، تمہارے ما تھ میں بین بین بین بین المقدر سے کی ورہ ہو کے اور اس میں فار بر میری بھر صبح کی فار اب ، تمہارے ما تھ میں بین بین بین بین بوت ہے کہ ایس بات کا بین شوت ہے کہ آئی شوت ہے کہ آئی مراج ہوئی ۔

معضرت عرفاردن مضيالله تعالى عنه (المنوني معليم مراح المندي معروات معدده

فرما تے ہیں کہ رسول اللہ سم آل اللہ والم منے فرایا کر مسل الت مجھے ان کروانی کئی اُس رات مجھے ان کروانی کئی اُس رات میں تے مسیر چرام کرا گھے ہوتے ہیں عاز عشارا داکی اس کے بعد میں سخور آب راف کئی اُس رات میں تے مسیر چرام کرا گھے ہوتے ہیں عاز عشارا داکی اس کے بعد میں کہ دران میں برت میں اس کے بعد حدیث کا باقی سرحت بیان کیا ۔۔۔۔۔ یہ تھر کا اِس کے بعد حدیث کا باقی سرحت بیان کیا ۔۔۔۔ یہ اس سے اس سے ایس سے ایس مینی بر محمول کیا گیا ہے۔ کو ان کے ظاہری معنی بر محمول کیا گیا ہے۔

 كى بإنب أوث أيا اورامنون نے اپنا ببلو مدلامنين تقا

فصل-م

معراج کوخواب کا واقعر بتا نیوالوں کے دلائل کا ابطال انے اپنے

وعوے کی دلیل اس ارتباد باری تعالیٰ ا

اورم نے نبر کیا وہ در کھا وا جو تنہیں د كلها عنا كروكون كي ازمالش كو - وَمَاجَعَلْنَا السُّرْمَ يَا الَّحِيْ ٱليِّكَ اللهِ فِنْتُنَةُ لِلنَّاسِ - له

كو بنايا با اور وه كلية بيل كداكس آيت بين الله نعالى نداس كا نام روك ليني خواب ركها سے سكن بم كتے بين كه

سُنجَانَ الدَّى اَسْرَى بِالْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

برآت اس خیال کارد کرری ہے کیونکہ ہر اگر نواب کی بات ہوتی تو اسے سُر قرار مذویا عانا اور فِتْ عَدْ اللَّهَ س سے بھی ہماری تائید ہورہی سے اور تواب میں الحد کے ساتھ د کھنا بونا ہے حبکہ سر اور سے إنساني حبم كے مات بوتى ب تير خواب كى بات يى كوئى تتنه نهبى ہے اور ندكوئى اس كاإنكار كرتا ہے كيونكه منيد كى حالت بين سركوئي اليے خواب ديميد سيا ہے كروه ايك ماعت مين زمين كے مختلف مقامات يرسوآيا ہے -علاوه زي إس آت و ماجعَلْنا الرُّوْيَا كي بارك مي مفسّرين كرام كا اخلاف ب بعض مصرات اس جاب كئ ين كرية فعند مديد كم بارك بين مازل بوي ب

اور جو کھے اس کے سبب لوگوں کے دِلوں میں واقع ہؤا۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال میں۔ اوران حصزات كاية قول كرمديث بين اس كانام مناحي رخواب كي حالت بين إركها كاب اوران كافل سے كدوسرى دريت بي سے كرئين تواب اور سدارى كے درميان تفا اوران کا یہ بھی تول ہے کہ وہ سو سے ہوئے تھے ۔۔۔ اور دہ كتة بيل كريسرئين سار بوا - قاصى عبّاض رحمة الله تعالى عليه فوا تنه بين كراس أب بس محبّ نبيل مع حبكه اس بين بير احتمال م كرحب فرشتر آب كي ماركا دين حاجز سُوا توآبِ محوِجواب مبول يا معراج ك مستطيف كي خاطرجب بهلي بار فرشتراً يا تو آپ مور ہے موں سکن صدیث میں یہ تو منیں ہے کہ معراج کے سارے واقعات کے ورمیان آب سوتے ہی رہے۔ ان آپ کا یہ ارشاد گرامی اس بات پر ولالت کرا اے کہ جبين بدار موا تو مجد حرام بي تفاف الله بداس جاكف سع الفيت يعني يعنى صبح كذا مراوسو با دولت خانے بی والی آگرسو مکنے بوں اور بر دوبارہ حاکمنا مراو ہو اور بر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی برئیر سادی دات نہیں رہی مکد دات کے ایک مصفی میں عتى اور يه بهي موسكتا ہے كه آپ كا برارتنا در گرامي كدئيں بھر سدايہ موا اور ئيں محدحرام ہيں تھا۔ بہ حالت آپ کی اس وجرسے ہوئی مو کہ آسمانوں اور زمین کی بارشابی اور اس کے عيائيات كعطالعرف آب كورهان لبابواورالا داعلى كمثاب اوراب رب کی بڑی بڑی نتا نبوں کے معائز نے آپ کے باطن کو وارفتہ کردیا ہو اور اسس كينيت سعباب في فيرى مالت كي جانب عود فرايا توسير وام يس مق تغيرى وحبربير سي كرغنيدا وربيلاي دولنس لين اصلى معنى مين مون حوالفظون كامقتفى ب سكن يسرجهم كساته كرواني كئ بوا درآب كاقلب مبارك عاضررا

مُوكِا الْكَنْبِيَ أَرِ حَقُّ أَنَّنَامُ الْبَايْ كُوام كافحاب بري بوتا ہے

policy community and finally 65%

اَعْيُدُ مُمُّوْ لَا تَنَامَ مُ رَكِيدِ لَمُ الْنَصْرِاتِ لَا الْمُعْيِرِينَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اورلعبف کمت دان حفرات نے اس امری جاب میلان ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ کا آمکھیں بند کرنا شایداس سے ہو کہ محسوسات بیں ہے کوئی چیز آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹماکر اپنی جاب مشخول نہ کرے سکین انبیائے کرام کو عار بڑھاتے وقت بربات صبح نہیں سوسکتی ۔۔۔۔۔ اور یہ بھی سوسکتا ہے کہ معراج کے دوران آپ کی مختلف حالتیں رہی ہوں ۔

محو کفنی وجریه سے کر بیال جیت لیٹ کوسونے والے کی حالت بونے کے باعث نيند ستعير كياكيا باور عبد بنجيدكي وه روايت جواننون نيام سے كى، وه اس خیال کوتفوتت دیتی سے جس میں ہے کرئیں سور یا تھا۔۔۔ اور کھی پر کہا جا تا ہے کرئیں جے اس بو اتھا ۔۔۔۔ اور دوسری روایت میں ان کا یہ قول ہے کہ ئىنىدادر بىدارى كى حالت بىن خاكى كى بوك بىك بىك كىلات البيان ال عالت كوندندكها بوهباكداكشرسون كى بديث يسى بوتى بع. بعض حضرات اس جا بب كئ بين كه وا تعربعواج بديد اضاف يعني ننيدكي حالت میں بنانا اور شکم مبارک کے جاک کرنے کا ذکر کرنا اور رب عزوجت کی نزدی ویوه کے اس مدیث میں ہو واقعے میں یہ اس مدیث میں ہو خرکی رجة الشرتعالى عليه والمتونى سيابير اعصافها كاس رواب ميرين جوانهون في حفرت الني رضي الله تعالى عنه سے كى سے اور يہ باتيں ان كى روايت سے منكر ميں كيونكم احادث صحبحري وارد بعد كررسول الشرصلي الشرتعالى عليه والروسلم كي شكرمبارك مياك كئ مان كا واقعدات كي يون من بوا تفااور نبوت سي ببله اوراس لئه إس مدت يس كها ب كربيت سيل حالانكرمعراج كاوافعر بالاجاع ببنت ك بعدبيتي يا

ہے ہیں بیسب باتیں روایت الن کے ان اضافوں کو نا فابل تغین عقبرا رہی ہیں اور
اس برطرہ یہ کہ خود حضرت الن رمنی اللہ تعالی عند نے کئی طرق سے بیان فرابا ہے کہ
انہوں نے دو سروں سے روائیت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم سے
انہوں نے یہ بات نہیں شنی اسی لئے کھی تو کتے ہیں کہ مالک بن صعصہ سے
اور امام سُملم کی کتاب ہیں ہے کہ نتا ہد مالک بن صعصہ سو بیاں یہ بات شک کے
ساتھ ہے ۔۔۔۔ ایک حکم کہا کہ ابو ور رصنی اللہ تعالی عنہ را لمتو فی ساملے ہو مالک ہے
حدیث بیان کرتے تھے ۔

رم صفرت عاکشہ صدّلیقہ رصی اللہ تعالیا عنها کا یہ قول کدئیں نے رسول اللہ صبّی اللہ تعالی علیہ قالہ وسلم کے مبارک ہم کو گم نہیں کیا تھا۔۔۔۔ اس کو حضرت عاکشہ مبدّ لقہ رصی اللہ تعالی عنها نے باب من الدے سے نہیں فرما یک بھر ہی اتنی تھی کہ کسی بات کو بادر دکھا جا روجیت حاصل ہی نہیں ہوا تھا اور سندان کی عمر ہی اتنی تھی کہ کسی بات کو بادر دکھا جا سکتا اور یہ بھی حمکن ہے کہ اس وقت وہ بیدا بھی نہ ہوئی ہوں کبو کہ اس امر بیں اختلا ہے کہ واقعہ معراج کب ہؤا امام زمری رحمۃ اللہ قالی سال بعد مبدولی سول کیا وران سے موافقت رکھنے والوں کا قول ہے کہ معراج شرفیا الاعتمالی عمر بھرت کے وقت فریڈھ سال بعد مبدولی سجا کہ حضرت عاکمۃ سدّلقہ رسی اللہ تعالی عنها کی عمر بھرت کے وقت المحمٰ اللہ عنہا کی عمر بھرت سے پانے سال پہلے اللہ ولئی اور اس کے نہولی سے کہ معراج ہوئی سول سے کہ مواب کے نزد کیک الوں کا قول ہے کہ بھرت سے بائے سال پہلے بہوئی سول سے مہولی سے کہ بھرت سے بائے سال بیلے بہوئی سول سے کہ بھرت سے بائے سال بیلے بہوئی وی اور میں سے مرقول کے دلائی باعث بیری فوالت بیس جن سے بہیں میاں مروکار نہیں۔ طوالت بیس جن سے بہیں میاں مروکار نہیں۔

جب حضرت عالئفه صدّلقه رسنی الله تغالی عنها اس وقت موجود می منبیر تقبی تو معلوم بو اکدامنول نے اس واقعر کوکسی دوسرے سے روایت کیا ہے۔ تو ان کاک

موابیان دوروں کے ذاتی بیانت برراج کی طرح ہوگا ہے۔ بیاکہ تعزت آم باتی رہ اور ہے۔ اور وہ مارے بیانات اس بینی اصدت الاعتبا وغرہ کی روایات میں بطور نص وار دہ ہے۔ اور وہ مارے بیانات اس بیان کے خلاف ہیں نیز حدیث مالیڈ بیا یہ تبوت کو بھی نہیں بینچی حکہ دوسری صدینی ہی کی نبیت زیادہ پائے تبوت کو بینچی ہوئی میں اور حدیث ام باتی سے ہماری مراد دہ روایہ بہیں ہیں ہور کو کیا گیا ہے نیز صدیث مالئہ میں کہ رسول الله مسلی الله تعالی علیہ والہ وسم مبارکہ مجھ سے گم نہیں بڑا تھا مالا تکہ انہیں مرور کون و مکان سی الله وسم کا جسم مبارکہ مجھ سے گم نہیں بڑا تھا مالا تکہ انہیں مور کون و مکان سی اللہ والہ وسم کی صحیت کا تروی مرین مور ہیں ما صل بڑا منی بید جار وجو بات صورت مالئے کی تصنیف کر رہی ہیں۔ ہاں جس بات بحض تا اللہ تعالی علیہ والہ وسلی کو دلات کر رہا ہے وہ فیر دو مالم سل اللہ تعالی علیہ والہ وسلی کو دلات کر رہا ہے وہ فیر دو مالم سل اللہ تعالی علیہ والہ وسلی کو دیا تھا اگر ان کے نزد کی ما قدم عراق اللہ نواب کی بات ہوتی تو اکار کرنے کی مؤورت ہی نہ تھی۔ اگر ان کے نزد کی واقعہ مولی تھی بولی کھی کے نہ دی ۔ مقی میں بات بوتی تو اکار کرنے کی مؤورت ہی نہ تھی۔ نہ تھی۔ نہ تھی۔ نہ کہ بات بوتی تو اکار کرنے کی مؤورت ہی نہ تھی۔ نہ تھی۔ نہ تھی۔ نہ دو بیات بوتی تو اکار کرنے کی مؤورت ہی نہ تھی۔ نہ تھی۔ نہ تھی۔ نہ تھی۔ نہ تھی۔ نہ تھی۔ نہ کی بات بوتی تو اکار کرنے کی مؤورت ہی نہ تھی۔ نہ تھی۔ نہ دی بین بوتی بیت بوتی تو اکار کرنے کی مؤورت ہی نہ تھی۔

اگرید بہ جائے کرویت کے باری اسٹر تعالی نے ما کے ذَب الفُو اُدُ ما دَالی ورل کے جوری نہ کہ اجو دیجا افرایا ہے جو کہ اس آت ہیں رویت کودل کی بہ نہ بنوب کیا ہے لہٰذا ہے اس بر بات بر دلات سے کہ نہ کورہ رویت بحالت خواب یا وجی کے ذریعے دیجنا ہے در کہ انہوں کے ذریعے دیجنا ہے در کو اُلی میں ہم کہتے ہیں کہ ارتبا و باری تعالی اس ما ذاغ المہ کے اُلیک ورس کے ذریعے دائی ورب کی اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ارتبا و باری تعالی اس ما ذاغ المہ کے المیک رویت کو مدے بڑھی اس کے ماکھ کہ اس ایس کی معاری ہے کہ کہ اس آیت میں رویت کو الفواد میں مالی کے انہ کے الفواد میں کہا کی تفید میں فراب ہے کہ ایس میں کوئی تھا کہ در کے ماکھ کے اس میں کوئی تھا کے در کے اس میں کوئی تھا کے در کے اس میں کوئی تھا کے در کے در کے در کے در کے در کے اس میں کوئی تھا کے در کو در کے د

السوچيز كانكار مذكب بوآب كامتمان مبارك نے دكھا تھا .

# فصل- ۵

مویت باری تعالی تعالی علیه واله وستم نے اپنے رب کو دیجھا ہے یا نہیں حضرت عائثة صدّلية رصى الشرتعالي عنها نے اس رویت كا إنكار كيا ہے: فاصنى عيّامن مالکی رحمۃ اللہ نفالی علیہ نے الوالحین سراج بن عبراللک رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے ساتھ منزت مرون رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ہے۔ انہوں نے پرجھا کر اسے ام المؤمنین كيا بي صلى الشرعليد وأكه وسلم نے لينے رب كو ديكھا عقا انهوں نے ربيش كر) فراياكم تہاری یہ بات تن کرمیرے رو تھے کھرسے ہو گئے ہیں جوان تین باتوں میں سے کوئی الي بھي تم سے بيان كرے تو وہ مجورًا ہے۔ (اُن ميں سے ايك بيہ كر) جو تم سے بي كے المحدر سول مشرسلى الشرتعالى عليه واكه وتم نے ليف رت كود كيھا ہے تو اس نے جوك بولا كيوكه كاتُدُركُهُ الآ بْصَار (أَنْهُ بِينَ اسْ كَا اوراك كرف عن قاصِر بين) بهر ما في مارى مدیت باین کی علماری ایک جاعت نے عالیہ صدّلیہ رسی الله تعالی عنبا کے اسی قول کواختیا كياب بي حفرت عبدالله بن معود صى التدنعالي عنه والمتوفى المالية المالين عنهور ب اور حفرت الورمية وفي الشرتعالي عند سعروي ب كرول تشر صلى لله تعالى عليه والروتم نع حبريك عليه السلام كو كهيا تفا ا وران سے نفی وا ثبات وولوں قِتم کی روائیت میں مروی میں اوراس مویت کے انکار وا متناع کی مختین فقها ، اور متکلین ك المعاعت فائل ب

حفرت عبلاندبن عباس صی الله تعالی عنها سے مروی ہے کر رسول الله صلی الله تعالی علیہ قالہ وقت کے اللہ مقالی میں اللہ تعالی کو اپنی انکھوں سے دکھیا ہے۔۔۔۔ اِن سے عطابی

the block of the second section of the

الى رباح رحد الشرتعالي عليه والمتوفي المسايع والمعالمة على المرسول الله سكى الله تعالى علبه وآله وللم في ول كي أبحصول سے الله رب العزف كو وسيها ب اورابن العاليد رئة الشرعليد دالمتوفى سفي المستعنى في ان سروايت كى ب ك نى كرم سلى دارته تعالى علىدوآلدو تم في البيف رب كودوم نفي دول كى انكصول سعد ديجها ب-ابن اساق رالمتوفي معام رعاي في وكركيا ب كرمون عبدالله ويعر منيالله تعالى عنها والمتوفى سع عراس ملهم في الحرى أدمى كوحضرت عبدالله بي عباس من الله تعالى عنها كي بال يميج كرور إ نت كياكه كيا سيزا محدر ول منترصلى منتر تعالى عليه وآلم وتلم ندايين رب كود ياس وانبول نے جاب دباك إل ديميا سے إن سے بيئ شہور سے كر مرور كون ومكان سكى الشرتهالي عليه وأله وسلم في ابني دونول المحدل سرب تعالى كو د كيها ب حضرت عبدالله بن عباس رصنى الله تعالى عنها كاقول بكدا لله تعالى في حضوت موسى عليبالتلام كوكلام كيسات بعضرت ابرا بجعليالتكام كوخلت كسابقا ورمج زبوالتر سلى الند تعالى على والم ورويت ك مائ مخصوص فرايا بعداوران كى حبت يدارتاد بارى تعالى سے

مَاكَذَبُ الْفُقَادُ مَارَالی ول فِی فَلِ فَا مِنْ اللهِ وَکَیا اَلْهُ وَاللهِ وَکِیا کَیا اَلْهُ وَاللهُ وَکِیا کَیا اَلْهُ وَکَیْ اِللهِ وَکِیا کَیا اَلْهُ وَکَیْ اَللهٔ وَلَا اِللهِ وَکَیْ اِللهٔ وَلَا اَللهٔ وَلَا اِللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُو اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلّ

رسى الله تعالى عن والمتوفى موسم المراسلة المعالية كياب عبلانترين الحارث رحمة الشرعليا في روايت كيا المحصرت ابن عباس اور كعب احبار رصني الله تفالي عنها ايك حكمه المحفي موسے تو حضرت عبدالله بن عباس رسني لله عنها ني فرايا كريم بنوياشم توبهي كنت بين كه تبذنا محدر سول التدصلي التدنعالي عليه والهويلم نے اپنے رب کورومر تب و کھا ہے یہ سنتے بی تضرف کعب احبار رحی اسرتعالی عند نے اسے زور سے نعرہ تکبیر بدند کیا کہ بہاڑ بھی کو ٹج اُ تھے اور کھنے لگے کہ الشرفعالیٰ نے ابني روبيت اوركلام كوستيدنا محدرسول الترصتي الشرتغالي عليه والبروتم اورحضرت توركي عليالتدم ك درسيان فتيم فرا ديا تقا كر حضرت موسى عليال الم ف اين رب سي كلام كيا اور مخرودا سنى سُراتعالى عليه والهروسم نے اسے دِل كے ساتھ ديجھا . شرك دان شهاب البي حمة الله عليه المنوفي مسلامة الحصيم في ايت مُركور ی نفیبرین حضرت الدورغفاری رصی النشرتعالی عند رالمتوفی سات را ۲۵۲ مر) کے حوالے سے کہا ہے کہ بی کریم ستی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے ایپنے رب کو دیجھا ہے۔ الم الوالليث مرقندي رهمة الشرعليه والمنوفي المن المرام وهم في في محد بن كعب القرطی اور رہیع بن اکس رضیا شرنعالی عنہ سے حکامیت کی ہے کہ نی کریم صلّی انتدلعالیٰ عليدوالروسم عديو جها كياسي آف ليضررب كودكها بع آپ فرايا كري في النفول كالكفول عدد كيفات مركمة التركيد التي أيمكوت السالك بن مجامر رحمة السرعليم ت صرت معاذرض الترتعالى عندس روايت سے كرنى كريم ملى الترتعالى عليه واله والم ف فرا اكرس نے اینسرت کود کھا اوراس رائٹرندانی انے ایک کلے کا قرکبا بھیر فرما اکر اے محمد ارصلی انٹرنعالی ملبروالهونم) طارا على كن بات برتعبگر تي بن: (الحديث) عيلازان رحة الدنفالي عليه في حكايت كي سي كرامام حسن يصرى وحد المدنفالي عليه والمتونى نالثة رمناميم الأبان بات بيعلف الفاحات محد كرستيدنام سند

رسول السرستى المترتعالى عليه والمرحم نے اپنے رب كود كيها ب ابوع طلبنى حة المتر على بات بيان كى ب المتر على بات بيان كى ب المتر على بات بيان كى ب اور بعض مسلكين نے حضرت عبد الله بن سعود رمنى الله تعالى عنه والمتر فى ساسته مرسا هلائ كا يمن مدب بيان كيا ہے ۔

ابن اسماق محد المند عليه نے حکابت کی ہے کہ مروان نے حضرت الد بريروروني اللہ عنہ سے پوچھا کہ کہا محرول الله وسل اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے امنہوں نے جواب دیا ، ہوں ۔ نقاض جمد اللہ تعالی علیہ دالمتونی واسم کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فی واسم کے المام اللہ برعت اللہ تعالی علیہ کے قول کی تکایت کی ہے کہ وہ فرائے تھے کہ میں صفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا قائل بھوں اور کہنا ہوں کہ آپ نے اپنی اکھوسے وکھھا، دیکھا بہاں بک کہ الم احمد بن صنبل جمد اللہ تعالی علیہ کا سانس وک گیا ۔ البُوع رحمۃ اللہ علیہ ول سے دیکھے کے قائل مقے اور انہوں نے بر کہنے کی محمد میں کہ آپ نے اس ونیا ہیں اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے ۔

حضرت سعید بن جبیر رحمة الشرتعالی عند را لمتو فی سف شراسلانین فرماتے بین کدئیں نہ
تویہ کتبا ہوں کہ آپ نے اللہ تعالی کو دیجھا ہے اور نہ یہ کت ہوں کہ نہیں دیکھا ۔
حضرت عبداللہ بن عباس جضرت عکرمہ المجس بھری ، اور حضرت عبداللہ بن معود رصی اللہ تعالی عنه میں اختلاف ہے ۔
حضرت عبداللہ بن عباس رصنی اللہ تعالی عنه اور حضرت عکرمہ رحمة اللہ علیہ سے بیحکایت کی میں اللہ تعالی عنه اور حضرت عکرمہ رحمة اللہ علیہ سے بیحکایت کی گئی ہے اس میں اللہ تعلیہ سے بیحکایت کی گئی ہے کہ آپ نے کہ آپ نے اپنے ول کے ساتھ و مجھا ہے ۔
حضرت عبداللہ بن عباللہ بن معود میں اللہ تعالی علیہ السّان کو دیکھا تھا ۔
وہنی اللہ تعالی عند کا آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السّان کو دیکھا تھا ۔

امام احمد بن حنبل رحمة الترتفالي عليه كے صاحبزاد سے امام عبدالله رحمة الله تعالی عليه والمنز في من الله عندالله والد ماجد كے اس قول كى محايت كى سے كه فوروع الم

سل الله تعالی علیه واله و تم نے الله تبارک و تعالی کو دکھاہے

رحمة الله تعالی علیه سے اکثر آسٹر ت لک حدث ت ک نفیہ بین مردی ہے کہ ان کے نزدیک الله کی میں الله تعالی علیه واله و تم کا سینہ مبارک رویت کے لئے اور حضرت مولی علیا اسلام کا کام کے لئے کھول دیا گیا تھا ۔ ابوالحسن علی بن اسم عیل الشعری رحمة الله ملیه رائمتونی تعالی کے اسمال کی میں سے ایک جماعت نے کہا ہے کہ سرورکون و رائمتونی سی الله تعالی کو دیکھا ہے اور کمان سی الله تعالی کو دیکھا ہے اور کہا ہے کہ سرورکون و کہا ہے کہ سرورکون و کہا ہے کہ مرورکون و کہا ہے کہ مرورکون و کہا ہے کہ مرورکون و کہا ہے کہ سرورکون و کہا ہے کہ مرورکون کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ مرورکون کے کہا ہے کہ

مارے بعض مثا کے نے روئیت کے بارے میں توقت اختیار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسے کہ اس امری کوئی واضح ولبیل نہیں یا ٹی گئی لیکن اس کا وقوع جا گز ہے قاصی الا الفضل عیاس المی رحمۃ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ یہ بات صریح می ہو اور اس میں کہی قاصی الا الفضل عیاس المی رحمۃ اللہ علیہ فرائے ہیں کہ یہ بات میں ہو کہ وشہ نہیں ہے کہ روئیت باری تعالیٰ دنیا میں عقلاً جا گزیہ اور یہ ایسی بات نہیں ہے جے محال کہا جا سکے دنیا میں جا گزیہ و نے کی دلیل میر ہے کہ حضرت موئی علاائی اللہ نے اللہ رہ العزت سے اس کے دنیا میں جا گزیہ و نے کی دلیل میر ہے کہ المعرف ال کرنا جا گزیہ ہے اور کس جیز کا سوال کرنا جا گزیہ ہے اور کس جیز کا سوال کرنا جا گزیہ ہے اور کس جیز کا سوال کرنا جا گزیہ ہیں ہے لیکن اس کے وقوع ومشا ہو ہے کا تعلق اس غیب سے جے کوئی نہیں جا نیا ، اسوا اُن حضرت موئی کو اللہ تعالیٰ میں علم مرحمت فرائے۔

الکین اس کے وقوع ومشا ہو ہے کا تعلق اس غیب سے جے کوئی نہیں جا نیا ، اسوا اُن حضرت کے جن کو اللہ تعالیٰ یہ علم مرحمت فرائے۔

اسی سے تواللہ تعالی نے صفرت ہوئی علیہ السّلام سے فوایا تھا کہ تو مجھ منہ رکھ پہلنا کیوکہ تومیری رؤین کامتمل نہیں موسکتا بچرانہیں ایسی چیز کی مثال کے ساتھ سے بات مجافق جو بنیادی لحاظ سے حضرت مولی علیہ السلام سے زیادہ طاقتور تھی اور وہ چیز بہاڑ ہے
ان بین سے کوئی چیز بھی الیی نہیں ہے جو دنیا میں رویت باری تعالی کومال بناتی ہو بلکہ اس میں ایک گونہ جواز پایا جاتا ہے اور شراحیت مطہرہ میں اس کے معال با منتنع بونے کی کوئی قطعی دلبل نہیں ہے کیؤ کمہ سرموجود کی رویت جائز اور خیستجیل رجومحال نہ ہو) ہے

لا تدرکہ الا بصار کامقہوم کی جی صرات نے رویت کے محال ہونے کی ارتا و ضلافندی: لا تُدُرِلُهُ الاَ بْعَمَالُ سے دلیل پکڑی ہے بیر بجت نہیں کیؤ کہ اس آیت کی اور اس کا مقصلی یہ نہیں ہے کہ دنیا ہیں روئیت محال ہے اور اس کا مقصلی یہ نہیں ہے کہ دنیا ہیں روئیت محال ہے اور اس آیت سے بعض حضرات نے خود روئیت کے جوان اور عدم استخالہ (محال نہ ہونے ایر آملال کیا ہے۔

ایک دید کا تُدُرک الدَیْمار کی تفییریں بیمی کہاگیا ہے کو کفار کی انجھیں اس کا ادراک نہیں کرسکتیں اصاطفینیں ارراک نہیں کرسکتیں بیر حقیق اس کا ادراک بینی اصاطفینی ارراک نہیں کرسکتیں بیر حقیق والے اس کا ادراک کرنے کہا گیا ہے کہ انجھیں اس کا ادراک کرنے کہا گیا ہے کہ انجھیں اس کا ادراک کرنے بیں ان جگہ تا ویلات میں ہے کہی اور بیل کا بھی سے کھی نہیں ہے کہ روکیت منعیا ممال ہے۔

اس طرح اُن صفرات کے لئے کُن تَدَا فِی اس اللہ ہے کہ روکیت منعیا ممال ہے۔

اس طرح اُن صفرات کے لئے کُن تَدَا فِی اس لئے ہے کہ یہ کہ این علی میں اور بیراس لئے ہے کہ بیر کا بیرا میں اس کے ہے کہ بیرا کی این علی اور بیراس لئے ہے کہ بیرا کہ این علی اور بیراس لئے ہے کہ بیرا کہا تا وی بیراسی ہے۔ اور ایر ہے اور ایر ہے اور ایر ہے اور ایر ہے اور اس میں انتظام کے مسابق کی فی نہیں ہے اور ایر ہے تو حضرت موتی علیات تام کے متعلق کیں متعلق کی میں نہیں اور احتمال متطاسونے لگیں تو امنیں دو کئے کے راستے بند موجا تے ہیں۔

دو کئے کے راستے بند موجا تے ہیں۔

تعزت موسلی علیالتلام کے قبل تُبَثُ اِکْیْک کا مطلب یہ ہے کہ بین نے لینے اس سوال سے جومیرے سے مقدر نہیں فرایا گیا تھا، تیزی جائب رجوع کیا ۔۔۔۔۔ حضرت الو کمر میزلی حمد اللہ تعالیٰ اللہ کا المر میزلی حمد اللہ تعالیٰ اللہ کا المر میزلی حمد اللہ تعالیٰ اللہ کا دومر دنیا میں کہی ہے گا وہ مر مائے گا ۔ مائے گا ۔۔ مائے گا ۔ مائے گا ۔۔ مائے گا ۔ مائے گا ۔ مائے گا ۔ مائے گا ۔۔ مائے گا ۔ مائ

میں نے در کھیا ہے کہ بعین سلف سالمین اور ملما کے متاقرین نے اس کا مفہوم سیایا
کیا ہے کہ رؤیت باری تعالی دنیا میں اسلے متنع ہے کہ اہل دنیا کی ترکیب اور قوائے جہانی
صغیف ہیں۔ آفات اور قناسے اس کے عوارض تغیر بیزیر ہوتے رہتے ہیں۔ اس لئے
اُن کے اندر رویت کی طاقت ہی نہیں ہے جب آخرت ہیں انہیں دوسری ترکیب سے مرکب
فرایا جا کے کا توقت نیا بت با قیہ مرحمت فرائی جائے گئے آنکھوں اور دوں کو پورا نورعطا
فرایا جا کے گا توقت نواب ہے باری تعالی کی قوت سے شوف ہوجائیں گے
اس سے دنیا جائے تا مفہوم ہیں نے توفی کے دنیا میں انٹر تھائی اس کئے نہیں دکھا جا سکتا کہ وہ باتی
سے دکھا ہے امنوں نے فرایا ہے کہ دنیا میں انٹر تعالی اس کئے نہیں دکھا جا سکتا کہ وہ باتی
ہے اور باتی کو فافی چیز نہیں دکھے سکتی جب آخرت میں باتی رہنے والی آنکھیں مرحمت فرا

یہ کلام کنٹا خوب صورت اور عمدہ ہے نیز اس میں استحالہ اممال ہونے اکی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ماسوا کے اس کے کرضعت قدرت کے باعث رویت میٹر نہیں۔ لیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے قوی فرا دسے اور با رروسیت کے تحل کی طاقت عطافر اور تو اس کے حق میں بیچیز ممتنع نہیں رہے گی۔

مفرت موسی علیالتیام اورسیدا محدر سول الته صلی الله تعالی علیه واله ویم کی قت بصار اور نفوذ ادراک کا ذکر سیلے سوم کی اس قوت خدا دا دیے در لیعے سے انہوں نے اور نفوذ ادراک کا ذکر سیلے سوم کیا ہے۔ اس قوت خدا دا دیے در الیعے سے انہوں نے اور نفوذ ادراک کا ذکر سیلے سوم کیا ہے۔ اس قوت کی اس میں میں اس میں اس

ادراك كيا جو بھى ادراك كيا اور وكيا، جو بھى دكيوا برائتر تعالى ي جاتا ہے -فاضى الومكبرهم بن الطبيب الاشعرى الباقلاني يحترالند تعالى عليه (المتوفى سيبره وطالنه نے ذکورہ دونوں آیوں کے رافقیار کئے جانے والے بعض امعانی کا بواب فیظ ہوئے فروايب كر حضرت مولى عليالسلام نه الشرتعالي كور كميا ب اى سنة توب بوش موكر كرب تف اور بها زنے اپنے رب کو دکھیا تھا اسی لئے تو وہ بھ کے ریزہ ریزہ موگیا تھا کیزکہ النزنغالي في بها رك اندر اوراك بيداكدوبا تفا. والتداعلم انهول في يفهوم اس آت کیے سے کالاسے

الناس بالكي طرف ويكه به اكرايي طرير كمزارا توعفريب تومحدي

وَلِكِنِ الْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اشتَقَرَّمَكَانَهُ فَسَوْتَ تَرَانِيْ

مئ كي يديون بوك

اوراس کے بعد الشرعبرة نے فرما یا ہے:-كَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلجَبَلِ جَعَلَهُ يُوجِ أَس كرتِ في بِالرِّيدايُ دَيَّا وَكُفَرَّ مُوسَى صَعِقاً- فُرْمِ كِلا السياش ياش كرويا اور

يهار بركم فرطف كامطلب يرب كرأس بيطهور بؤا اوراس قول كع مطابق بهاؤكو روت حاصل بونی --- امام جفرصادق بن امام محد ما قرر حمدًا مسطليها (المتوفي مه هدي كا قول بكراند تعالى في تح بل فرلم في سيد معزت موى عليالسلام كوبيادك جاب شغول كردياتها اكرابيان بونا توحسن وي عليالسلام جان علا ومعو بميضة ادرايسے بے بولش ہوتے كى معنى بولشسى لمن أنا نصب بى شہونا ان كاية قول كلى ال بات بدولات كرتاب كرصنت موسى عليالسّام كورؤت كاشرف حاصل بنواسقا-بهادك بارسيس بعفن مفترين نيكها بيكراس عبى رؤيت ماصل موتي عني

يوعلائ كرام اس بات كية فائل بين كرني كرم صلى الند تعالى عليه والروسم كورويت كالثرف ماصل ہوا ہے اندوں نے بہارا کی روب سے اس پراسندلال کیا ہے کیونکر اندوں نے سے روت کے جواز کی دلیل نبایا ہے حبکہ فدکورہ آیات میں عمارے نی کریم صلی اللہ تفالی علیہ وآلہ وسلم کے الئے مالعت اوج ب کی کوئی نص منیں سے ينول كر بيثك آب نے واللة نبارك و تعالى كو ) اپنى آئكھوں سے دىكھا ہے، يقطعى دلیل یا تص نہیں ہے کیونکراس قل کا مرار سورة البنج کی جن دو آیوں بر ہے ان کے معانی میں علار کا نزاع ماتور ہے اور دونوں جانب اضمال ممکن بورنبی کرم صلی اللہ تعالى عليه والدولم كالسريد مي كوئى تطعى اورمتوانز ارشا دِكرامي بمي نبين ب . ابن عباس رصنی الله تعالی عنه کی صدیث بھی اُن کے اپنے عقیدے کی خبر دیتی سے اور ائنوں نے اس کی اسنا و نبی کرم سنی اسرتعالیٰ علیہ واکم وسلّم کی جانب نہیں کی بئے ناکہ اس عقاد کے مطابق عمل واجب میو \_\_\_\_ آیت کی تضبیلی حضرت ابوذر غفاری رضی امتد تعالی عنه کی صدیت بھی اسی کے باند ہے۔ ۔۔۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عند کی صدیقہ میں ناویل کا اختمال ہے اور بیمتن وسندو دنوں کے لحاظ سے مضطرب ہے۔ حضرت الوذرغفاري رصني الشرتعالي عنه كى دوسرى صديث مختلف معتمل اور فعكل سے ليس اس ميں مروى سے كه: أَوْرَا كُونَ أَمَالًا (وه نور سے مِن أُسے كيے ديميوں) بمارے لعف مثالی نے اس کی حکایت یوں کی ہے: افر کے اِنْ اَسَام و نورانی کوئیں دیکھتا ہوں ا اَحْرَى عديث ميں بے كرجب مين في سوال كيا تو فرايا: سَا آنيا فور"، (من في اُور) ان میں سے کوئی ایک روات بھی ایسی تنہی ہے جو روت ر كے نظريه ) كاست يرجت قرار ياسكے -

الشرتعالى جس نے الكور و ركينے كى طاقت عطافرائى ہے، وہ دل كو بھى يرطاقت يخ پر قادر ہے اور ہو مل جا ہے الشرك سواكوئى معبود نهيں اگركوئى صديت اس باب بيں اليي بل جائے جونص ہو تو اس پر عقيدہ ركھنا اور اس كى جانب بھرنا واحب ہے حبكينها بى كوئى استحالہ ہوا ور خفطى مانع جو اُسے ردكة اسے اور الشرنعالى ہى راوصواب كى توفيق بى كوئى استحالہ ہوا ور خفطى مانع جو اُسے ردكة اسے اور الشرنعالى ہى راوصواب كى توفيق بى خفے والا ہے۔

فصل ٢

بغیرکسی واسط کے وحی فرائی ا ور اسی کے نزوک نیال الم واسطی رجمته اللہ تعالی علیہ نے فلاسر کیا ہے۔ فلاسر کیا میں ایک میں استحال میں ایک میں استحال کیا ہے۔ اور اسم ابوائی انتقال کو میں کیا گیا ہے اور استوں نے اس فول کو میں کیا گیا ہے اور استوں نے اس فول کو میں میں استحال کی میں کیا ہے۔ جبکہ دو کر کے میں میں کیا ہے۔ جبکہ دو کر کھنے ہی صفرات ہیں بات کا انتحال کیا ہے۔

مسنت نقاش رحمة الله تعالی علیه نے واقعه معراج کے تحت کُمّر د فی دَسّد کی نفسہ بیں حضرت عبدالله بن عباس رصنی الله تعالی عنها سے ذکر کہا ہے کہ آپ نے فرایا حضرت جبر نیل علیا استلام نے مجھے اور جرز طایا یہ مان کے کہ آوازوں کا آنا بند ہوگیا ، تواس وقت بنس نے لینے رب کا کلام کے نما اسس وقت الله تعالی نے فرایا ؛ لے محمدا معلمی ربو اور میرے اور نزد کے آجا و کر میرے اور نزد کے آجا و کا ورصفرت النی مفال عنہ کی صدیت متعلقہ معراج میں بھی ای کے ابند ہے اور ان مصرات نے اس از نماو باری نعالی کو لینے مجتب ، نمایا ہے

ادرکی آدی کونیں بہنچنا کد اسداس سے
کام فرائے مگروی کےطور بریا بیول
کدوہ بشر بہدہ عظمت کے إدھر بویا
کوئ فرت تر بھیجے کدوہ اس کے حکم سے
دی کرے جو وہ چاہیے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَهِ إِنْ يُكَارِّمُهُ اللهُ إِلَّا وَحُيَّا اَوْمِنْ قَرَاءِ حِجَابِ آوْ يُعْرِسِلَ رَسُوْكِ وَيُوْمِئْ لِاذْ نِهِ مَا يَيْنَا آؤْ-

وه فراتے میں کرریاں وی کی تین کیفیتیں باین فرانی گئی ہیں ہ۔

ء پاره ۲۵، سوره التؤرلي، آيت ۵۱

بہلی قسم ، بردے کہ بیجے سے دی کرنا ہے جس طری مضرت مولی علیہ السکام سے کلام کیا گیا

دوسری قیسم ، فرخت تھیج کروی فرانا ہے جبیاکہ نام انبیائے کرام کامال جا اور نئی کریم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم بیصی زیدہ الیبی ہی وی نازل فرائی گئی۔

تنبیسری قیسم ، براہ راست کلام فرانا ہے جانجہ بالمن فراور مشابیسے کے ماتھ کلام ایکوئی اور سویت راس میسری قیم کے لئے باتی نبیں ہی ۔۔۔۔ یہ جمی کہا گیا ہے کہ اس بالی وی واسطے کے کہا ہے کہ اس بالی وی واسطے کے تاہم بالی فقیس

ابو کمریزاز رسم الفرنداید نے واقعه معراج کے تعلق حضرت علی رضی الفرتعالی عنه کی مدین در گراری ہے جو ندکورہ آیت سے بھی اس مفہوم پر واضح سے کرنج کریے صلی اللہ تغالی علیہ والہ وسم نے اللہ تغالی کے کلام کوس نا ہے ۔۔۔۔ بنانچراس مدین میں کئے کہ جب ذریعت نے یہ کہ ان املہ کھی بھرت بڑا ہوں۔ واقعی میں بہت بڑا کہ کہ گیا کہ میرے بندے نے یہ کہ ان املہ کا اس مارے جاب دیا گیا ان دونوں میں میں بہت بڑا اس مارے جاب دیا گیا ان دونوں میں نورہ وال سے متعلق میں ان کا ذکر اسکے میں نوں سے متعلق میں ان کا ذکر اسکے میں نورہ وال سے متعلق میں ان کا ذکر اسکے باب کی پیلی نصل میں آئے گا۔ ان دائس والہ و امور جو ان سے متعلق میں ان کا ذکر اسکے باب کی پیلی نصل میں آئے گا۔ انشا واللہ تعالی ۔

السرب محدة كا بى كريم سلى الدتفالي عليه واكهوسكم سے كلام فرمانا اور ان المبتياء سے بي كواس فوائد من كريم سلى الله تفاوص فراما كي ايسا امر ہے ہوع قلا مائز اور غير تنع ہے اور اس كى م انست بيركوئي مشرعي وبيل الدي منبي ہے ہوقطعي ہو۔ ليس اگركوئي خبر جمانست كى العيم تا بت موجائے تواس ميں اضال ہوگا كيونكم الله تفال كا حضرت وقتى عليال تلام سے كلام كر يا قطعى ہے۔ بير برجت اور اليي دليل قاطع ہے جے الله تعالى نے علیال تلام سے كلام كر يا قطعى ہے۔ بير برجت اور اليي دليل قاطع ہے جے الله تعالى نے

قرآن کرم میں نعق کے طور پر ذکر کیا ہے اور مصدر کے ساتھ تاکید فرائی ہے ناکر حقیقت پر دلالت کرے راور مجاز کا شہر ندگزرنے پائے ) اس سے ان کا مشکانہ ساتویں اُسمان پر مفرر کیا گیا ہے معبا کہ مدر ہے ہیں وار و ہے۔ یہ رفعت ، کلام کے سبب ہے اور سینا ہم صلحالیٰہ تعالیٰ الیہ والہ و ملم ان سب سے اُد کیے اٹھائے گئے یہاں کہ کہ آپ مستوی پر پہنچے جہاں سے فلموں کے چلنے کی آواز سنتے محقے ہیں آپ کے بق بین کام اللی کوئ من محال اور لعبد کیسے ہوسکتا ہے لیس پاک ہے وہ فات جب سے نے مخصوص فرایا جب کو جانا اور لعبد کیسے ہوسکتا ہے لیس پاک ہے وہ فات جب سے نے مخصوص فرایا جب کو

قصل- 2

قاب قوسین افکان قاب قوسین معراج میں جو واقع ہوا اور آئی کر میر ا دیکا فت کا اور قرب معدم ہے جونزدی اور قرب معدم ہوا ہے تو اکثر مضرین نے اس نزدیکی اور قرب کوست پرنامخررسول اللہ مقالی علیہ واکہ و تصرین نے اس نزدیکی اور قرب کوست پرنامخررسول اللہ مقالی علیہ واکہ و تم ما اور مصرت جر کیل علیہ السّلام کے درسیاں تنایا ہے یا دو نوں میں سے ایک کے ساتھ مخصوص نے یا میرز المنتہ کی سے نزدیکی مراد ہے ،

مانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرباتے بین کر مصرت عبداللہ بن عباس رسنی اللہ تعالی عنها کا قول ہے کہ وہ سینامخرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ واکہ و تم بیں جو بارگا و نداوندی کے قرب اور قد کی گئے سے کہ کو کا ایک ہی مفہوم انتہائی قرب و و نور کا ایک ہی مفہوم انتہائی قرب و نزد و کی مراد ہے ۔ ایک قول یہ ہے کہ ان دو نوں منظوں کا ایک ہی مفہوم

الم ملى اور المم ماوردى رحمة الله تفالى عنها في حضرت عبد الله بن عبّ الله من الله تفالى عنها في الله تفالى عنها سع بيان كبيا جدك وه ربّ تعالى كا جلوة نفا جوسيّرنا محدّرسول الله صلى لله

ایک روایت یا بے کرمبریل ملبالسلام محے اوپر سے کرمید سے بات ک کرساوی مخلوق کی ا اَ وَارُول کا آنا بندسوگیا اور (اس وقت) بین نے لیٹ رب عزومبل کا کلام سنا - صحیح بخاری میں صنب الس رمنی الله آمالی مند اسم وی سے کر مفرت حرميل عليالسلام نے کر مجھے رو المنتی کی جاب بے سے اور الشررب العرت کے وب فاصل بعداد كرور الدارك بوك بال الدوكان كا فالمدوكا يا ال بھی کم-اس وقت آپ کی جابنب وجی فرمانی گئی جو جاہی اور بچاسس وقت نماز بیڈھنے کی وی فران گئی راس کے بعد عار میں تحقیف کر کے گئی میں با ہے اور تواب میں بچاس کردی گئی ا اوراس كے لعد صديث نبوى يورى بيان كى - محد بن كتب رحمة الله تعالى عليه سے مروی ہے کہ وہ محدرسول الشرسلی اللہ تعالیٰ ملیدواکہ وسلّم ہیں جرابینے رہ کے نزد ک بوكاوريان مك قرب بو كي كركوا دوكانون كا فاصله (درمران بين)ره كدا-امام محد حبفر صادق بن امام محد افر رضي الله تعالى عنها فرا تعييل كد الله تعالى نزدی کی کوئی مدنہیں سے حیکہ بندوں سے نزدی کی صدیوتی ہے اور یہ جی فرایا كرقرب اللي كيفت مقتلع معد كافرنس وسي كرمين ور اللي كيفات المام كو

اس کی نزدی نے کس طرح مجوب کیا اور سیدنا محدر تول الدسلی مشرقعالی علیہ والہ وسم کو قرب مرتمدہ، فرایا کرآپ سے قاب مُمارک کو معفرت اور ایمان سے بھر دیا گیا اور پھر سکون قلب کے ساتھ مقام قرب کی طرت اُنز اُسے اور آپ سے قلب اندرستے کوک وشبہ ات کو دور کر دیا گئی۔

قاصنی ا بوالفضل عیاض ما کمی رحمۃ استر تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کدا ہیں بگر بو صواکا قرب باخد اسے قرب ندکور ہوا ہے تو استر تعالیٰ تمہیں تونین بخشے ، اس سے مراد مکانی با فاصلے کا قرب نہیں ہے مبکداس کا مطلب وہ ہے جو ہم نے تصرت ہوئی علیہ السّلام کے توالے سے بیان کہا ہے کہ بی کریم سلی الشر تعالیٰ علیہ والہ و تم کا نزدیہ بوا یا قرب خاص میں پنچنا یہ آپ کی خطیم قدر و منزات، مرتبہ کی بندی ، انوار معرفت کا نلاس ہونا ورنیبی اسرار کا مثابہ و کرنا اور قدرت حاس لی بوا ہے اور یہ النہ تعالیٰ کی طرف سے مزید اصان فرائی آپ کے لئے کشا دگی اور برزگ کے اظہار کی نما طرب اور اس کی تا دیل می ہوئی جاتی اس فران رسالت کی تا دیل کی جاتی نول فرائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سے مراد افعال رہ تا ہی کو اس نول اور احسان فرائی ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس نول سے مراد افعال ، اجمال ، فبول اور احسان فرائی ہے۔

آم واسطی رحمت المحد تعالی علیہ فرانے میں کہ یہاں جس نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ قیقت میں ذات کے رمائے قریب موسے میں تو یہ سمافت کے لحاظ سے قریب بتا ما ہے سال کہ جوذات کے لناظ سے میں تعالی کے جننے قریب رمونے کا مرعی اسوا وہ اتا ہی مقیقت کو سمجھنے سے دکور ہوگیا کیؤ کہ ذات باری تعالی کے لئے قرب و بُعد رقریب اور دُور ہونا ا برسے سے ہی مہنیں ہے ۔

ارشاد باری تعالی ۱۰ خَابَ قَدْ سَیْنِ اَوْ اَدْ فی بین سِنْ اِسِمْمِر روار زماین) کو النظانی کی جانب مائد کمیا ہے اور صنرت جبر لیل علیدالت کام کی جانب راج منبی کیا تو

اس سے مراویہ ہے کہ بھی کریم ستی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسٹم کو انتہائی قرب الطف مقام اظہارِ معوفت اور حقیقت کے انتہائی سٹرف سے مشرف فرانا ہے اور دنو رقرب ) اگر ندائی بابب سے سے رہیسا کہ بعض روائیس مذکور موجی ہیں ) نویہ اجابت رغبت اقسال ہے مطالب، اقسار اصان اور متقام ومنصب کی رفعت کو ملیند ترسے بند ترین کر فیضے عبارت ہے ۔ اس افر بساور الله الله الله کی وی تاویل کی جائے گی بوار شادِ ضاوندی مشن اُفک ترب میتی میشند کا تک تک میں اور جو با اس کے گی بوار شاویل کی جائے گئی بوار شاور کو ویک بالی کے بالی بی بارے گی بوار شاور کی کا کے لئے اور کا کا میں اور جو بی بال کے کی بوار تا ہوں ) کیاں میں قرب سے اجابت : فیوائیت ، اِمسان و کرم فرمانا اور مرادوں میں میں اس کی طرف ور کی میں اور جو برای کا در مول کی کیاں کی طرف دور گرانا اور مرادوں کے میں اور اور موجول ای کیاں میں قرب سے اجابت : فیوائیت ، اِمسان دکرم فرمانا اور مرادوں سے جلد از جلد محبول ایل کی مورنیا مراد ہے ۔

قصل ٨٠

وه فضائل وخصائص مصطفاح بي كااظها مبال بشروس وكالعلام المائية الله المائية المائية الله المائية المائية المائية المائية المائية الله المائية ا

تعالی علیہ فراتے بین کریم سے فاصی ابوعلی رحمۃ اللہ علیہ نے ابنی سند کے ساتھ ہی مصرت ابنی میں اللہ و ندکی ساتھ ہی مصرت ابنی مند کے ساتھ ہی مصرت ابنی میں اللہ تعالی علیہ واکہ دستم نے فرایا کر ہمیہ، لوگ قروں سے اسٹے اسے پہلے بئی اسٹوں گا اور سب وہ ایک و ندکی سوت بن جا میں گے تو ان کا ضلیب ہیں ہو نگا جب وہ ایوس ہو جا بینی گے تو ان میں بنتارت فیف والا میں ہوں گا۔ لوا الحدمیرے یا تھ میں ہوگا ۔ بیل اپنے رہ کے نزدیک اوم علیہ السمال کی ساری اولادسے کرتم ہوں اور یہ فنزیر نہیں کہتا ۔ اولادسے کرتم ہوں اور یہ فنزیر نہیں کہتا ۔

ابن زحر رحمة الله تعالى عليه كى وه روابت جو النبول نے بست بن الس رسى الله تعالى عنه الله على عنه الله ميں بيدالفاظ بھى بين كرجب وه فروں سے الليوس كے توسب سے بيلے كي

ہوں گا اور جب وہ اکسفے کئے جائیں گئے نوائ کا قائد کیں ہوں گا اور حب وہ ناموش ہونگے توان کا خطیب دائن کی طرف سے بو لنے والا) میں ہوں گا اور جب وہ بایس ہوبائیں گئے تو انہیں خوشخری فینے والا میں ہوں گا ۔ اوا الحمد اس روز میرے یا تھ میں ہو گا اور کیں اپنے رہ

که مبدّد ما که حاصره ۱ مام احد مضاخان بریوی رحمة المترتفالی علیه نے مجمد احادیث مقدّ سرمتعلقته شفاعت کو ایک بی موشنما لای میں پرو کر اوں بیان فرایا ہے :

ارشادلست وفيتم محديث موقت مفقتل مطول احرو بخارى وملم وتريذى نع ابوم ريه وضيالله تعالى عنه اور بخارى وصلم وابن ماجرف انس اور زيدى وابن خرنميف ابوسعيد خدرى اور المحدو بزاروابن حبان والولعيلي فيصديق اكبر اوراح فطابولعيلي في ابن عباس رضى المتدتعالى عنهم مصرفوعًا الأسيدالمرسدين الترتعال علبه والهوسكم اورعبدالتربن مبارك وابن ابي شبيبه وابن ابي عاصم وطبراني نے بسند صحیح سلمان فارسی صفی المتد تعالی عند سے موقوقاً روایت کی إن سب سے الفاظ حکما حکما تقل کرنے بي طول كثيري النائين أن كم متفرق لفظول كوابم منتظم السعم ي كياكر كاس جانفزا فصد كي تخيص كرة إلى وبالشرالتوفيق - رحبلول كي شروع مين جوحرد ف يين برجماب الجد العندس واوك النبين كيم مدينوں كى طوف اشار دہے) ارتفاد ہوتا ہے :-- روز قيامت-- كر- الشرتعالى اولين وآخرين كواكي ميدان وسيع بموارس جمع كريكا كرسب وكيفن والس كيني نظر بول اور بكارن والمح والول ئني - ٧٠ دِنطويل بوكا - و- اورآفاب كائن روزوس برس كارى دي بعر وكور كرون ازديك كريه كريانك كربقدر دوكما ون كوق مع بالكا بسينة أن شروع بونك قدم أدم پين نونين سي مندب بوجائيگا ، بهراو پرجيدهنا شروع بوكا بيان ك كرادمي خوط كها نے مليك، فول غرب كريك جيك كوئ دكيان لية ب - د - قرب أفتاب سے فم وكرب اُس درج كو بيني كاكرطاق بوكي تابيكل باقى ذرب كى- ى دەرەكدىنى كىلىدىكى دوك كواتهين كي الد البي مي كهين ك، ويحيف منين تمكس آفت بي مو اكس حال كو البيا كوفي البيا

### كى إركاه بي جدادار آدم سے زياده عزت والا بون اور يا فخريد نمين كننا اس روزا كي مزار

ر لفنير ما شير سفر السار المنيل و موند تع ورب ك باس شفاعت كرے - ب كرمين اس مكان سے نجات ہے۔ - له - پھر خود بی نجویز كرس كے كدادم على اسلام بمارے باپ ہيں اُن كے باس چلا مليك يس دم عليدالصلوة والسّلام كه بإس عائي ك - د- اور لييني كى وي مالت ب كسنين كام كرم بواجابا ب - و وورك ك - و العاب بار ا لا اعدادم الب الوالبشرين الشرتعالى في أب كودست قدرت سے بنا با اور اپنى روح أب مين دالى اور ليف لائدس أب كوسيره كرايا اوراين جنت من أب كوركها -ب اورسب چيزون كه نام آب كو سکھائے - د اور آپ کو اینا صفی کیا - لا آپ لین رب کے پاس ماری شفاعت کیوں بنیں كت-ب كرمين اس كان عنجات دے - و آپ ديكے شيل كرم كر آفت بير مي اوركس مال كويني - آدم عليدالصلوة والسّام فرائي ك - ب لت مِناكم - الله يعسى البوم إلانفسى--- 1 انّ ربي قد غضب البوم غضبالم لغضب قبله شلولن يغضب بعد لا شله نفسي نفسي نفنى اذهبواللفيرى بيناس فابل نبيل مجية جائي بين جان كرسواكس ك فكرسيس أج ميدرت ندوه غضبةراباب كرندايسا يبلك كمين كباير ألنده كمبى كرے مجھايي عبان كى فكرب مجھايي جان كافكرب معان کافون ب نم اورکسی کے ہاں جاوا۔۔ و مون کری کے بعراب میں کس کے ہاں جینے فرائي گے - د لين پرښاني - له نوع كياس - ب كروه يمك بي جني السرتعالى نيايى يرهيا - و وه خدا ك تاكر بنديين - و وك فرح عديالتدام كيان حاجر بول كاورعوض كرير كك العاندي: - والعيني الله إسلام الله المارين كالمون يعلى رسول بين الله في عبير كوراكم نام رکھا -- د ادرآب کورگزیدہ کیا اورآپ کی دعا نبول فرائی کرزمین برکسی کافر کا نشان ندر کھا وآب ديكف نبين كريم كى بلايس مين آب ديكيت نبين كريم كمن حال كويسني آپ لين رب كي صور مجاري شفا كيون نيركة - لا كربمال فيدرك - له توح طيال صلاة والسّام قرائر ك ب

## خادم میسے ارد کرد بھر رہے ہوں گے جوائ امتوں کی ماندیں حبنیں تھیا کر رکھ جاتا ہے۔

(فِيْرِ مَاشِرِصْفُو ١١٣) لست هناكم - ولين ذاكم عندى - كا انه لا يهمى اليوم الا نفسى - له الدرى غضب البوم غضب لم يغضب قبله مثله و لن يفضب بعد كأمثله نفسى نفسى إذهبوا الى غيرى يس سركان مين ميكام تجه عد نكيكا. آج مجهايي مان كيوا کی کی فکر ننیں بمرے دب نے آج وہ عضب فرایا ہے جونداس سے پہلے کیا اور نداس کے بعد کرے مجھے اپن جان کی فکرسے مجھے اپن جان کا کھنگا ہے۔ مجھے اپن جان کا ڈرسے تم کسی اور کے باس جا وُ و وون كريك بهراب بيركسك باس بعيدين ؟ فوائس ك ب خليل الحن 1 ابراييم عليات وم كي إس جاوك د كرائد ف أننين اينا دوست كياب سل و وك ابرايم على العقدة والسَّام كم ياس عام رون كر عوض كري ك و الفليل الحن إلى ابراجيم! آب الذك بى اورا برزين بدأس كي فليل بي البين رب كي حفور مهارى شفاعت كيم لا ربارانيد كروے \_\_ فرآب د كھنے نہيں بمكن صيت يں گرفتار ميں۔ آپ د كھنے نہيں بم كس حال كو پنج اباي عليالفتلوة والتلام فرائي ك ب لست هناكم د ليس فاكم عندى - لا يهمنى اليوم الا نفسى - لد ان ربي قد عضب اليوم عضب الم يقضب قبله متله وكن يعضب بعد استله لفسى نفسى نفسى اذهبوا إلى غيري ريس اس فابل نيس يكام مركم نے كا منين أج محص بس اپن جان كى فكر ب مرك رت نے آج وہ عضب فوايا ہے كراس سے بطے اليا بوا نداس كے بعد مو عجمے بن جان كا خدش سے عجمے اپن جان كا الديشن محدایی جان کا تروید م کسی اور کے یاس جاؤ -- و حوض کریں کے پھرآ یہ میں کرس کے یاس صیحة بین، فرایس کے \_ در تم مولی کے پاس جاو \_ ب دہ بندہ جے مدانے تورت دی اوراس سے کلام فرایا در اپنا راز دار بنا کر قرب بخشا \_ 8 ادر اپنی رسالت دے كرير الزميه كيا \_\_ فد وك مولى عليالمقتلوة والسّلام كي ياس حاجز بونك اورع عن كري ك

#### الزمنى مين الدبررية رضى التدتعال عند سعدوايت بيكدرسول لتدصلي المدتعال عليه والرقم

(لقِيةِ عاشيصف ٣١٣) لي مولى إلها تسرك رسول بين الترتعالي في آب كوايي رسالتون الدليف كل سے وگوں بوفعنیات بختی . اپنے رب کے ہاں ہاری شفاعت کیمنے کہدو کھتے نہیں م من معیب میں گرفتاریں آپ دیمین نمیں مم کس حال کو بینی برائی علیدات م فرائیں گے ۔ ب است هناکم \_ د لیس فاكم عندى \_ ق انه لا ليهمنى البوم الا نفسى \_ 1 الن بى قد عضب اليوم غضبالم لينصنب فبلد متله وان يغضب بعدم متله نفسي نفسي نفسي ا ذهبوا الى غيري يميس الأنق منين يدكام م سے نہ ہوگا مجھ آج اپنے ہوا دومرسے کی فکرنہیں برہے رت نے آج وہ عضب فرایا ہے کہ ایسا مرکبی کیا تھا اور مراجی کرے محصابی جان کی فکرے مجھے إن جان کی فکرے محصابی جان کا خطرہ سے تم کی اور کے پاس ماد \_ و عوز کری کے بھرا ہمیں کس کے پاس محصیتے ہیں۔ فرمائیں کے \_ و ترعبی کے ياس جاؤ . \_ ب ده الله يند بين اوراس كرول اوراس كم اوراس كرين د كرمادرزاد إندسے اوركورس كو التيكرتے اور كرمے عبلاتے تھے \_\_ ل وكر سيح على العتلوة ولسّلم كے باس حاجز بوں كے بوش كربى كے الے سالى!آپ اللہ كے رسول اور اس كے وہ كلہ بي كداس نے ميم کی طرف الفا فرایا اور اس کی طوف کی رُوح میں آپ نے کہ وارسے میں توگوں سے کام کیا آپ رت کے محضور سماری شفاعت کیجئے کروہ ہما راضعیل فرواد سے ایب دیکھتے نہیں ہم کہیں اندوہ میں میں آب دیکھتے نبين يم كر حال كو بيني مسيح على الصّلوة والسّلام قرائي كـ ب لست هذاكم وليس داكم عندى - لا انه لا يعمنى اليوم الانفنى - لد إن ربي قد غضب اليوم غضالم بغضب قبله منله ولن غضب بعده مثله نفسى نفسى نفسى اذ هبوا الى غايرى - بُيراس لائق تنين بيكام مجه سے مذلكے كا- آج مجھے اپنى جان كے بيواكسى كاغم تنيں بمرے رب نے آج وہ غصنب فرمایا ہے کر در کھی ایس کیا یہ کھی کرے محص اپن جان کا در ہے۔ محص این جان کا عم ہے محص ایی جان کاسودے ہے۔ تم اورکسی کے باس جاد و موض کریں گے . جرآب میں کس کے باس جینے

# نے فرایا۔ مجے جنت کے طول میں سے ایک حقر مینایا جائے گا۔ بھوئیں عرش کے دائیں

(لبيرما شبرسفي ١ ام) بين ؛ فرائي كم التوعيد افتح الله على بيدبيه ويجبنى في هذا اليوم اسنا-- و الطلقوا الى سيدولدادم فائه اول من تنشق عنه الارص يوم القيامة ب التوا محمدا- - ٧ ان كل مناع في وعاً مختوم عليه أكان يقدر على ما في جونه حتى لفض الخاتم - تم اس بندے إس جا ورس كے المرب الله تعالى في في ركھى ب اور آج كى دن بے نون وطلس بے اس کی طرف دیا وجر تمام بن آ دم کامروار اورسب سے پہلے زمین سے بابر تشریف لانے والا المعانى الله تفاليا عليه فالرقم ك ياس جاؤ عبداكرى مرجم خطيف بين كولى مناع بواس كاندر كى چرنے مبرا عظامے مل سكتى ہے إلى وض كري كے ند فرما كي كے الل جستد اصلى الله تعالى عليه وسلم خاتع النبتين وقد حضر اليوم الدهيموا الى عمل وفلشفع لكم الى ريجم ليني اسى طرح محدّصل الله تفالى عليد والكه وسقم انبيار كين حاتم مين وتوحب تك وه باب فتح نظمين كوئى نى كچە منير كرسكنا) اورودة جربيان تشريف فرابين تم اندين كے إس جاد بيائے كردة تمهار سرت مے صفور فہاری شفاعت کریں ستی اللہ تفالی علیہ والہ وستم رابوہ وقت آیا کہ لوگ تھے یارے، مصیت کے مارے المحدیا و کہوڑے جارطرف سے اُسمیدین توری ، بارگا و عرش جا ہ بمیس نیاہ ، خواتم دورہ رسالت، فأنج إب شفاعت ، محبوب با وجابت ، مطلوب بلندع تن المجاك عاجزال ، ماواك بحيان موالك دوجهان عصنوركي نوزمحمد يسول الترشفيع بعم النشور افضل اصلوات التدواحمل تسليمات التدوازكي تحيات التدواقمي بسكان التدعليه واعلى آله وصحبه وعبالهمي حاضر بوك اورب ميزاران ميزار نالهاك فارودل ب فراروتيم اللك بارئيد وض كرت بن الله ما عدمًا يا بي الدار الدانت الذي فتع الله بك و جئت في هذا البوم آمنا - له انت رسول الله وخ أنع الانبياء ا نفع لنا الى مبك ى فليقض بينا \_ 4 إلا تدى الى ما عن فيه الا ترى ما قد بلغن المصمر! لم الشرك في أكب وہ بیں کراند تعالی نے آپ سے فتح باب کیا اور اج آپ آمن وطلس تنزیق لاکے مصنوراللر کے رسول اور

مانب كورا مو باوكل مغلون من سے مرسے بدوا ویاں كوئى بھى كھرا نہيں موكا \_\_\_\_ حضرت ابو معيد فدرى رضى الله نعالى عندسے روايت ہے كررسول الله ستى الله تعالى عبيد قالم وقلم نے فرايا،

ولفتية حاشيسفوه ٢١) انبياك خاتم بي لبفرت كى باركاه بس مبارى تنفاعت كيمية كريمارا فيصوفه مع جعنور كاد توكري بهم كن درويس بين مصور الحظر توفرايش بم كس حال كوينج بين \_ ب معنور عيرنورستى التدتعالى عليدواله وسقم ارشا وفرائيس كك انالها وإناصاحبكم مين شفاعت كم لئربول مُين تميارا وه مطلوب يون جين عام موقف من دُحوند بير الصي الله تنالى عليه والمرة وخم و بارك وفرف ومجدو كرم ١٠١٠ كي بعرصنور في إيى شفاعت كي كيفيت ارشا وفرائى - يونف معديث كانحلاصد سي مسلمان إى قدركو بالكاه ايمان ديك اور اولا حق عل وعلاكى يحكت مليان عالى ميككيونكر الم مخرك ودول من رقيا أبيات عظام علبهم الصناؤة واسلام كي صعت مين جانا الهام فراكيكا اصدفعته بالكام اقدس سيدعالم ستى الشرتعالي عليداك وستم مي ماجزيد لاكماك حصور توفينيا شفيع مشنع مين ابتدأ سيس آت توشفاعت تويات كرادسين وآخرين موافقتين وتخالفين خلق الشراجعين بركمونكر كهلة كريرمنصب افخم اسي سيراكم ومولات اعفاصل أسر تعالى عليوالروسم كاحصر خاصر بي ملادامن رفيع جليل ومنبع قام إنبار ورسلين كروستعيت سے بندوبالاب معضال كيج كدونياس الكور كرورون كان إس حديث سيراشا اويشار بندس إس صال كح تشاسا وصات محتريين صحابرة البعبن وآكر محدثين وأولها مصح كالملين وعلمائي عالمدن سجي يوجود موں کے بھر کیونکر برجانی بہانی بات ویوں سے ایسے بھلادی جائیگی کرائن کنیر جماعتوں میں ان طویل تدنون مكركمي كواصلاً يا دندا كيكي بيرنوت برنوب حوات انسياء سيجواب منت جامين كي جب جي مطلق دصيان ندائيكاكم يدوى واقعر بع بحري مجرف بيلع بي تناباب بيرصوات انبيار عليهالمقالة والتنادكوري المحصر ووهى يحص بعد ويك انبياك البعدك إس بصحة جائي كرك بدكون زواليكا كركبور كار الكربوت موتمارا مطلوب س بارس مجوب في الترتعالي عليدواله وتم ك باس بسرار عمامان اس أظهار عظت وانتهار وجاست محبوب الشوكت كي خاطري ليقضي الله أشرًا كأن مفعولاً- قیاست کے روز اولادِ اَدم کا سردار کیں ہوں گا اور لوارا لحد اس روز میرے ہائھ میں ہوگا اور یہ فوز کے طور پر نبیں کمنا ، اسس روز کوئی نی ایسانہ ہوگا خواہ وہ حضرت اُدم عدیالتالام ہوں یا ان کے سوا دو سراکوئی نبی مگروہ میرے جھنڈے کے شبعے ہوگا سب سے پہلے میری قبشق ہوگی اور بیمحض افتحارکے باعرف نبیس کمنا رابین حقیقت کا اظہار فرمایا گیا ہے بطور تحدیث نبیت

راجة برحات معنى المترفع المائة المائة المائة والمروسة من في النيا سوال شفاعت برانبياء كي المادر المائة المعنى المستمار المائة المعنى المستمار المائة ال

عے شفاعت كم مشيعين والى حصرات في النهام على الاطلاق اور بانى مذبه يعنى مولوى المعليل دمنون من مذبه يعنى مولوى المعليل دملوى كى بيروى يين ايسا موقف اختياد كميل بي حواض وى كاف سيسود مند نهيس بيكراس بين مرامرزيان

طور پر بہنیں کہنا اور میں وہ ہوں جوسب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹا ٹیگا کی میسے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور کیں جنت میں داخل ہو جا ڈنگا میرے ساتھ خویے ملان بھی حبنت میں داخل ہوں گے اور یہ فخر بر نہیں کہننا اور کیس سب ایکے بچھاں سے زیادہ معزّز و مکرّم ہوں اور بربات فخر کے طور پر نہیں کہنا

حضرت الن رصنی الله تعالی عنه کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے کی لوگوں کی جبت کے بیر وکاروں سے زیادہ ہوگی کے بیر وگاروں کی تعدا دسب کے بیر وکاروں سے زیادہ ہوگی ۔ ۔ ۔ انس رضی الله تعالی عنه سے بیر بھی مروی ہے کہ رموال تنرسلی الله تعالی عنه سے بیر بھی مروی ہے کہ رموال تنرسلی الله تعالی عنه سے بیر بھی خود فرا الله قالمت کے روز تمام انسانوں کا سروار بین ہوں گا کی تم جانے سو برکی ذکر موگا ؟ ربیم خود فرایک داند آن الی سب الکے بھیلے انسانوں کو رائس روز) جمع فر مایکا ۔ بیم لوری مدریت تنفاعت بیان وسنسرائی ۔

حصرت الدبرريه رسى الله تعالى عند فرالني برك رسول الله صلى الله تعالى عليه والهوكم ف فرايا بين الميدكرنا مون كرفيات كروزنام انباي كرام عليم الملام سفتواب مين نواد \_ دوس می مدیت میں ہے کہ کیا تم نوش نہیں ہو گے کہ قیامت کے روز تصرت اباسيم اور حضرت عسيني عليهما السّلام تم مين مون اسس كع بعد فرماياكه بروز في ودمیری اتب میں ہوں کے محفرت ابراہیم علیدائسلام فرایش کے کہ آپ میری دعا اور میری ادلادے میں رے حضرت صبی علیات الم أو جد انبیائ كرام آلیں ميں بھائي ہيں ميني انكا كاب اك ب اور مائن خداين مصرت على عليدات ام مير عمال ريون زاده) بين كه میرے اور ان کے درسیان کوئی نی منیں اور نیں دوسروں کی ابنیت ان سے زیارہ قریب ہوں بة فريان رسالت كر تيامت كے روز عبلہ إنسان كا سردار كي بول كا حالا كدا ب دنيايس بھی تر نام انسانوں کے سروار میں اور قیاست میں ہے آپ ہی سروار ہوں گے توصوت قیاست کی سواری کا فرکر کیوں فرایا اس کی وجریہ سے کویل آیکی سادت و شفاعت کی مبلوہ گری ہوگی ذ کہ دوسروں کی اور اس وقت آپ کے سوا اوگوں کو اور کسی کے پاس نیاہ نہیں بل کے گی مردار دی ہونا ہے جس کے اِس وگ اپن حاجتیں سے جانے پہ مجبور موں اس روز دو مری السيكوني من نبيل ہوكى جوسيادت كا دعنى كرے اس صفون كوليل مجد ليسية كم الله عبال مجدة قيامت كروز فرائع كا

مماع بوں گے اورب آپ بی کی نیاہ الاش کریں گے دلندا آخرت میں تام اف فوں کے سردار

مرف آپ ہوں گے۔

حصرت الن رمنی التوتعالی عندی روایت بین بے کر ربول الترسی التوتعالی علیم و آله وستم نے فرایا - بین فیامت کے روز جنت کے درواز سے برآ دُن گا اور دروازہ کھو لئے کیلئے کہ فرگا دیعنی دروازہ کھٹ کے روز جنت بو چھے گا، آپ کون بین ؟ بین بواب دو گا کہ محمقہ بول وہ مون آپ کے لئے دروازہ کھولوں اور آپ کے سے دروازہ کھولوں ایسے دوایت ہے کہ رسول الله تعالی الله والله والله

مستورد · ابو برزة الاسلمى ، حذلفه بن اليمان ، ابوامامه ، زيد بن ارتم ، ابن معود بعبدالله بن ربيه اسهل بن سعد ، سور بن حبرالله بن الخطاب ، ابن بريده ، الوسعيدالخدري ، عبدالله العنالمي ابوبر مره ، برأ بن عازب ، جذب ، حاكش اسماد بنت ابو بكر ، ابوبكرة ، خوله بنت مبس رضي الله تعالى عنهم و بغيره سعد وابت ہے ۔

قصل ٩

نى كرم كى محبت وخلت كرسا تقوفضيات الم معرضة

وارد ہوئی ہیں اور آپ کو بین صوصیت مرحمت فرائی گئی ہے کہ مسلمانوں کی زبانوں ہے آپ کا لقب حبیب خدا جاری وسائدی ہے استخدا جاری سے الفران اللہ تعالی عذب سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ستی اللہ تعالی علیہ والم وستم نے فرایا ، اگر ئیں اینے رونی اللہ تعالی عند کے موالی اللہ تعالی عندی اور کہ رونی اللہ تعالی عندی وسیلی نباتا ہے وسائد ویس ورایت میں ہے کہ تمال ہے وہ میں ورایت میں ہے کہ اللہ تعالی عندے طریق سے روایت میں ہے کہ اللہ تعالی عندے طریق سے روایت میں ہے کہ اللہ تعالی عندے طریق سے روایت میں ہے کہ اللہ تعالی عندے طریق سے روایت میں ہے کہ اللہ تعالی عندے اللہ ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اللہ تعالی عندے موالیت میں ہے کہ اللہ تعالی عندے طریق سے روایت میں ہے کہ اللہ تعالی عندے کے طریق سے روایت میں ہے کہ اللہ تعالی عندے کے طریق سے روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نایا ہے ۔

 کلام فرمایا بنا ایک اور ساحب نے فرایا کر سنرت عینی علیالت ام تو ایک کله اور الله تفالی . کی جابنب کی روح ہیں ۔ آخر میں ایک نے فرایا کر الله تفالی نے تصرف آدم علیالت لام کوئی آمام انسانوں کا باب ناما انسانوں کا باب بنانے کے لئے) لیا تھا

ای دوران میں فحر دو حالم سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہم مزرکہ اسی جینیے کہد نے فرابا کرئیں نے منہ ارک گفتگوکسی لی جے اور تنہ ارا تعجب کرنا ہج ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام وا فعی التہ تعالیٰ کے خابل ہیں اور اس نے حضرت موسی علیالت لام سے سرگوشی کی دکام فرا بایہ یہ کی درست ہے کہ واقعی حضرت علیہ السّلام کروح اللہ بہی درست ہے کہ واقعی حضرت علیہ السّلام کروح اللہ بہی درست ہے کہ مفرت ہے کہ مالی کا جیب ہوں اور یہ فغر کے طور بر منہیں کہتا اور قیامت کے روز لا دا بحد کا اعظانے والا ہیں ہوں اور یہ فغر یہ بہی کہتا اور قیامت کے روز لا دا بحد کا اعظانے والا ہیں ہوں اور یہ فغر یہ بہی کہتا اور میں ہوں اور یہ فخر کے طور بر بہیں کہتا اور میں وہ بوں جوسب سے پہلے شفاعت فرید بر نہیں کہتا اور میں ہوں اور یہ فخر کے طور بر نہیں کہتا اور میں کہتا اور میں اس میں داخول کو دروازہ کھٹا کو میں سے اسے پہلے شفاعت کو دروازہ کھٹا کو میں ہوں اور یہ فخر کے طور بر نہیں کہتا اور میں کہتا اور میں سالہ ہوں اور یہ فخر کے طور بر نہیں کہتا اور میں کہتا اور میں سالہ سے کھول دیگا تو میں اس میں داخول ورکھی پوں سے زیا دہ عزت والا ہوں اور یہ فخر کے طور بر نہیں کہتا کہ میں اور میں کہتا کو کہتا کو میں کہتا کو درکھی کہتا کہ در عزار دہ عزت والا ہوں اور یہ فخر کے طور بر نہیں کہتا کہ میں کہتا کہ دروازہ کھٹا کو درجا کہ دروازہ کھٹا کو درجا کہتا کو درجا کہ دی کہتا کو درجا کہ درجا کہ درجا کہ دو کھٹی کو درجا کہ درجا کہ

معلق كالموري منى الله تعالى عندس روات بكداملة تعالى في نبي اخراز ان سى الله تعالى عند نبي اخراز ان سى الله تعالى عليه والم سعة والي بكريس في ميارس معلق كالمدويا بي كريم رحل محصيب بو-

قاصنی ادالفضل عیامن رحمتان تعالی علیه توفیق اللی سے فولم نے بی کرخات کی فسیری اضالات ہے بعض علی رفت کی مسیقطع اضالات ہے بعض علی رفت کہا ہے کرخلیل وہ ہے جو اللہ تعالی کی جانب دومروں سے مقطع مرف اور اللہ تعالی سے مجتت رکھنے میں کہی قبل خوالا ہے اور دومروں سے قطع کرفے اور اللہ تعالی سے مجتت رکھنے میں کہی قبل اختلال مذہبو سے بعض علی درکھنے میں کرخلیل فاقت کے سے محضوص ہوتا

ہے اور اس قول کو کتنے ہی علمار نے اختیاد کیا ہے۔۔۔۔ بعض مصرات کا قول سے ہے

کرفات کی اصل اصطفا کیا ہتا ہے اور حصرت ابراہیم علیا آسلام کواسی لئے ترخییل اللہ کہا گیا ہے

کروہ آلتد کے لئے دوستی کرتے تقے اور اللہ کے لئے وقتی رکھتے تھے اور اللہ تفالی

کروہ آلتد کے لئے دوستی کرتے تقے اور اللہ کے ایک وقتاص مدد فرائی گئی اور النہیں بعد میں

کا حصرت ابراہیم علیالت لام کو خیب نبایا ہیںے کہ ان کی رفاص مدد فرائی گئی اور النہیں بعد میں

آنے واسے انسانوں کا امام بنایا گئیا۔

ایک تول یہ ہے کہ خلیل اصل ہیں ایسے فقر محتاج کو کتے ہیں جس کا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو اور خلت کا یہ لفظ عاجت سے ماخود ہے۔ لیس حصوت ابراہیم علیات آلم کو اسلے خلیل کہا گیا کہ اہنوں نے اپنی حاجت کو اپنی رہت نعا کا ہی کی جا بنے تفصور کر دکھا تھا اور صب سے مفقطع موکراس کی جا بن کو گائے ہوئے سے اور اس شکل وقت میں جی آپ نے اپنی توجہ کو دو سرے کی جا بن ہیں کہا تھا جب آپ کی بارگا و میں حصرت جب کی جا بندی میں بھا کہ آپ کی بارگا و میں حصرت جب کی جا بندا میں میں اسلام نے حاجز ہوئے حالات کا میں میں بھا کہ آپ کو میں اسلام اور میں حادث ہوئے حالات کے ایس کا جا بندا ہم کے حاجت اور سے دیکن آپ سے بندیں ۔

ابو بكر بن فرك رحمة الله تعالى عليه كا قول مه كرخلت معدادها ف شفاف دوستى به جو خاله محرف من المحرف المحرف المحرف المحرف المحرب كا تقاضا كرنى مجاور وه لازونياز برسبى محرب كالمعنى مرادكا بورا كرنا و فرمى كرسانده مدوكه نا رفعت دينا اوراس كاشف مدوكه نا محرب بات الله تعالى في اين كتاب بين اس إنتاد سع واضح فرائى سبع -

له پره ۲ سرة المائدة ؟ آيت ١٨

مبوب کے گئے یہ واحب ہے کہ محب کو اس کے گناہ پر نہ پکڑے اس کے گئاہ پر نہ پکڑے اس کے گناہ پر نہ پکڑے اس کے گؤ یکہ ہے اور خالات تو نبوت سے بھی بڑھو کہ ہے کیونکر نبوت میں تو عدادت بھی ہوتی ہے۔ جس کا کرار شادِ خداد ندی ہے ،

راقَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَ أَوْلَادِكُمْ مَارِي مِهِما بِداور فِح تمارى عَدُقًا لِكُمْ فَاهْذَرُو فَهُمْ له الله وَثَمَن بِي قُوان عَاحْسَاط ركصو بونكرفات كيسات مداوت كايايا جانانامكي تواب مصرت ابراسم عليالسلام اور تينام حدرسول مندصلى مند عليه والمرقم كوخليل قرار دينا اسب عصب كدا. والان وطور صنات عليهما الصَّالَوة والسَّلام في نصراكي حابب الفقطاع فرايا. لينت تمام حوالمج كوأسى ذات بارى تعالى كے بروكرك وور ول معتقطع بو كئے اور ظارى اساب وساكاتك سے مذہبے ليا: \_\_\_\_\_\_ (ا) دوسرى وجد بوسكتى ہے كہ دونوں حضرات عليهما الصللوت والتبليات كووا فراختصاص اورخفي الطائ مرحمت فرما وماكميا نفا جس کے باعث اسرارالیہ چھے ہو کے خیوب اور معرفت خداوندی سے اُن کے قلوب لرز بو کئے ۔۔۔ دم) تعیسی وجریہ ہو مکتی ہے کہ ان دونوں صرات علیما الصّالات والتسبيمات كوالشرتعالى نع لييف ليضين لها تفااوران كعربول كوماسوا كالمحبت سے اس فدرخالی کردیا تفاکدان کے قلوب میں نعدا کی محبت کے سوا اور کسی کی محبت کسلنے گنجائش مي باقى تنهيس رو گئاتقى- اسى وجسے بعض علماد ف كهاہے كفليل وه ہونا ہے جس کے دل میں ضدا کے سواکس کی عبت کے لئے کو ٹی گنجالتی ندر سے البطات ك دعوب كى دليل وه فرمان رسالت بعيص بين كي نے فرمايا ب الكريكن فكدا كے بسوا كسى وخديل كين تووه بناب إو بكريو في رسى الترتعالي عدم) سكن دورون كيسات تو إسلامي اخوت ہے.

ك باله ١٨٠ سورة التفاين آيت ١١١

فلامری علاد اور الم در مصرات دسوفیائے کرام ) کامس امریس انتظاف ہے کہ فلت و معبت یں سے کہ کرام اس امریس انتظاف ہے کہ فلت و معبت یں سے کوئی کر الم مرتبہ را دہ ہے ۔ بعض علاء نے تو دو نوں کو ایک درجہ میں رکھا ہے بعنی وہ انہیں برا بر قرار دینے جن اور اسی لئے وہ کھتے ہیں کہ جو حبیب ہوگا وہ خلیل بھی ہوگا اور حوفلیل ہوگا وہ حبیب جی ہوگا۔۔۔۔۔ لیکن اللہ تعالی نے حضرت الماسی علیم اللہ تعالی علیہ واللہ وسم کو مست کے ساتھ اور سیدنا محدرسول اللہ وسلی اللہ تعالی علیہ واللہ وسم کم کو مست کے ساتھ محضوص فرمایا ہے۔

بعض صفرات کستے بین کرخات کا در حبز زیادہ ملبند ہے اور اس فران رسالت سے دلیل کم پئے بین کہ کو کنٹنٹ مُستَکھوں ا بین کہ کو کنٹنٹ مُستَکھوں اُ خولیت لا کا تَحکنات کَ اَبّا بَکْرِ خَلِیْلاً بیس الله تعالی کے سوا انہوں نے کسی کو خدیں تو ند نبایا مکبن سیدہ فاطرہ، اُن کے دونوں صاحبزادوں اور حضرت اسا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم وغیرہ بیر حبّت کا اطلاق فرایا ہے۔

اکٹر پزرگان نے قراباہے کرخگت سے مجت کا درجہ زیادہ بلندہ ہے کیؤکر جبیب ہونے

سیسب سیدنا محدیول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ قالہ وسلم کا مر تبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بلند

ہے حالانکہ وہ ضلیل ہیں محبت کی اصل ایسا میلان طبع ہے کہ مزاج بار ورضا سے بارک گئے

سرتیبیم نم کردے لیکن یہ اس کے حق ہیں سادق آئے گئی جس کی جانب میلان مواور موافقت بائی

جارے اور الیا کرنا مخلوق کا کام ہے کیونکہ خالق کی ذات اعراض سے پاک ہے۔ لیں اس کا لین بندے سعیت کرنا یہ ہے کہ سعادت مندی کے کاموں پر آئے قائم کرد تیا ہے۔ بُرائیوں کے الیہ اس کے لئے بیا کر و تیا ہے۔ اسباب اس کے لئے بیا کر و تیا ہے۔ اسباب اس کے لئے بیا اس کے دروان سے کھول دیتا ہے۔

معبت کی انتها یہ سبے کدائس کے دل سے بدد ہے سٹا دینا ہے بہا نتک کدوہ اُسطے بینے دل سے دکھنے لگتا ہے اور چینم بھیریت کے ساتھ اس کی جا بنب دکھنا ہے بیں اس کی حالت ایسی موجاتی ہے جی کہ کرمیٹ و قدسی میں آیا ہے کہ حب میں اپنے بندے سے معبّت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جانا ہوں حب سے سنتا ہے اور اس کی انکھ بن جانا ہوں حس سے دیکھناہے اوراس کی زبان بن جاتا بول مجس کے ساتھ بولت ہے۔۔۔ اِس مدیث سے اسوا اس کے اور کچہ مجھ مینیں آنا کہ ایسا بندہ حرف ایک خدا کا سو کر مخلوق سے انقطاع کرلیتا ہے اور غراید سے منہ مجیراتیا ہے۔ لیس اس کا دِل الله تعالیٰ کی جلوه گاہ بننے کے سے سنا سوتا ہے اوراس کی جدر کات فالص اللہ تعالی کے لئے ہوتی ہیں \_\_\_\_ میاکہ حضرت عاكن صديقة رصى الترتعالى عنه ف فرايا بعدكم بى كريم صلى الشرنعاني عليدة المروستم كاخلق قرآن تفاكيو كمرجس سعوه رامني مبؤما اسسع آب بهي رامني اورهب سعدوه نارامن مِوْنا اس سے آپ بھی نارا من ہو جاتے ستھے - رصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) بعض صطرت نے اس مقام کوفلت کے استر تعبیر کیا ہے مثلاً

قَدْ تَعَلَّلْتَ مَسْلَكَ الرُّهُ حُمِنِّ [ وَمِذَ الْسِّمِي الْخَلِيلُ خَلِيلًا! فَإِذَا مَا نَطَقَتُ كُنْتَ حَدِثِتِي ۚ وَإِذَا مَا سَكَتُ كُنْتَ النَّخِيلا

بس نبی کرم ستی الشرتعالی علیه وآله وسلم کوخلت کی إنتها او رنحبت کی خصوصتیت حاصل ہے جس بدالیسی صبحے صدینیں ملات کر رہی میں جو بے شمار میں اور امت محدیہ حبنیں قبول كرمے سرائحوں برملدوین بے اس سلے بن اللہ مار کا بدارشادی كافی سے

قُلْ إِنْ كُنْتُمُ تَحِبُونَ اللَّهُ ﴾ المحرب إلى فرادوك لوكر الركم الشرورو فَانْتَبْعُونِيْ يَحْبُبِكُمُ اللَّهُ اللّ وَلَيْفُوْرُكُمْ ذُكُو بَكُمُ السَّرَيْسِ روست ركميكا اورقهارك كنا وخش ديكا اورا متر تخفف والامهران

وَاللَّهُ عَفُونَ مَ حِيْدُولُهُ

مفترین نے اس کی تشریح میں حکایت بیان کی ہے کرجب یہ آیت کازل مونی توكفار كمف فك كم محتررصلى الدتعالى عليه والروسكم ابرجيست بي كديم اسعة أيا مبحود

له ياره ۴ ألفرقون- آيت ك

بثالين حبيبا كرنصارلى نيرحضرت عبيني بن مريم عليبالسلام كو كقهرا بيا بها توا تشرتعالي نے غصتے كا اطبار فران بوسے اور ان كا دُوك تے ہوسے يدايت ان ل فرائ -

قُلْ ٱطِيْعُوا مِلْهَ وَالنَّاسُوْلَ لِهِ الْمُؤْلِدِهِ مَا تُوالْسُراوراسول كا إسى ليف مم كدند ليد الله تعالى ف ليف حبيب ك شرف كوبشها تربوع أعى الماعت كا كلم ديا اورصبيب كى اطاعت كوابنى اطاعت ك سائقد لا ياسم اور اللاعت حبيب سے منْ يِعِينَ بِدِينَ تبديد سنائي سے:

يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ ٥ كُ الْحَكَافِرِيلَ.

المم الومكرين فورك رحمة الله تعالى عليد في محبّت اور خلّت كي بارسي بيم تكلّين تعزل كاكلام نقل كرف بوئے كافي طويل بيانات نقل كئے بين جن كاخلاصريہ بے كر محبت كا مقام خلّت کے مقام سے افعنل ہے رابس حبیب خلیل سے افعنل موسے) ہم ان کے امام رابیان افرزنا بیان کا کھے حصتہ نقل کرتے ہیں جس سے دوسرے بیا نات خود تجود واضح سو جائيں گے -- معلوم ہونا جائے کرخدیل واسطے سے بار کا و خداوندی میں اريب بواب حياك ارشاد بارى تعالى م

وَكُذَالِكَ مُونَ إِشْرَا هِيْمَ الدَاسِ طُرَحَ بِم إِيلَيْم كُودَكَ تَعْ بِينَ الْمُعَلِينَ كُلُودَ مَا السَّمَا وَلَا الْمُرْمِينَ كُلُ اللهِ مَلْكُونَ مَا السَّمَا وَلَا اللهُ ا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوتِونِيْنَ وسل إلى فَيْ لُروه عِينِ القِينِ مِن مِوجِاكِ.

اورصب بفركسي وسيد كحرراه راست باركاه اللي من يُبنع جاناب صياك ارشاد بارى

تعالیٰ ہے:

قَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنِيٰ تواس علوس اوراس محبوب مين دو ما كف

کافاصلرر با بیکداس سے بھی کم -کے پارہ سا ، سورہ آل عراق ، آیت ۲۳ ساکھ پارہ کے ، سورہ ا منج ، آیت ۹

له باره ۱ سوره العران ، آیت ۲۷ مل ایت ۵۵ ما

بعض على مسكرام فرات بي كانديل وه بيدي كومغفرت كى عدد ورجه طبع سود جبيا كه فرمانِ اللي سبع: .

وَالَّذِی اَطْمَعُ اَنْ یَّغْفِر لِی اوروهٔ بِس کی جُعِی اَس نُی ہے کہ میری خَصِی اَس نُی ہے کہ میری خَصَطِینَ جَیْ کَا مَصَلِی اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

لِيَغْفِدَ لَكَ اللّٰهُ مَا لَقَدَّمَ اللّٰهُ مَا لَقَدَّمَ اللهُ اللّٰهُ مَا لَقَدَّمَ اللّٰهُ مَا لَقَدَّمَ م مِنْ ذَا مُنْبِكَ وَمَا كَأُخَّرُه لله اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اورصدب رسم سنى بحرس سے يه وحده فرمايا ما اسے -

يَوْمُ لَا يُحْشِرِى اللّٰهُ النَّبِيتَ جَس مِن اللّٰرَسوا للهُ كَيْكَا بَى اور وَالَّذِيْنَ آمَنُو امْعَةَ وَيُهِ الركَ ساتَةَ ايان والوں كو -

بنی سوال کرتے سے پہلے ہی رسوائی سے دور رکھنے کی. رصبیب کو) بنارت اُن وی اسی مرح ضعیل دہ ہوتا ۔ بھے ہو مرسیت کے وقت فرائے ۔

حَشْدِی اللّٰہُ ہ ہے میرے گئے اللّٰر کافی ہے۔ دیکن حبیب وہ بر اسے جس سے اللہ نفالی نوریہ فوائے ؛

که یاره ۱۹، سورهٔ الفعرُ، آیت ۸۸ که پاره ۲۹ سُورهٔ الفتح آیت بهلی علی باره ۱۹ سُورهٔ الفتح آیت بهلی علی باره ۱۹، سورهٔ التحریم آیت ۸۸ که پاره ۱۹، سورهٔ الانفال آیت ۹۲ که پاره ۱۰ سورهٔ الانفال آیت ۹۲

فليل ده بوتا سيجس كوبارگاه اللي مين يون عرض گزارسونا پرتنا وَجُعَلْ إِنْ إِسَانَ صِدْق اورميري بِينَ الوري ركم فِي الْأَخِرْثِينَ ه ك يَجْعِلون بين -ایک حدید وہ سے جس کے بارے میں بروردگار عالم نود این فرائے۔ اورم فيتهار يفتها وولاندكا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِحْدَكَ. لَه كويا نبى كريم صلى منتر تعالى عليدواله وتم مح مُسارك وكركو بغير سوال كم بلند فرا ويا علاوه بري خلیل دو ہونا ہے جو بارگاہ نصاوندی میں زیں و من کرے۔ اور محصاورمير عينوں كو سول وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيٌّ اَنْ نَعْبُدَ كي نوب عالى. الدَحْنَامِ م لیکن حبیب وہ مونا ہے جس کے گھروالاں کے بالسے میں اللہ تعالی خودلوں بشارت ہے۔ الشروبي ما ساس العنى كركوالوا إِنَّمَا يُونِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ كم معرنا يك دور فراف اور تمسي ياكر عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهَلُ الْبَيْتِ کے خوشقواکردے۔ وَيُطَيِّدُ كُثُرُ تُطْبِهُ يُلِهُ عُهُ اس معلی ہو کھ ہم نے ذکر کیا ہے پر لبعض مطرات کے تفصیلی مقالوں کے بعض مقامات اور بعض احوال بيمشتمل مع. (جاننا چامين كر) مرشخص اين طريق ك مطابق کام کڑا ہے اور فہارا رہے ہی بہتر جانا ہے کدراہ بدایت کے زیادہ قرب

له پاره ۱۹، سوره الشعرا، آیت ۲۸ که پاره ۱۹، سوره الانشرع آیت ۲ کا که پاره ۱۹ سوره ابراسیم، آیت ۲۵ کا که پاره ۲۲ سورهٔ الاحزاب، آیت ۲۳ کا که پاره ۲۲ سورهٔ الاحزاب، آیت ۲۳

فصل - ۱۰ رشفاعت اورمقام محود الرسطين الشرائية

مُعَامٌ مُحْمُودًاه له العامس تبارى هداريك.

كاصني عيامن ما لحي رحمة المدنعالي عليه فرط تعيير كديم مع أين الوعلى عنا في رحمة السُّرتعالي عليه فيابى سد كرما تقومديث بيان كى كدادم بن على دعما الشراعالى الليد في حروى مع كريكي في حفرت عبدالله بن هرمني الله تعالى عنها (المتوفي سيك يرس ولائه) كوفرات أن كرفيامت ك مفرلوكو كى منلف جماعتين بول كى اور برجماعت لين بى كي يجيد بوكى اوران سے وف كرے كى كم يانبي الله إ آب بمارى شفاعت فرايش أخركار برمعاط بمارك أق ومولى سيدنا محررسول لله صلى الشرتعالى عليدواكم والم بك أبيني كاس روز الشرتعالى آب كومقام محمود برجلوه كركرے كا يبنى البيه مقام برجهان آپ كوركية كرجيون برسا ورموافق ومخالف سار سانان رملكم المائل آپ كى مترح خواتى ميں رطب اللتان جوں گے.

حضرت الومرارية رضى المترتعالى عنه سعدوايت بعدكيجب سروركون ومكال صلى الشرتعالى عليه والهوسم سے إس آيت كے مركور مقام محمود كے بارسى بين بوجها كيا تواب نے فرماياكہ وه مقام شفاء ن ب اسي سيون عقر كعب بن مالك رمني الشر تعالى عندست روا ب كررسول الشرستي الشرتعالي عليه وآلم وتم ف فرما يكر قياست كرون سب بوك المعض كف مايك توئي ابني امت كرسائف ايك شيك بربول كل اورميارت مجمد سرزملرينا ليكا بعر مجمع تنا كى اجازت بل جائے گى تواس وقت جن لفظوں ميں الشرتعالى جاسبے كائيں بار كا وضدا ولدى ميں گذارش بیش کرونگا-لین وه مقام بی مقام محمود بوگا- حصرت عبدالله بن عرصی الله تعالی عنها سے دوایت ہے کہ امهوں نے مدیث شفاعت بیان کرتے ہوئے ہو کہ وقع و الله تعالی علیہ واکہ وقع م (لوگوں کی الله تعالی علیہ واکہ وقع م (لوگوں کی الله عنها عدی کرنے کے اور حبت کی دنجر کو اکر کھنکھٹا میں گے۔ اُس قوت الله تعالی آپ کو مقام محود پر کھڑا کہ ہے گا جس کا اللہ جل مجدد نے آپ سے وحدہ فرطیا مئواسے۔

حفزت عبرائتدین معود رضی التدتعالی عنه سے مروی ہے کہ رسول الترصلی الله رتعالی علیہ وَ الله وسلم عُرِث کے جاس دوسراکوئی نہیں ہوگا اللہ وسلم عُرِث کے حالی مقام پر کھڑے عبطہ کریں گے جہاں دوسراکوئی نہیں ہوگا آپ کو اس مقام پر دیکیو کرسب الگے اور مجھلے غبطہ کریں گے ۔۔۔۔۔ اس کے ما نند کعب احبار اور مسلم رسنی الله تعالی عنها سے بھی مروی ہے اور ایک دوایت بیں ما نند کعب احبار اور مسلم رسنی الله تعالی عنها سے بھی مروی ہے اور ایک دوایت بیں ہے کہ میں وہ مقام ہے جہاں سے مُن این المت کی شفاعت کروں گا ۔

معنوت عبدالله بن معود رمنی الله تعالی عند سے بدیمی مروی ہے کہ مرور کون ومکال ملی الله تعالی علیہ والدوں و کی اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی علیہ والدوں و اللہ وں و اللہ علیہ اللہ تعالی عبد اللہ وں و ارتقام محمود) کمیا ہے ؟ آپ نے فر ایا جس روز اللہ رت العزت مون کیا ، یا رسول اللہ آ وہ دمقام محمود) کمیا ہے ؟ آپ نے فر ایا ، جس روز اللہ رت العزت مرسی پر دابئ شان کے مطابق ) نزول فر السے گا۔ (اس کے بعد پوری حدیث بیان فر الی )

حضرت ابوموسلی اشعری رضی المتد تعالی عند سے روایت ہے کہ فخر دو صام مسلی المتد تعالی علیہ والہ وسلی المتد تعالی نے یہ اختیار دیا ہے کہ جیا ہو تو اپنی اُدھی است کی بخشت نے کروالو اور جیا ہوان کی شفاعت کریو کی نے شفاعت اختیار کہ بی ہے کہ بالم یہ خیال ہے کہ کی نیک لوگوں کی شفاعت کرو تھا۔ اختیار کی من نیک لوگوں کی شفاعت کرو تھا۔ اختیار کی شفاعت تو گذرگاروں اور جو میں اُن شفاعت تو گذرگاروں اور جو میں اُن شفاعت کرو تھا۔ اُن سیار شفاعت تو گذرگاروں اور جو میں اُن شفاعت تو گذرگاروں اور جو میں اُن شفاعت تو گذرگاروں اور جو میں اُن شفاعت کو تھا۔

رفعلیاں عدد الور بریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں عرض گذار مورے یا رسول اللہ ا آپ کن توگوں کی شفاعت فرمائیں گے ، رسول الله ستی اللہ تعالی علیہ والہ وہم نے فرابا کہ میری شفاعت سرائس آدمی کے لئے ہوگی مبس نے پر گوای دی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بواکو کی معبود منیں ہے۔ اور زبان کے ساتھ دِل نے اس بات کی تصدین کی ہو۔

مستی الشرتعالی علیہ والہ وستم نے فرایا کہ میرے بعد میری است جو کچھ کرے گی ہے اس کا علم مستی الشرتعالی علیہ والہ وستم نے فرایا کہ میرے بعد میری است جو کچھ کرے گی ہے اس کا علم مرحمت فرا دیا گیا ہے۔ لوگ آپس میں خوزریزی کریں گے جس کے باعث ان کا عال بھی گزشتہ استوں جیا ہو مبلئے گا لیکن میں نے اللہ تعالی سے اپنی است کی شفاعت کا سوال کیا تو اسے اپنی است کی شفاعت کا سوال کیا تو اسے فنول فرا کیا گیا ہے۔

تحفرت مذلینہ رضی اللہ تعالی عندسے روایت ہے کہ کل بروز قبیامت اللہ تعالی قام
انسانوں کو ایک بموار میدان میں جمع کر کیا جہاں بکارنے والے کی آواز کوسب سُن سکیں گے
اور سب نظرا آئے بول گے وگ اُسی طرح نظے ہوں گے جمسے طرح بیدا ہوئے نفے اور سب
فاموش ہوں گے ،افن اللہی کے بغیر کسی کو بولنے کی جرائت نمیں مہوگی ،اس کے بعد بی کہ کہ مالی اللہ وقا فاعلیہ والہ وسم کو را کہ بھام پر) بلا یا جائے گی جرائت نمیں مہوگی ،اس کے بعد بی کہ کہ اللہ اُسی اللہ اُسی کے بازی اللہ وسم کو را کہ بھام پر) بلا یا جائے گئی ہے ۔ اے
اللہ اِسی تیری بارگاہ میں حاضر بیوں ،ساری بھلا ٹی بیت یا تھ میں سے اور تو کہی کو برائی
کا کہ نہیں دینا ۔ جدایت پر وہی ہے جس کو آئے بدا بت دی ۔ نیرا بندہ نیری بارگاہ کے سواکوئی
ہے میں فیزے ہی لئے ہوں اور میری دُوڑ تیری ہی جاہزے ہوا ہے ۔ ان بارگاہ کے سواکوئی
پناہ گاہ اور جا کے نجات نہیں ۔ نیری ذات با برگات ، بنند اور پاک ہے اے بیت اللہ کے
رت — رجس مگر کھرمے ہوگر آپ ہیہ حمد بیان کریں گے او ہی منقام مجود ہے جس کا
قرآن کریم ہیں ذکر آ با ہے ۔

معنزت عبدالله بن عباس رصنی الله تعالی عنی فرطت بین کرب دوزخی دوزخ مین اور جنتی جنّ بین چلے جا کیں گئے اور حنتی وگوں کی سب سے بچیلی اور دوزخی بوگوں کی سب سے انٹری جماعت بامررہ جائے گی نو دوزخ میں جانے والے بوگ جنت میں جانے والوں سے پوچیں گے کہ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا ؟ بیرسٹن کردہ اپنے رہ کو پہنے رہ کو پہلاری گے۔ ان کی مدرجہ گریے وزاری کریں گے۔ اور آبیں مارکسروئیں گے۔ ان کی حد درجہ گریے وزاری کوشن کر صنتی لوگ مصنون آدم علیمالت ام اور دیگرانبیارعلیم التسلام سے ان کی شفاعت کے لئے عرص گذار ہوں گے۔ ہر نبی کی جانب سے عُذر کیا جائے کا انزکار وہ نبی آخرال قان سے بدائم محرور ان کی شفاعت فرما ئیں گے وہی مقام محمود ہوں گئے۔ ہوں گئے وہی مقام محمود میں مقام محمود میں سے معروب ہوں گئے ان کی شفاعت فرما ئیں گے وہی مقام محمود میں مقام محمود میں سے مقام محمود سے معروب کو کہ میں مقام محمود سے معروب کو کہ میں مقام محمود سے معروب کو کہ کا میں مقام محمود سے معروب کی ان کی شفاعت فرما ئیں گے وہی مقام محمود سے معروب کی ان کی شفاعت فرما ئیں گے وہی مقام محمود سے معروب کی ان کی شفاعت فرما ئیں گے وہی مقام محمود سے معروب کی ان کی شفاعت فرما ئیں گئے وہی مقام محمود سے معروب کی ان کی شفاعت فرما ئیں گئے وہی مقام محمود سے معروب کی ان کی شفاعت فرما ئیں گئے وہی مقام محمود سے معروب کی ان کی شفاعت فرما ئیں گئے وہی مقام محمود سے معروب کی ان کی شفاعت فرما ئیں گئے وہ بی مقام محمود سے مقام محمود سے مقام محمود سے معروب کی ان کی شفاعت فرما ئیں گئے وہ بی مقام محمود سے مقام محمود سے معروب کی ان کی شفاعت فرما گئیں گئے وہ بی مقام محمود سے معروب کی ان کا کی شفاعت فرما گئیں گئے دی مقام محمود سے معروب کی ان کی شفاعت فرما گئیں گئے دو میں مقام کی کا کہ کا کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا کی کی کے کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کا کی کا کا کی کا کی

تعنی الله می حدیث بالا کے مطابات مروی ہے ۔۔۔۔۔ علی بن سین رسنی اللہ تعالی علیہ اللہ کے مطابات مروی ہے ۔۔۔ علی بن سین رسنی اللہ تعالی عنها یعنی اللہ تعالی عنها اللہ واللہ وال

ندگورہ مدین کے ہم معنی حصرت انس رمنی اللہ تعالی مند کے ہم موی ہے جس میں آپ نے فرایا ہے کراس تفام کا نام مفام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے آپ سے و مدہ فرایا ہے ۔۔ معنرت الس منی اللہ تعالی عند اور حصرت ابو سرمیرہ رمنی اللہ تعالی عدد و خیرہ کی رواینوں میں بیر بات موجود ہے کرسول استرسلی السرتعالی علیہ واکہ وسلّم نے فرمایا کہ فیامت کے روز اللہ تعالیٰ سبب اگلوں اور چھیلوں کو جمع کرسے کا اور وہ نہایت پر نیتانی کے عالم میں موں گے اور اُن کے دوں میں یہ بات والی جائے کہ کا کمشن اکوئی مہتی آج ہماری فتفاعت کرے۔ دوسری روایت میں ہے کہ توگ ایک دوسرے سے کہیں گئے )

حفرت الدرس ون الله تعالی عنه کی روایت سے ہے کہ سورج اِننا ورب ہوگا کہ اوک اس کی شیش روائت نے کوک اس کی شیش سے کو کر دواشت نہ کر سکیں گے اورت دید اصنطراب کی هالت بیں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تمہیں کوئی الدی سی منظر آئی ہے جو آج ہماری شفاعت کر ہے اس فوض سے وہ محفرت آدم علیالم آلم کی فدرت میں هاجز بیوں کے اور حوفن کریں گے کہ اے الجوالالر الماری نفاعت آپ کو جنت میں ماہز بی گروح آپ میں محفوظی، آپ کو جنت میں الماری شفاعت فرا کی تام سکھانے آپ رفت آپ کی منظر میں اس سے تو اور حمیں المام سے ہماری شفاعت فرا کی تاکہ جس معیدت میں ہم منبلا ہیں اس سے نجات بیے اور حمیں المام سے سائن لینا نصیب ہو .

وہ فرمائیں گے کہ آج میرے رہ نے عفیب کا اظہار فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کہ ہوں اور ترائین گے کہ ان میرے رہ نے عفی کم کی تعمیل میں مجھ سے لغرمت صادر سوگئی فلی کہ ایک میں توخود خون محسوس کرر یا ہوں تم دشفاعت کھلئے کہ اللہ اور کے باس جھیسے ہیں ؟ فرمائیل گے حفرت کہیںا ور کے باس جھیسے ہیں ؟ فرمائیل گے حفرت فوج علیات مار کے پاس جھیسے ہیں ؟ فرمائیل گے حفرت فوج علیات مار کے پاس جھیسے ہیں ؟ فرمائیل گے حفرت فوج علیات مار کے پاکس جیلے عاد کے ا

وگھفرت فی علیالتوں کے باس عامر ہوکہ عون کریں گے کرمفنورا آپ اہل زمین کی طون سب سے پہلے رسول بیں اور اللہ تعالی نے آپ کوشکر گزار بندہ قرار دیا ہے۔ کہا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کسی آفت میں بتدا بیں دیکھتے نہیں کہ ہم کسی آفت میں بتدا بیں آپ ہماری شفاعت کیوں نہیں فرماتے۔ وہ فرمائیں گے کہ آج میرسے دہ نے خضب کا

اليها اظهار فرمايا ب كرنه اس سے بيك بي ايسا سؤا اور نه اس كے بعد كه جي بوكا . <u>بحض</u>ورا بنی جان کی فکر سے مجھے خوراین برٹری سبع محصرت الس رضی تشر تعالى عنه كى روايت ميں سے كم مجھ سے ايك لغرست سرزد ہوگئ مفى كرعم سے بغير بانكاره فداوندى من ايك سوال كربيعيا خفا و و محضرت الوسريرة رصى الله تفالى عنه كى روايت بي سے كدميري اكب دعوت مقبولد تقى بو كيں اپني قوم كے لئے كرجيكا تفا. تم كرى اور كے باكس جاؤ ، حفرت ابراہيم عليدات ام كے ياس جاور. لاک حفزت اباہم علیہ اسلام کے باکس جائیں گے اور عرف کروں گے کہ اے بى الله ! آب الل زمين من سے الله كي الله كي أب بارى شفاعت فرا ئي كيا آپ رکھنے نیں کہ ہم کس معیب میں گرفتار میں آپ فوائل کے آج میرے رہنے غضب كاابسا اظهار فرمايا بب كه بهل كهجى مذابسا بولا اور مذابسا آئيذه بوكا ، كجهر ان نین باتن کا ذکر کریں گے جو ربطور توریر ا آپ سے صادر ہوئی تھیں اور فرمائیں گے كر فيداني جان كي فكرب مصخوداني باري سے ميں شفاعت كا اہل نهيں- تم حسزت موسیٰ علیدالسلام کے پاس وفتفاعت کروائے کی غرص سے بیلے جاور کیونکدول كليم المتريس - ايك روايت مين بي كد الله تعالى في النبين توريت فرت فرما لی کال مرکبا اور سرگوت ی کے سئے اپنا قرب بخف ہے۔

لوگ جھزے ہوسی علیہ انسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کرمدّعا عرض کریں گے تو وہ فرائیں گے کرئیں اس کا اہل بنہیں ہوں اور اپنی اُس لغرسٹ کا ذکر کریں گے جو ایک قبطی کے باعث پر ٹرنو ہوئی تھتی اور فرما بئیں گے کہ مجھے تحور اپنی جان کا خطرہ ہے۔ مجھے تو اپنی ہی بٹری ہوئی ہے تم حصرت عیسی علیہ لرسسلام کے باس چلے جاوی کہ وہ ادشدگی روح اور اس کا کلمہ ہیں ۔

دگر چھنرے عیسی علیدات رم کی بارگاہ میں عاجز ہوں گے وہ فرامیں گے کہ شفاعت کااہل ئیں بھی نہیں بوں نم بنی خوا آزمان سے بینا محدّر سول انترصلی افتد نعالی علیہ وَ آلہ وسلّم کا دا من بکرو کیونکہ المتدتعالی ان کی تمام اگلی بچھی لغرشین معان کردیا ہے ۔

بارگاہ میں اگر تدعا عرص کریں گے۔ آپ فرما کی جاں اس کام کے لئے تو بین میوں۔ رسول اللہ مستی اللہ وقا کہ وہ کم نے فرمایا کہ بھر رئیں شفاعت کرنے کے اور کیے جائے لگوں گا اور کہنے میں اللہ وقا کہ وہ کم نے فرمایا کہ بھر رئیں شفاعت کرنے کی اجازت وجمت فرما دی جائے لگوں گا اور کہنے اس وقت بین کی بینے رہ کو دہجے کر اس کے حضور تھر دور بر برا ہو جاؤں گا۔ ۔ دومری روایت بین سے کہنیں عوص کے فیور کھورا ہوکر اللہی جمدو تنا بیان کروں گا جس بہ آج قا در مایں ہوں جے کہنیں اس کے حضور کھورا ہوکر اللہی جمدو تنا بیان کروں گا جس بہ آج قا در میں بول اس وقت اللہ تعالیٰ وہ مجے پر الہام فرائیگا ۔ دومری روایت میں ہے کہ اسے واسے موائیگا ۔ دومری روایت میں ہے کہ اسٹر نبین فرائیگا ۔ دومری روایت میں ہے کہ اس میں اللہ بھی پر اپنے الیسے محامد ظا ہر قرائے گا جوکہی دومرے پر ظامر نبین فرائیگا ہے۔ دومری روایت میں ہے کہ اسٹر نبین فرائیگا ہے۔ دومری روایت میں ہونگے

مع میدورار محامزه الم احدرهناخان بریوی دیم افترتما فی علیه نے ابی شفاعت کے مثلے بریجت کرتے وی موریش مین بری می افتر تر فوایا ہے: 
سے شاعت کرئی کی حدیثی مین بن وہ طویل دِن ہو کا کہ کا شے نہ کئے اور مروں بہا قاب اور دوفرخ من من وہ کویل کہ کا شے نہ کئے اور مروں بہا قاب اور دوفرخ من دوری کے اور مروں سے کچے ہی فاصلہ بر لاکر کھی کے نزدیک اس دِن سؤری میں دی برس کا بل کی گری جمع کہیں کے اور مروں سے کچے ہی فاصلہ بر لاکر کھی کے بیاس کی وہ شدت کرخل نہ دکھائے۔ گری وہ قیاست کی کرافتد کہا ہے، بائسوں لیسین زمین میں جذب ہوکہ بیاس کی وہ شیار کے اور جہا میں اور جہا میں اور جہا میں اور جہا میں اور بائی کے دور اور میں جان سے میں اور جہا ہوگا ۔ جہاز جھوڑی تو بسف مگیں ، لوگ اس میں خوط ۔ اور جہا میں گھا میں گئی اور میں جان سے نگ اکر شیفت کی کا تی میں جان سے نگ اکر شیفت کی کا تی میں جان سے نگ اکر شیفت کی کا تی میں جان سے نگ اکر شیفت کی کا تی میں جان سے نگ اکر شیفت کی کا تی میں جان ہے دیں گے ۔

اُدم ونوح وخدین وکلیم و سے عدیا مصنواہ والسلام کے پاس ماعز سوکر جواب صافی مندی کے بب انبیا دو کی میک مارا بدم تعرفسی ہم اس لائق نہیں ہم سے برکام نہ کلیکا فضی نفسی تم اورکسی کے باس خوار بیانتک کرسے صور کیدند خاتم انبیتین سیدالاً ولین والاً خرین جفیع المذنبین رحمہُ القعالمین صلّی المعرف الحا

## حسنرت ابوبريه رسني الله تعالى عنه كى روايت بيسب كدا لله تعالى فرائس كا المحمد !

یر صدیفت میں بیان کو بیان مصیح معلم کما بور میں ندکور اور اہل اسلام بین معروف و شہور ہیں، نوکر کی حاجت نہیں کہ بہت طویل ہیں بینک لا نیوالداگر دوحون بھی بیٹر مصابو نومشکو ہ شریف کا اُرد و میں ترجم برنظا کر دیجہ ہے با کہی سلمان سے کھے کہ بیٹر حکر ساوسے اور اسنہ میں مدبنتوں کے آخر ہیں میں جی ارشاد شوا ہے کہ شفاعت کو بلے کے اور ہیں میں میں ارشاد شوا سے کہ شفاعت فر بلے کے اور ہر سوخت المذنبین میں المذنبین میں المدند ہوں میں میں اور ایک اور بر میں میں میں اور ایک اور بر کا ایمان تق بلے کے سوا ایک الربین بینی جال ہوائے اور ہو میں جن سے میں اور ایک ایمان تق بلے کے سوا ایک الربین بینی جال جائے بالمفوص جن سے اس ما پاک تولیف کا کہ خراج جو لب حق بیدوں خدا اور ایک ایمان تق بلے کا کہ اور ایک اور ایک ایمان تق بلے کا کہ اور ایکا ایمان تق بلے کا کہ اور ایکا ایمان تق بلے کو ایک ہو ان میں میں اور ایکا بر شفاعت کے چہر ہو تجو لب حق بیانے کو ایک جھو ان میں میں اور ایکا بر شفاعت کے چہر ہو تجو لب میں کو ایک جھو ان میں میں میں اور ایکا بر شفاعت کے چہر ہو تجو بر ایک کے کہ کے ایک کے میں اور ایکا بر شفاعت کے چہر ہو تجو بر ایک کے کہ کے ایک کے کہ کہ ایک کے کہ کے میں اور ایکا بر شفاعت کے چہر ہو تجو کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کی کہ کھو کی کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کی کہ کھو کہ کا میں میں کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کے کہ کو کہ کے کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کے کہ کو کو کہ کو کہ

بان صدیقوں سے واضح ہوگا کہ بمارے آفائے اعظم تھا اللہ تعالی علیہ والہ وسم النعادی کیلئے متعین میں انہیں کی سر کار سکیں بناہ ہے۔ انہیں کے دُرسے بے یاروں کا نباہ ہے۔ مذہبی طرح ایک بد مذہب کہتا ہے۔

to produce the residence of the sale

حضرت انس رضی المترتعالی عنه کی روایت بیں وافت رشفاعت دومری طرح مذکورہے۔ اُس یں ہے کہ بھر بیر سجدہ ریز بہوجا ڈن گا تو اللہ تعالی فرائی کا کے مختر ایا بیا مراعضا و اور کہ وتہای بات سی جائے گی شفاعت کروکر تمہاری شفاعت قبول فرائی جائے گی انگو کر تہ ہیں مرحمت فربایا بھاگا رسول اللہ مستی اللہ تعالیٰ علید قالہ وسلم فرائت ہیں ائیں عوض کرفے گا : کیار جب اُسٹیق یار جب اُسٹیق فرایا جائی گا کھیں کے دل میں ایک گذم یا بھوکے دانے برابر میں ایمان ہوائے دون نے سے سکال ہو ۔ لیس میں جائی گا کھیں کو دونر نے سے سکال موں گاجن کے دل میں گذم یا بھوکے دانے برابر میں ایمان ہوگا .

اس کے بعدد و بارہ میں بارگاہ ضدا و ندی کی جانب رج سے کر کے حسب سابن مڈھ و تمنا، بیان کی منزوع کر دوں کا اور است کی خشش کے سے گذار شرب شروں کا جھم ہوگا کہ جس کے دل میں مائی کے دانے کی کا دور اس کا دانے کی کا دور کا میں بار حمد و تناو کے بدرامت کی کششش کا سوال پیشس کرون کا سم ہوگا کہ جس کے دل میں بایان کا ذرہ میں نتا کہ ہوگا کہ جس کے دل میں بایان کو سے تکال درجنانچ کی دائے ہیں ایسا ہی کروں گا

استے حاضی صفر ہوہ ہم کہ کہ جو جاہے کا اپنے کم سے شفیع بنا رکھا۔ یہ حیثی کا امرکس کی کومیں خدا ورسول نے گان کھول کر شفیع کا بیارا نام بنا ویا اور صاف فرمایا کہ وہ محدر سول اشریق مبلی اسد تعالیٰ علیہ واکہ وستی منہ نہ بیات گول کھی، جیسے ایک برکنت کہ بیت ہے کہ سی کے اختیار بہجوڑ و بھیے جیس کو وہ جا ہے ہمارا خفیع کر ہے۔ بیحیہ فی اور وہ اس میر وقت نادم و لینجیان و ویں کی کو صور کی شفاعت نراس کے لئے ہے ہیں سے اتفاقا گاگا ہ ہوگیا ہوا وروہ اس میر وقت نادم و لینجیان و ترساں وارزال ہے جس طرح ایک ورد باطن کہتا ہے کہ جربی ترقیج ری نابت ہوگی گروہ میں نیسکا ہو رہنیں اور جوری کا

بو مقى مرتبريد بني مربيجود بوكر جدوشاريان كرون كانو فرايا جايكا كه اسعبيب! ابناس الحاد اور حوكهنا جاست موكه تمهاري بالمنى جائيكي فتفاحت كرونمها رى نفاحت فبعل كي جاميكم المحتمين عطا فرايا جائيكا مني عومن كرول كالكراء عصال وكول كومبنم سع بالسي كاجازت والمت فراجنول في ايك وفع بجي راب كا إلى إلا اعلى كما سو كلم عدة ال حیب اس بات کانتان تم ارے ساتھ انبی سے لیکن مجھا بی عرت، کریائی عظمت اور جروت كالم ب كرايد برخنس كواكر عن كال ول كارس في كارال أملي كراب مصرت انس ثنى الله تعالى عنه ولى حديث بروايت المع قيارة رحته الله تعالى عليه مي بي كم رسول الترتفاقي عليدواله وتلم ني فول إكرتيري باجويقي بارئين عوص كردكا كراسه بعردكار البصغمين وي وك مدكت يرونين والوكري في بعدي وكالمسين جهمين رسا واجب ب رطايت بالا كعمطابق بي مضرت الوكريسترين مصرت عنه بن عام الحصف الوسعد فدرى اور صفرت هذا بن اليمان رصني الشرفعالي هنم سع عبى مروى سب كدوك كصف بوكريتينا محررول التوسل الشرتعالى على والرحم كى باركا وبس ها حربول كي تواتب وشفاحت كرف كى اجازت بل جائے كى اور المت وج اكسيمواطك دونون جاب كهرس بوجائيس ك . الى الكرجمة الترتعال عبيدى أس وايت بس ب و مصرت فذلف رضى السرتعالي عندسيموى ب كروك بني كرم صلّى الله تعالى عليه وآلدوس كى باركا ومن عاجز بوجائي كي نواكب نتفاعت فرايرك مِنانجياس وقت بلِعلاط قام كردى جائے كى اور لوگ اس كے أوب سے كرر نے شروع ہو جا ليك

ربعتے ماخیے فیر ) اس نے کچھ اپنا پنتہ نہیں عقبرایا گریفن کی شامت سے قصور ہوگا۔ سوائس پر شرہندہ سے اور رات دِن دُرنا ہے۔ نہیں نہیں اُن کے رب کی قسم جب نے انہیں خنیج المذنبین کیا ، بن کی شاہدت ہم جیسے گو سیا ہوں اُنہیگنا ہوں سیکا موں ہے گاروں کے لئے ہے جن کا بال بالگنا ہیں بندھ ا ہے جن کے نام سے گنا ہ جن نگ عار مکھنا ہے (اسماع الاجمین مطبوع گلزار عالم برلیس اللمورض میں سب سے پہلے گزر نے واسے بھی طرح گزرجائیں کے بھر ہوا ، بہندے اور تیز گھوئے کے اند بی کریم سلی اللہ اللہ والہ و تم اللہ ہم سلی مسلیم سلیم اللہ ہم سلیم اللہ ہم ا

صفرت عبدالترین عباس فی الترتعالی عنها سے روایت سے کررسول الترسی الترتعالی علیہ والہ وستم نے فرطی مصفوت انبیا رکوام علیم استام کے لئے منبر رکھے جا بیس گے اور وہ اُس برجلول فور بوجا بیس کے حریکہ میا منبر منالی رہ جائے گا۔ میں اسس بر نہیں جیٹے وں کا بلکر ممل یا سوال بن کر ابناء باری تعالیٰ بوگا۔ ایسے برد دوگار کی بارگاہ میں کوٹرا رہوں گا۔ ارتباء باری تعالیٰ بوگا۔ استجبیب بابنی امّت کیلئے کیا جائے برد دوگار کی بارگاہ میں کوٹرا رہوں گا۔ ارتباء باری تعالیٰ بوگا۔ استجبیب بابنی امّت کیلئے بودگار استجباب بود بیس امّت کے ساتھ وی سلوک کرؤ کا جو میک کراُن کا حماب کن برخری ہو میائیگا کچھ ہوگا۔ استجباب احتیاں کی رحمت سے جنت بی جھیجے دیا گیا ہوگا۔ استجباب کے دوگ ایسی ہوں گئے میری تساعت سے جنت بی جائیں گئے اور نیس با برنسفاھت کرتا ہی دمیوں گا بیمان تک کہ تھے چیئے میں گئے میری تساعت سے جنت بی جائیں گئے اور نیس با برنسفاھت کرتا ہی دمیوں گا بیمان تک کہ تھے چیئے است کے بروائے جاری ہوئیکے بول گے دولئی الیک کوٹھا عت بھی کے دولئے جاری ہوئیکے بول گئے دولئی آلہ وقتم کا کہ اے محمد (صلی التد تعالیٰ علیہ والہ وقتم ) آب نے کے کول گا کہ سے محمد (صلی التد تعالیٰ علیہ والہ وقتم ) آب نے کے کول گا تو ا جہنم کا وار وخر ذوائن ) مجد سے کے گا کہ اے محمد (صلی التد تعالیٰ علیہ والہ وقتم ) آب نے نے کوئی است اپنی امیت کے لئے کہی نہیں رہتے دیا۔

زیادہ النمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سند کے ساتھ محضرت الن رصی اللہ تعالی عذیہ سے روایت بے کہ رسول اللہ صلی اللہ وقا کہ وقتم نے فوایا جتنے وگ زین سے ایحیس گے میں اُن میں سب سے پہلا ہوں کا ماورید بات فخر کے طور پر تنہیں کہننا ۔ قدیا مت کے روز تام انسانوں کا سروار میں ہول گا اورید فخریہ تنہیں کہنا ۔ اُورید فخریہ تنہیں کہنا ۔ اُورید فخریہ تنہیں کہنا ۔ اُس روز اوار الحد میرے یا تقریمی ہوگا اور میں پہلا شخص ہوں جی کے دیے جنت کے باس اکراس کا صلعتہ کی روں گا تو اُوری یا کھولی جائے گی اورید فخر کے طور پر نہیں کہنا میں جنت کے باس اکراس کا صلعتہ کی روں گا تو اُوری یا

utanianahaniani

جائے گا آپ کون ہیں : ہیں جواب دُوں گا جم تر بوں اصلی افتد تعالی علبہ والہ و تکم ) لیس میرے دے دروازہ کھول دیا جائے گا اس وقت مجیدا منظر رہ العزت کا دیدار ہوگا تو میں اس کے حضور عبدہ ریز ہو جا وُں گا گا گے واقعات اسی طرح ہیں جیسے کہ حضرت عبداللہ بن حباس رمنی اللہ تعالی عنہا والی روایت خدکور موجی ہے۔

انیں رضی اللہ تعالیٰ عند سے رولیت ہے کہ نیں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم کو فرائے مسئنا کہ قور مین کے تھے وال کو فرائے سُناکہ قیامت کے روز میں اسے مسلمانوں کی شفاعت کروں کا جو زمین کے تھے وال اور درموں سے بھی زیادہ ہوں گے رصلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم)

ندكوره تمام إحاديث وآثار سع الرحير أن كالفاظ مختلف بي لكين مد بات واحنح بوربى ب كررسول المتدهل المتد تفالي عليه وآله وسلم بروز حشر سرُوع سے آخر كافتفاعت فرماتے رہیں گے اور مقام محمود برجلوہ افروز رہی کے بعنی سب بوگوں کو اسمفالیا جاگا اوران كا دم گفتن شروع بوكا اور أس وقوت كى حالت مين سورج كى كرمى اور يسين كاسية اینی انتها کو پنیج جبکا بوگا برصاب سے پہلے کواٹعن میں تواس میدان سے کات دلانے كى آب شفاعت فرائي گے جنانچ بليجراط ركھ كر لوگوں كاحساب كناب متروع بوجائيكا جياكة حضرت ابُوسرسيه اورحضرت حذيفيرضي التدنعالي عنها مين دارد سے اور بر سب سے مصنبوط حدیث ہے۔ اس کے بعد آپ است کے بیٹے اس بات کی شفاعت كريك كاكس كوجلد حاب وكتاب سے فارخ كر كے جنت بين بير بي ويلف . بينا ني كھے وك بغير حاب كے جنت ميں مافل كروسيت جائي كے جيساكہ بچھے ایك روايت فركور ہوئى اكس كے بعد نتا فيع يوم انتشور صلى الله تعالى عليه واله وسلم ان يوكون كي نفاعت فرائس كي جن براهاديث صعبمر کی روسے مذاب واجب ہے اور وہ تبنی بس جا چکے ہوں گے . اس کے بعد آپ ان واوں كى شفاعت فرمائي كيجنون في كا إله إلا الله كا بوكا ورايس توكون كى نتيفاعت كا آپ کے سواکو ای مجازتہیں۔

حدیث میرے میں وارد ہے کہ مرزی کو ایک و ماکرے کی ابازت مرحمت ہوئی رہمت و کو عالم صلی اللہ و عالم صلی اللہ و اللہ و

بحضرت الوم رمية رمنى الله نفائى عنه كى روايت بطريق محدّ بن زياد آورا بوصالح رحمنه الشطيعا ميں ہے كہ برول الله وستى الله نفائى عليه واله وستم نے فرایا بربنى كواسس كى امت كے واسطے ایک دعاكر نے كا اختيار دیا گيا جو انہوں نے كى اور برنى كى دُعا قبول ہوئى اور ميں نسايتى دُعا كوسُوسِ فَر اعت كى اختيار دیا گيا جو انہوں ہے " اكد قبامت كے روز اینى است كى شفاعت كرول.

ابوسالح رحمة الله تعالى عليه كى روايت ميں يہ ہے كہ برنى كو ايك متباب دعاكا اختيا ميا انهوں نے عبلت سے كام بيا بسالے رحمة الله تعلیہ الله وارت ميں ہے جو انہوں نے عبلت سے كام بيا بیا اسى طرح حضرت ابو زرعه رحمة الله علیہ كى اس روايت ميں ہے جو انہوں نے حضرت ابور رحمة والله علیہ کی اس روايت ميں ہے جو انہوں نے حضرت ابور رحمة والله علیہ کی اس روايت ميں ہے جو انہوں نے حضرت ابور مير ميرہ وحض الله تا تعالى عنہ سے كی ہے ۔

انبیائے کام برتبس دعاکا انپر ذکر ہوا وہ اُسّت کے متعلق ہے اور اس کی اجابت کا اسّر حبل مجدة نے وہ وہ اُسّت کے متعلق ہے اور اس کی اجابت کا دستر حب مجدة نے وہ وہ وہ اُسّت کی دنیا وی و اُنوری مہرت کے لئے بہت می دھامیں کہیں جن سے اکثر دھا بین قبول ہو میں اور دنیا وی و اُنوری مہرت کے لئے بہت می دھامیں کہیں جن سے اکثر دھا بین قبول ہو میں اور بعض سے آپ کوروک دیا گیا اور بع دھا (حب کی قبول بیت کا قبل از وقت وعدہ فرمایا گیا) آپ نے اس روز کے لئے اٹھا رکھی ہے ہوشد میر احتیاج اُن بدست معیبت اور انتہائی صورت کا رن ہوگا الند لھا ڈا ہمارے آفا و مولی سینے انحد رمول استدھ میں استر تھا آپ والم کو اس سے احسن اور کینے جو کہی ہی کوان کی است کی جانب سے مرحمت فرمائی مہو ۔

فصل-11

فضيلت كيمارج وسيله رفعت اوركونتر تاضي عباس الى جراسطيه فرطنفين كدعم سف فاصنى الرعبدالله محدين عبيلى يحمته المتر عليه ف إنى سند كم ما تف حفرت عبدالله بن عرد بن العاص رضى الله تعالى عنه (المتوفى المع المرام ملك منه) سعروايت كى ب وه فران بين كررول الله صلى الله تعالى عليد وآلم وتلم في فراي جب تم موذن سعة اذان كے كلمات منو تور جاب میں اس طرح کننے جاور تھر محبد بر درود بھیجو کیونکہ جو محبر بر ایک مرتبہ درود تصبحیا ہے۔ الدنتاني اس يدايي دس رحتيس نازل فويان ب اس كے بعد ميرے سے وسلير كى دعاكرے -وبدجنت مين ايك مقام سے جواللہ تعالی کے برگزیدہ بندوں میں سے سرف ایک کو ملے گا جھے امیدے کر جومرداس شرونے فوازا جائیگا وہ بئی ہوں۔ جو میے نے وسلید کی ڈھاکے گا اس کے دیے میری شفاعت صلال ہوگئی --- دوسری صدیت بین حصرت ابو ہم سری واللہ تعالیٰ عنز سے بے کہ دسید رورجات جنت بن ) سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وسيله كمياسه عليدواله وتم ف فرايا ، جب يُن حبّت كى سُركر را عنا تومير عاسف ایک نہرانی جس کے دونوں باب مونوں کے فیتے ستے بیں نے سن جریل علیات الم سے کماکہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کوٹر ہی ہے جواف تعال نے کو مرحمت فران ہے اس کے بعدان وں نے کوشہ کی منی لینے کے لئے این برمایا اور دکھا باکہ وہ مُشاک ہے۔ مسنرت ماكنت سندلفة رمنى السرتعالى عنها اورحضرت عبدالتدين عمر رصنى التدرتعال عنهما سيطفي الیا ہی مروی ہے کہ کوش آبی منبرہے ہو یا قوت اور مؤنیوں بربہتی ہے اس کا یا فی شہبہ شیری اور برن سے زیادہ سفید ہے ۔۔۔۔ ایک روایت میں سے کہ وہ گرائی کے بعد سموار زمین پر بہنے والی ہے۔ کوئین کے ناجدار ، شفاعت کے دُولھا : مدا کے مبیب سل سر

تعالیٰ علبروالہ وسلم اپنی امت مرحد کو برات کی شکل میں سے کرائی کے کنا رہے فروکش سوز کھے آگے یوری حدیث ببان کی ۔

اسی کے ہمعنی حضرت عبدالترب عباس رسی التدلّعالی منها سے بھی مروی ہے بان
سے یہ بھی روایت ہے کہ کوٹر بھو اللّه تعالی نے آپ کو مرحمت فرمائی ہے اس سے مراد نیرکٹیر

سے یہ بھی روایت ہے کہ کوٹر بھو اللّه تعالی نے آپ کو مرحمت فرمائی ہے اس سے مراد نیرکٹیر
بی کہ نہ کوٹر بھی خیرکٹیر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کوعطا فرمائی ہے سے حوالی نے ایک مطابقہ رصنی اللّہ تعالی عشری الله تعالی نے آپ کوعطا فرمائی ہے جو آپ نے اللّہ مبلّی شانہ کی حالیہ سے فرمائی کہ اللّه تعالی نے مجھے کو شرم حمیت فرمائی ہے جو جو بت میں ایک خمر ہے اور میرے حوض میں آگر کہ کہ تی ہے۔
اور میرے حوض میں آگر کہ کہ تی ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس صفى الله تعالى عنها سے أيم كريم وكسوف كي شوليك مراب كو كي فوليك مراب كا كان فيرون عباس مقى الله وقاله وسلم كے لئے الله الله موقى كے بيل من كور مراب كے اندر باقى سامان بھى شا بان شان بير مراد محل موقى كے بيں جن كور مراب كے اندر باقى سامان بھى شا بان شان بير مورو فيلمان وغيرہ بھى محقلت كى المناك شا ان كے مطابق بير .

فصل- ١٢

مقام رفعت مصطف الركوني كه كرجب قرآن مجيم احادث صبيح اوراجاع امنت سے
يہ بات تابت ہے كرتيد نا محدرسول المرصلى الله تعالی عاب و البروستم ہى تمام إنسانوں سے بندگ
اور جملد انبيائے كرام سے افضل بين تو أن احادث كے كيام عنى بين جن مي تفصيل كى مما نفت
وار دسوئى ہے جب باكر ہم سے احام اسدى حت الله تقالی علیہ نے اپنی مند كے سات حصن بت
عبد الله بن عباس رصنى الله تعالی عنها سے روایت سے كر رسول الله صنى الله تعالی عليه قالم دوایت سے كر رسول الله صنى الله تعالی عليه قالم دوایت سے كر رسول الله صنى الله تعالی عليه قالم دوایت سے كر رسول الله صنى الله تعالی عليه قالم دوایت سے كر رسول الله صنى الله تعالی عليه قالم دوایت سے كر رسول الله صنى الله تعالی عليه قالم دوا

نے فرمالی کسی کے لئے بیر مناسب نہیں ہے کہ وہ تجھے پولس بن منی علیالیّل م سے بہتر کھے دالی آخر ہ

اسی طرح محفرت الو سرمیه رضی المترتعالی عند کی اسس روایت میں سیحیس میں میروافعہ مذکورہ کے کرکسی ہیودی نے کہا تھا کہ قسم سیے اس فات کی جی نے تام او بیوں سے محفور مولی علیا اسلام کریے نہ فرایے ہوئے المنداری نے اُسے تقبید الرسید کرنتے ہوئے کہا تھا کہ توا میسا کینے کی جرائت کوس طرح کر روا ہے جبکہ محدرسول المتوسلی المترتعالی علیہ والہ وہم کو پنجی وسلم ہمارے درمدیان جلوہ افروز میں بجب یہ خبر فخر دوعالم مسلی المترتعالی علیہ والہ وہم کو پنجی تو اُب نے ذوایا کہ ایک بی کو دوسرے پرفونیات مدت دو ۔ دوسری روایت میں ہے کہ کہ کوئی یہ مدکورت بیان کی اور اس میں ہے کہ کوئی یہ مدکورت میں علیہ السلام پرفونیات نہ دو ۔ بھر یافی صدیت بیان کی اور اس میں ہوں ہے کہ کوئی یہ مدکورت میں حکم کرئی مسلم اسے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاصر بیتوا اور آپ کو گول طبی نیزان کی دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاصر بیتوا اور آپ کو گول طبی نیزان کی دوسری روایت میں معلوم ہو تا جا ہیئے کہ این احادیث کی علما سے کرام نے مختلف کہ ایک طبیع کرام نے مختلف تا وہ بیسی کی ہیں ۔

تا وبل اوّل القفیل سے ممالعت آپ نے مقام رسالت برفائز ہونے سے پہلے فرمائی۔
آپ اولادِ اُدم علبالسّلام کے سروار میں آپ نے تفضیل سے اس منے فرمایا کہ وہ تقینی علم
کی صاح ہے اور تو بعیر علم کے فضیلت ہے اس نے مجموث لُولا اسی طرح آپ کا ارشاد
کی مُیں نہیں کہتا کہ اُن سے کوئی افضل ہے۔ یہ فرمان بھی تفصیل کا مقتصنی نہیں ہے بلکہ طبخاط
طام توفنیل سے ردکنا ہے۔

تاویل دوم، فخرد عالم ستی الله تعالی علیه واله وستم نے به بات تواضع کے طور بد فرائ سے تاکہ است اور میں میں است میں است اور کی سے تاکہ است اور میں میں است میں است میں است میں است میں است میں میں است میں میں است میں

تاویل سوم: انبائے کے درمیان ایک کو دوسرے پر نصنیات بنیں دبی جا سے جس كسى في في تفقيص و توين لازم آئے فاص كركونس بن عليالتلام كى كيوكم الله تنارك و تعالى نے ان كے بارے بيں ايك خبر ( وَ لاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ لِلهِ ادى ہے تاكر علم سے بہر وگوں کے دل درماغ میں اُن کی تنقیص اور مرتبہ کی کمی کا خیال مزائے بلے کے كَيْوْكُوالْتَدِتْعَالَى لْحَالُن كَ بِارْك مِين، إِذْ أَكِنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُشْكُونَ فِي إِذْ ذَهَبَ مَخَاحِنبًا فَظَنَّ أَنْ لَّنْ لَفَدِرَ عَكَيْبِيتُ فِلل بِمِمَن بِسِهِ اس كُولَ بِعِلم آدمى أن كيرنب يركمي عوى كرف مك رحالا كرنون كي منصب مبيل كومليكا مجوزا ا ورنى كوفلط كار تعبرنا دين وايان كى موت باورنداك وتسمنون مين تنابل موناب تا وبل جيارم ا بنوت ورسال كين يس تفضيل مع مانعت فرائي كئ بيكيوكم تمام انبیائے کرام اس میں ایک ہی حدید میں حبکہ یہ (نبوت) ایک ہی چیزے لیں اس میں تفضیل كبيى بال صالات كى زياد تى محصائص وفعنل ومترف مرتب اور لطف وكرم مين نفضيل نفيتا اورجهان كأفض نبوك كانعلق ب تواس مين تفضيل بالكل نهبي سي حبار تفضيل تو دوس أمورس بعد جو نبوت به زائد مین حب کے باعث بعض اُن میں رسول میں اور رسولوں میں سے بعض اولوالعزم رسول ميس كسي كو رفعت مكاني مرحمت فرا في كسي كو يجيين ميس نبوّت مرحمت فرما دی گئے۔ کسی کو زبورعطا ہوئی کبعض کو روشن نشانباں ان بیں سے وہ ہی ہے جب سے الشرتعالي نے كلام فرايا اور وہ ستى جى جے جس كے درجے بدند فرما ديئے اسى لئے اللہ نغالی نے فرایا ہے۔

قَلَقَدُ فَضَّلْنَا كِعْفَى النَّبِيِّيْنَ اور بين مِ فَي بيون مِن اكب كو عَلَى كَعْضِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ک پاره ۲۹ ، سورد الفتیلم ،آیت ۲۸ ، کم پاره ۱۲ ، سوره الحسلت ،آیت ۱۲۰ میله علی ارده ۱۲۰ سوره الفیلی آیت ۵۵ میلاده ۱۲۰ سوره الانبی و آیت کم ، کم پاره ۱۵ ، سوره بنی امراکی آیت ۵۵

یه رسول میں کہ کم نے ان میں ایک کو دوسرے برافضل کیا۔ ان میں کری سے اللہ نے کلام فرایا اور کوئی وہ بے جے سے سب یہ درج ں بلند کیا۔

ادر دوس مقام يُون فرمايا بع -تِلْكَ المُتَّرَسُّلُ فَضَّلْنَا بَعْضُمُ عَلَى بَعْضِ د مِنْهُمُ مَنْ كَلَّمَ اللَّمُ وَمَافَعَ بَعْضَهُمُ مَنْ كَلَّمَ اللَّمُ وَمَافَعَ بَعْضَهُمُ مَرَجَاتِ

بعض الم علم نے کہ اسے کریاں دنیاوی تفنیل مراد ہے جو تین قبم کے احوال سے
ہوتی ہے اقد لک یہ کراس نی کی نظانیاں اور معجزے بہت کرش ن اور شہور ہوں۔ خانیاً
اس کی امت بہت باکیزہ اور کثیر ہو خالفاً وہ اپنی فات میں سب سے ضنیلت اور
طہارت والا ہو اسس کا فضل اس کی فات، کی طرف ما چے ہو کہ حبس بزرگی ، خصوصیّت ،
کلام ، خلت ، رویت اور شُرن کطف و کرم کے ساتھ یا والایت واختصاص کے سب کسی کو مخصوص کر لیا ہو ۔

روایت ہے کہ بنی کریم ستی اللہ تعالی علیہ واکہ وستم نے فرط یا کہ نبوت کے بڑے او کھر رور داریاں) میں تو حضرت یُونس علیالت اس کم ربار نبوت سے) کچیا نے لگے تقے جسبے اور نہ کا بچتہ بوجھ سے کچیا نے لگتا ہے تو بنی کہ یم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وستم نے فیتنے کی جگہتے ان کی حفاظت فرط نی ہے اور ایسے وہم سے بچایا ہے جوانِ انگور کے باعث اُن کی نبوت پر جمح یا نتان اصطفا میں فدح یا رُ تنے کی کمی یاعصرت کے ضعف کی جانب آگے دوراً ا پس نبی کریم صلی اند تعالی علیہ والہ و کم نے رہ بہ بنا کہ اپنی است پر شفقت فرط کی ہے ۔ اویل پنچم ، ذکورہ تر تب سے یا بچوں وجہ یہ بیدا ہوتی ہے کہ اس ارتباد کرامی میں آخا کی منم برقائل کی جانب رجوع کرتی ہے کہ کوئی پر میز کار گرام میں اُن اور کبتا ہی پاکیزه کیوں نہ ہو لیکن وہ بہ خبال نہ کرے کہ کی حضرت گونس طلبات الله مصبہتر بول کوالتہ تعالی نے توان کے بارے بیں یہ کچھ فرا با ہے زخبروار) نبوت کا مقام بہت افسان وا علی اور بند و بالا ہے اور یہ ندکورہ کمالات اس کے سامنے ایک رائی کے مجھونے سے دانے کے برابر بھی قیمت و وقعت نہیں رکھتے اور النتار اللہ تعالی اسس کو ہم قسم نالبت، کے اندر تعفیل سے بیان کو یس کے اسی سے ہماری فوض پوری ہوگئ اور محترص کا شبہ و فع ہوگیا اور توفیق النہ تعالی کی جانب سے ہے۔ وہی مدد کار ہے اور اس کے سوامی کر کے کہا اور توفیق النہ تعالی کی جانب سے ہے۔ وہی مدد کار سے اور اس کے سوامی کر کہا ہوگی نہیں ہے۔

## فصل-۱۱۱

قاسى عياض مالى مدراسلر نغالي عليه فريات بيس كر

## الماران على صلى الله عليه وسلم

بم سے ابو عمران موسی بن ابی عمید فقبہ رحمۃ استرتعالی علیہ نے ابنی سند کے ساتھ محصر جم سے ابوعمران موسی بند کے ساتھ محصر المتحد فی سکھے ماسی کا است روایت ہے کہ سرور کوئ مرکان ستی المتدنعالی علیہ وآلہ وسم نے فرمایا میرسے بائی نام بیں (۱) میں محد مہوں ورم) میں احمد موں درم) میں ماری موں کہ المتد موں کہ المتد موں کہ المتد موں کہ المتد میں کوئے کا درم) میں حاضر بوں کہ المتد تعالی انسانوں کا حضر میرسے قدموں بین کرسے گا۔ رھی میں عاقب بوں کیؤ کمریارے انبیاء سے آخہ بیں الم بیوں کیؤ کمریارے انبیاء سے آخہ بیں آیا ہوں۔

رہے ہیں۔

آپ کا اسم گرای اسم مدید به افت ک کے وزن پر نفضیل سے بوحمد کا مبالغہ سے بین اللہ تفائل سے بوحمد کا مبالغہ سے بین اللہ تفائل کی بہت زیادہ یا سب سے زیادہ محد کرنے والا ا در تحسید ہیں مُفَعَدُ کے وزن پر انجالت مفعول ) مبالغہ کا صیغہ سے ربینی اَلَّذِی مُحِدَمَدُ کَسُدُ اُ بِعَدَدَ حَسَدٌ اُ اِللهِ مَلَا مبالغہ کا صیغہ سے ربینی اَلَّذِی مُحِدَد کی کیا گیا یا بعث کہ حسید یا دو تعربی کریا گیا یا سب سے زیادہ تعربی کریا گیا ۔

بین جمد کے مفعول کے بی اور اس کو تفقیل کے لیاط سے دکھیں تو فخر در عالم ستی اللہ تعالیٰ علیہ والہ ہوتم سب سے بڑھ 

زیادہ تولید کئے گئے بیں اور اس کو تفقیل کے لیاط سے دکھیں تو آپ سب سے بڑھ 

کر فعدا کی حمد و نا کہ کرنے والے ہیں، علاوہ بریں لوا الحمد بھی قیاست کے روز آپ کے 
دست مبارک ہیں ہوگا ورساسے انسان و طائک آپ کے منصب جلیلہ و مقام رفیعہ سے 
مطلع ہوکر آپ کی تبایان شان تعرفت کئے جا بئی گئے ، جس کا آپ سے وہدہ قرایا گیا ہے اُس 
ہوں کے اور سقام محمود پر کھڑے کئے جا بئی گئے ، جس کا آپ سے وہدہ قرایا گیا ہے اُس 
وقت سب اولین وا خرین آپ کی تعرفیٰ و توصیف بیں رطب اللّا ان ہوجا ئیں نیز آپ لوگوں 
وقت سب اولین وا خرین آپ کی تعرفیٰ و توصیف بیں رطب اللّا ان ہوجا ئیں نیز آپ لوگوں 
کی تفاعت فرائیں کے اور اس مقام برحمدونتار کے وہ کلمات آپ پرمفتوح ہوں کے بول کے جو فخر 
کی تفاعت فرائیں کے اور اس مقام برحمدونتار کے وہ کلمات آپ پرمفتوح ہوں کے بول کے وہ کو اللہ صلی انسان علی میں اس است کو حکما ڈو ق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے 
ملاؤ بریں بہلے انبیا نے کرام کی کتابوں ہیں اِس امت کو حکما دُو ق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے 
اس لیا فلے سے بھی آپ ہی زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کا انج گرائی تحت مداور است موسوم کیا گیا ہے 
اس لیا فلے سے بھی آپ ہی زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کا انج گرائی تعد تھا کی علیہ وآلہ وستم ۔
انسان علیہ وقالہ علیہ وآلہ وستم ۔

نزگوره دونوں اسماءیم جمال عجیب خصائف اور بدلیج آبات بین و یا ن ایک نرالی بات بھی سے کد سرورکون و مکان ستی الله تفالی هلید داکم و تلم سے پیلے الله تعالی نے جلہ انسانوں کو اپنے بجتی کا نام محسستند اور احسمد رکھنے سے روکے رکھا گزشتہ کتب بماویر

SHOULD HELD TO SHOULD S

یں جآپ کا آم گرامی احد ستی الشرتعالی علیہ والم وسلم مذکورہے اور انبیائے کرام علیم اسلام نے اس نام کے ساتھ آپ کی آمد کا مزود اُسنا یا ہے تو الشرتعالی نے وگوں کو اس نام کے رکھنے سے روکے رکھا کہ کوئی اسس نام کے ساتھ مؤسوم ہو جنانچہ آپ سے پیلے کوئی اس نام کیساتھ موسی منیں بڑا اناکہ کی ضیعت حقیدے والے کے ول میں کہی قیم کا فک فیہ واقع نہ ہونے پائے داس صورت میں گھان ہوسکتا تھا کہ فتا یہ اسی شخص کی بشارت سنانی گئی مقی

الى طرح آپ كے اسم كرامى محدسلى الله تعالى عليدوا آب وسلم كے ساتھ بھى آپ سے بيلے عرب وغيم ين كوئى شخص موسوم منيں بنوا الى آپ كى ولادت بارعادت سے كھ برسر بيلے جب وگوں بيں بير عام شهرت سى كرنى أخرالزمان بيدا ہونے والے بيں اور اُن كا نام باك محدوسلى الله تعالى عليه والدوس موگا تو عرب كے چند وگوں نے لينے بيٹوں كا يہ نام ركود ديا كه ننا بر بها الحنت جارگر بي اس مالى منعت منتون ہو جائے ليكن الله تنائى بى نوب جا ناہے كدوہ ابى رسالت كوكما لى سے كور الى رسالت كوكما لى سے كدوہ الى رسالت كوكما لى سے كھد

مرور کون و مرکان سی استدنها لی علیه واله و سیم سے پہلے جن جیند وگوں کو اس نام سے موسوم کیا وہ یہ ہیں: (۱) محدّ بن الحلاص الاوی (۲) محدّ بن مدانصاری (۲) محدّ بن برانبکی (۲) محدّ بن مجاشع (۵) محدّ بن محران الحبقی (۲) محدّ بن تعران الحبقی (۲) محدّ بن تعران الحبقی (۲) محدّ بن تعزات صرف پہلے ہوئے ہیں سانواں کو ہن نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کرسب سے بہلے جی کا اس فہرست میں چریفا فہرہ ) اہل مین یہ کسے نام محدّ رکھا گیا وہ محدّ بن مغیان ہے دجی کا اس فہرست میں چریفا فہرہ ) اہل مین یہ کسے مفتد کرسب سے پہلے جو اس نام کے سانے موسوم ہوا وہ محدّ بن کے حد ہے بوقبلد از دکار ہے والا تقا۔

جب یہ لوگ اس نام کے ماتھ موسوم ہوئے تواٹٹر تعالی نے اس امری گوں حفاظت فرانی کہ ان میں سے کوئی شخص نبوت کا مرعی نہیں ہؤا اور نہ اس کے نبی ہونے کا کہی دومرے نے دوئی کیا اور نہ ان وگوں سے کوئی ایسا عجیب فعل مرزد ہؤا جو دومروں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرفیے

اسس کے بعد آپ کی اے نالم آب دگی میں جلوہ کری جوئی اور ان موفوں اُمور لا نعوذ بڑت کا دعوٰی کرنا رہ ا دوسروں کا بیر کمنا کہ فلاں نبی ہے کا آپ کے لئے تحقیق سوکیا اور اِن میں کہی قیم کا نزاع نہیں ہے۔

د ا فخرد و عالم سل، فدرتعالی علید والبوتم کا یران او گرامی کدین ماجی بول بینی الند تفالی کفرکو برے با محقوں مٹائیگا چنا نجہ مدین باک بین اسس کی تفییضو دکر دی ہے۔ ریاکنز کا مثنا تو اسسے مراد کم معنظر سے کفر کا بٹنا مراد ہے یا سارے جزیرہ عوب سے یا صبتی زمین آب کے لئے سمید وی گئی یاجس کا آب سے وحدہ فرمایا گیا کدا مت بحدید و یا ن نگ فالب ہوگی مطاوہ بریں یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ لفظ عام ہو جو ظمور اور غلب کے معنی میں جی استعال ہوتا ہے جیبا کر ارتبار باری تعالی ہے ؛

لیک خانس و علی الدِّین کُلِّهِ اللهِ مَن کُلِّهِ اللهِ عَلَی الدِّین کُلِّهِ اللهِ مَا مَامِدُون بِعَالَمَهِ اس اس نفذ محواکی تنسیر سر نیز بک میں بدھی آئی ہے کراپ کے سبب ہراس شخص کے گناہ محوبو جائیں گے جو بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ و تم کی پیٹروی کرسے گا۔

ریا بنی کریم سلی الشرتعالی صلید والبروتم کایدار شاد گرامی که آفا الحکاش و الّذی تحیشت و النّا س علی قد مون رید الله و کا مشریرے قدموں پر بروگا) اس معمراد یہ میں سے مراد یہ میرے دراند اور میرے عبدیں ان کا حشر ہوگا کیوں کہ میرے بعد کوئی نی نہیں ہے

جدا کدارتار باری تعالی ہے:

مستدنهار عردون ميركسي كحبا ما كَانَ مُحَمَّدُ ٱبَا آحَدِرِّنَ شين بال الشرك رسول بين ا ورست فيدي يْجَالِكُمْ وَلَكَنْ تَرْسُولَ اللَّهِ رَخَالَّمَ النَّبِيِّيِّنَ ٥ له ي کھلے۔

لنذا بدر بوت کی افزی کئی آپ بین تام انبیا سے لام کے بعد آنے کے باجت آپ كا ام عَانِب بي عُواكيونكرآپ نفود فرايب كرك بَيْنَ بَعْدِي ومير بعد كولى بي نیں ہے) بی بی کہا گیا ہے کہ آپ کے ارثار علیٰ قَدَ حَیْ عبراد ہے کہ توگ مرے مانے معتور ہوں گے جیاکہ ارتبادر آبانی ہے :

تاكرتم وگوں بيگواه بهوا در بيزيول لِتَكُونُوْا شُحَكَ لَدَ عَلَى النَّاسِ وَمَكُوْنَ الدَّ سُولُ عَكَيْكُمْ شَمِعِيْكُ

تمارے گہان وگواہ .

يبعى كما كياب كم على فَدَعِث كامطاب يرب كرمي نقتن قدم بدان كاحشر وكا ر تعنی سب سے پہلے میں فرانورسے بام ز کلول کا اور اس کے بعد کام اِن ان اکھ کھڑے ہوں گے، ین نجیران د باری تعالی سے ا

إِنَّ لَهُمْ قَدُمُ مِدْقِ عِنْدَ كُون كُان كُان كُورِ كَ إِن كَا ريم على المام يري كماكيا ہے كم على قَدَمِيْ كامعنى يرب كرير عرار دان كاحفر بوكا يعنى قيامت محرورب يروطون العفكر في جائم ك \_\_\_ عَلَى قَدْمِيَّ كارك منى برتا بالكابِ كمير القيديد المي فران راك كه التحمية التفاع أميان كامي توباسوبس فراباك كتب القدي أيح بازع ما العير المرام مالفرك على من رور تحقورة مروركون وكان صلى ليزتها في عليه والدهم في توييجي فراياب كرمير ب دى نام بي اوران بي آب نے ظر اوران کاؤر بھی قرمایا۔ اس کی کایت اس کی تحد اللہ تعالی نے کی ہے۔ بعض تفاہر مِن ظُلْ كَا مِلْكِ يَا طَامِر إِ فَادِي تِنْ إِلَيْكِيا ہے اور لیتن کی تفسیس کیاگیا ہے کہ اس

سے راویا شد سے سلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قول کی سکایت امام واسطی اور امام مجفر بن مستحد رحمۃ اللہ علیہ مسے کی ہے۔
سلمی رحمۃ اللہ تعلیہ کے مطاوہ کہی اور نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تقالی علیہ اور نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تقالیٰ علیہ اللہ تا کے یہ تبائے ۔
نے فرایا یہ رسے دش نام میں با بی تو وی تبائے جو پیلے ندکوریں اور دوسرے با برکے یہ تبائے ۔
ا- کوشول اللہ کے شند : بعنی بغیر رحمت جو کوفین کے لئے رحمت بکر جان رحمت بن کر

٢. كَرُسُولُ المَرْكِعَةُ : مخلوق صُد كورات بينجاني في والارسول -

۳- مَسْوَلُ الْمَلَا جرم ، وه رسول جست الوار و سے رجاد کی اجازت مرحمت فرائی گئی۔ ع- مُسْقَفِقْ : جس کی تشریف آوری سے انبیائے کرام کی آمد کا سب د بند ہو گیا ،

٥. قَيِيَّمُ الرح فلوق خداك سار صكالات كاجامع بور

نقامش رحمة الله تعالى عليه في روايت كى بيدكرسول المقرصي الله تعالى عليه واله وسلم في في الله تعدد من المردس اليست وسلم في فراي احمد دمن اليست

(١) كليه (٥) مَرْنْد (١) مَرْمِل (١) عبدالله) تعالى عنه كى روايت بين فيه كا ذِكريه: (١) محدّ (١) احد رس خاتم (١) عاقب (٥) حاشر رو، الحرى صلى الله تعالى عليه وآلم وتلم. معنرت الدموسي اشتري رصني الله تعالى عنه (المتوفي سيم يشر مرسل بدر ) معدروايت سيم كررول لله صلى الله تعالى عليه وأكم وتلم يهي ليف بهت عداسا أعكرامي تباياك تصف آپ نے بیصی تنایا کرئیں دا) مستندوم) احسد (۱) مقفی دم) حاشر ده) نبی التقبر (۱) نبی المحمة (٤) بني الرحمة عول ابك روليت بين نبي المرحمة . بني الرّحمة اور بني الراحة تعبي أياب اور الشاليكم مقفى كامطاب عافب بعنى سب سي تحية في والاسب اقى رس بي المرحمة نتى التوبر ، نبى الرجمة ، اورنبى الراحة قواس بارسيس الله تعالى فع فرايا به -اور سينضين مربعيها مكررهمت سب قَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا مَحْثَمَةً للفاسين و الفاسك ك ادرب والديناني في الميكي كالوصيف مين فواياب. يُذَكِيْهِمْ وَلَيْعَالِمُهُمْ الْكَتَابَ اسْيِ بِالْكُرْتَا مِهِ اوراسْيِي كِتَابِ و وَالْجِنْدَةِ مِنْ جِمْتُ الْمُعَامَّةِ مِنْ نربيه لهي فرايا ہے: اوراننین سیدهی راه دکھا تا وتيهويج إلى مسداط عُسْتَقِيْمِ سے

ک پاره ۱۱، سورهٔ الانبیار، آت مه ۱۱ در این مه ۱۰ در این مه ۱۰ سونهٔ آل عملان، آیت مه ۱۱ سوزه المائده ۱ آیت ۱۱

الك مقام برير على فرايا ہے ا

بشك تهاس الرفين لاكن ميس وه رسول حن بيتمها راستفت بين بينا كران ب نمارى مولان كينات وات والع ملانون بهكال مبريان صرفان-

كَقَدُهُ جَآءً كُمْ رَسُولٌ مِّنْ ﴿ ٱلْفُسِكُمْ عَنِيْنَ كَالَيْهِ مَا عَنِيتُمُ وَحَرِلْهِنَ عَلَيْكُمُوا بِالْمُوْمِنِينَ رُونَ رُونَ رَحِيْمَ الْم

اورالله تفالى نے اُمت محدید کی تعرفین من فرایا ہے کہ یہ است مرحور ہے جیا کہ اس المت كى تعرف كرت بوك الشرع لى مدف في والياس .

وَتَعَاصَوْ إِ الصَّهْرِ وَ تُواصَوْا الدانيون في آبِر مِي مِركِي ومنتين كي بِالْمَدْرِكَةَ وْ الْمُ الْمُرْكِمَةِ وْ الْمُ الْمِرْمِينِ فِي كُوفَيْنِينَ كِينِ -

مرحت سے مرادیہ ہے کہ غلا بان مصطف ایک دورسے پر مہان میں کیونکہ سرور کون و کان صلّی النزنالی صلیدوآلروسم کواُن کے رب تعالی نے اتت کے سے رحمت اور تمام جانوں کے واسطے بھی جمت بنایا ہے۔ بین کپ ان کے لئے رحم وکرم اور خشش ما تھے رہتے ہیں اورآپ کارت کوسی است مرومہ بایا اور کرم کے سات اس کی تعریف کی ہے اور رول الله صلی الله تعالی علیہ والمولم نے عجی انبیں ایک دورے بدرتم کرنے کا محم صادر فرایا ہے اور م کرنے والوں کی تعرف كرت وك فرا بسي كرمينك الترتفال لين ان بندول كول غد فرانا سي جو دوسرول بد رح كرتے ہيں آب نے يدسى فرايا ہے كر رحل بھى رام كرنے والوں پررح فرايا ہے تم زين والوں يررم كرور أسمان والأنم برتم فراسے كا-

روايت مين بجرزاب كالم كرامي بتي الملحمة آياب تويداس جاب اشاره بي فروالم صلى السرنعالى عليه والهوسكم كوجها و اور تلوار كسائ سبعوت فرايا كيا - به صبحيح مديت ميس ب بحضرت حذليفه رضى المترتعالي عنزن في مصرت الوسولى الشعرى رصنى المترتعالي عنه كى

قاضى عياص حمة الترتعالى عليه فراست عيى كدجوا سما والبنى بم نف وكركت بين وان كوسوا كنت مي أب كوانقاب اورخوبيال وَزَانَ كُريم مِن مُدُور بين مَدُكور بين و نور و سراج منير، مندر و نذريه منشر نشير، نتايم المعين، فعالم المبين، فعالم المبين، فعالم المبين، فعالم المبين، فعالم المبين، فعالم المعين، النبي العمق، وحدة إلعالم بين التحريات التحريات والمعالم بين المبين التحريات والمعالم المنتالي من المعرف المنتقالي كي بيل والحراف المنتالين المرافع المنتقالي كي بيل والمنتالين وه بين بين حجوال المنتقالي كي بيل والتي المنتالين كي تابيل والمنتالين كي تابيل والمنتالين كي تابيل والمنتالين المنتالين كي تابيل والمنتالين كي تابيل المنتالين المنتالين المنتالين والمنتالين المنتالين المنتالي

بنى بيم ستى التدنيعالى صلد والهوتكم كالقاب سياست من محريب العالمين بنيس براه من منعقع التقاب سياست التنافي را العالمين بنيس المنطق المحتلى الوالقاسم حبيب المحلول المسالع العالمين بنيس معادن المصنون الوى التيدولد أدم الميدالم المراكبين المام لمقاين العالم المتحالين المام لمقاين العالم المتحالين والتقالين المتحالين المتحالين المتحالين المتحالين المتحالين المتحالين المتحالين المتحالين المتحالين وغيره المتحالين المتحالين المتحالين وغيره المتحالين المتحالي المتحالين الم

گڑب بالقہ میں آپ کے جو اسمائے گرامی مذکور ہوئے وہ بیمیں ،۔ المتوقل المحتار مقیم السنّد المقدس رُدح الفرس رُدح المق ، ادر الجبیل میں جو فار قلیط آبا ہے اس کا ہی معنی رروح الحق بن کہ فار قلیط وہ ہے جوحی دباطل کے درمیان خطر المتاز

کینے دے رہای کنابوں میں آپ کا ایک اسم گرای ما زما ذیجی مٰدکور ہواہے حسِ کا معنی طبیّب طیب ہے اکس محے ملا وہ حمطایا ، انحاتم المحاتم میں مدکور ہوئے ہیں ، کعب اصار رصنی الشرتعالی عندف مکاب کی ہے کہ خاتم وہ بڑا ہے ہوسلد نبوت کونم کردے اور اور جاتم سے بدراد ہے کہ تمام انبیا رسے سورت اور سرت میں بہتر سُر اِنی زبان میں آپ کا نام شفع اورمنمنا بھی آیا ہے اور توریت بس اُ جیبر آیا ہے صلی انٹر تعالیٰ علیہ واکہ وقم الم ابن ميرين ويرا فسرعليه سے روايت كى ئى نه مكد ماحب قطيب كا مطلب صاحب سیت ہے انجیل میں یہ واضح طور پر واقع سزا ہے کہ اس ( بنی خواریان ) کے ساتھ تلوار بھی بوگی جن کے ذریعے وہ جاد کر بگا وراس کی آت: بھی جہا دکر پکی بیرجی احمال ہے کرفشیب سے مراد وہ تھر کی موجو آپ کے دست اقدس میں رہتی عنی اور اُحکی فعلفار کی تحویل میں ہے۔ صرادة سے مراد كفت كى رُوسے تو لائلى بے جس كے مائد آپ كى تعرف فرمانى كى ب اورمیراخیال سے کدار سے مراد وہ لائٹی سے جس کا حدیث جومن میں ذکر آبلیے کہ میں اپنی لائٹی کے ما قدا بلين كولية حوض ع بعد الأن كا دكنوكرا منول في بداكراب كو بى مانا كفا) والشراعلم) "اج سراد عامرے کراس رہانے میں عمار برب کے سوا اور کہیں نرتھا اور عمار جوب كاتاج ب علاوه بري أب ك اوصاف القاب اور علامات كنابول مي بيتمار مذكور بين ليكن

جن كا بم نے ذكر كيا بہدوہ الم محبت كے لئے كافی بيں اور ابوالقاسم كب كى مشہور كنيت بيلين صفرت انس رضى الله تعالی عند سے روايت ہے كرجب آپ كے فرز نرصفرت ابراہم رصنى الله تفالی عندہ كى ولادت بوئى تو حصرت جرئيل علي السّلام آپ كى بارگا و بيں حاضر ہوئے اور يُوں سلام عوض كيا : اكستانك م عَكنيك كيا اَ بَا إِذْ الْهِيْم ۔

فصل- ١١٧

فاضى عياص ماسى يحمد الله عليه فرو تنصيع التدرّ الله اسمار شوی میس کرامات

بم سب كو توفين تجشف كراس فصل كے لئے زیادہ مناسب تو یہ تھا كراسے پہلے ابواب كى فصلول سے الل ما با كاكيونكداس كامضمون ان فصلوں كے مضامین كے ساتھ زياره مطابقت رکھتا ہے اور اس کے شیری مطالب ان کے مقاصر لذیزہ سے مناسبت رکھتے ہیں کین اس کے بیتے اللہ تفالی نے ہمار سے سینے کوائس وقت کتنا وہ فرط با جب اس سے بیل فصل ك مضايين بين غورو خوص كا آلفاق بدوا تبل إزين أسس جابب توجه بي نهاي نفتي اوركيامعدم مفاكدايي وُرِ بي بها فصل كاستخاج سوجائيكا دلذاب يي شاسب نظرائے كا كنشة فصل كم ما تق اس مكما جائد اوراس كم ما تقاس كي توبون كو بلاد ماجك. جاننا جاسي كرالله تغالى ف كتفيى البيك كرام كوابيخ اسمارِ سنى كى خلعت معدازا اورمضوص فرايا بي جياك محزت اسحان وحفرت اسليل عليهما السلام كوعليم وصليم نام دے كر معزت الاسم عليالتام كوهيم ك ماي ، حضرت وح عليالتلام كوشكور ك ماي ، حفرت عینی اور مفرت بینی علیماالتلام بر کے ماتھ ، مفرت موئی علیات م کور مے وقوی کے ماتھ معنوت يوسف عليالتلام كو حفيظ وعليم كرماتة ، حفرت الآب عليه التلام كوصا برك مافة اور مفرت اسمليل عليدائم كوصادق الوعد كم ساخة نواز اسب من كي مواضع ذكر بيفران

كيم خوداس امرى كاي دے راہے .

الدُّمبِّلُ مجدهٔ فع بمارے آفا و مولی تبدنا محدر سول السُّر سال علیه واله و تم کو بھی یہ نصابات عطا فرائی ہے اور لینے کتنے ہی اسمار شنی کی غیدت کے فخر سے نوازا ہے جن کا ذکر می خوا بنی کتاب عربز میں فرآیا اور لعبق ناموں کا اعلان لینے انبیائے کرام علیم اسلام کی زبانی کروایا ہے اور سنعدد بار کروایا ہم نے ایسے اسمار کو بڑے غور فاکر اور ناکت و جنوکے ساتھ ایک عبگر جسے کیا ہو اسوائے کرواسماد کے اور سالہ کے اور سالہ کے کا ایس نے الدیں جمعے کیا ہو اسوائے کو واسماد کے اور سالہ کے اور سالہ دونوں فصلوں (۱۲۰۱۳) کو تالیف کیا ۔

الفسل مين بم في تقريبًا بني الماربروف كي مين مين الميد المراس طرح المرتفال في

اللقّل الأخر اللحد، الأكرم، البعيرة الساطن البتر السريع ، البريل ، الجبّل الجليل ، الجهرج ، الحكم ، الحليم الحفيظ ، الحكيم الحق ، الحبيرًا لحق ، الحافظ ، الى فعن ، الخبير ووالفضل ، ووالفؤة ، الكَفع ، الرّبيب الرّون الرّشير الرحم ، السّلام ، السّبيع ، السّريع ، السّاكر ، الشكور الشدير ، السّبير ، الصّادق ، الصّبور ، الفّل م العريز ، العلم ، سماری طرف ان کے علم دیکھنین کا اله م فرمایہ ہے اسی طرح یہ نعمت بھی پوری فرمائے کہ اِن کے فلا مرکز ان کے فلا مرکز ان کے بندوروانے کا اس کے بندوروانے کھول دیے گا۔ کھول دیے گا۔

وَشَقَّ لَهُ مِنْ اِسْمِهِ النَّحِيلَةُ مَذُوْ الْعَرْشِ مَعْمُوْدًا قَطَدَا هُحَتَّكُ

الله تعالى كاسماد طبيب المروق الرحونيم بين إن دونون اسماركامعنى ايك الله تعلى ايك دونون اسماركامعنى ايك حب اور الله تعالى في قرآن كريم من إن اسماء المناف المناف الله تعمل من الله من

(لقبية حاست يصفحه ٢٥٩) العدل؛ العظيم العلى: العفو ؛ العالم العفور الغنى الفياح ، الفرد ، التفاق ، الفرد ، القبيت المنبن المنك ، المهيمن ، المجيب المبيب المبير المنبن المئ المنفى ، المهيمن ، المجيب المبين المنبن المنب ، المليك ، المعطى ، المنب النور ، المحادى ، الوقب ، الماجد ، المعقم ، المنب الوقت ، الوقت ، الواقت ، (صلى الفرت الحادي الوقت ، (صلى الفرت الحادي ) الوقت ، الواقت ، (صلى الفرت الحادي ) الوقت ، الواقت ، (صلى الفرت الحادي )

(مجامراليحار، أردو ، عدد اول ، ص ١١١ ، ١١٨)

منجل اسمائے اللتيك حقق اور مُبِين الله على مين احق كامعنى موجود ب اورو جس كاامر متعقق بواسى طرح مبين كاسطلب اينام اور الوسيك كابيان كرف والاب بات اوراً باک کا ایک می سی بے اوراس کا بیسی بی بے کہ لینے بندوں کے دین اور معاد كي أموركوبان كرف والا-اس لف الترتعالي في اين كتابيس بى كريم صلّى الترتعالى عليه والم وستم كوكس نام مع موسوم كرات ولايب المساحة والماية الله حَتْ مَا وَهُمُ الْمُنْ وَرُسُولُ الله الله كُوانُ كُوان كُوان الرصاف الله

اور دور ری سالد الد جل مجدة نے فرما یا ہے ،

الني جبيب كومن قرار ديت يوسع بيرهي فرمايا سع: قَدْ جَانَةِ كُمُ الْحَقُّ مِنْ رُبِّكُمْ ، مُنابِ إِن تَمارِ وَرَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رُبِّكُمْ ، المار المار

فَقَدُ كُذَّ أَبُوا بِالْحُنِقِ كَمَّنَا وَبِيْكِ انبون فَعِنْ كُوثِهِ لُوابِي - الآن الحال المالية ا

كماكيا بيكراس رحق اسے مراد محدر سول الله صلى الله تعالى عليد وآلروستم كى دائ اقدس سے اور دومرا قول مد بے کداس سے فرآن کریم مراد ہے بیان بدون ا باطل کے مخالف وبر ملک معنی میں ہے جب کا صدق دامر متعقق ہواور وہ بہلے معنی ہی ہے۔ مبین سے اپنے امور

اله پاره ۲۵، سُورة الزخرف آيت ۲۹، ك پاه ۱۱، سُوره الجر، آيت ۸۹، عله باره ۱۱ ، سُونُه يُولَس آيت ١٠٠ ، عله باره ١٠ سُونُه الانعام ٢٠ يت ١٥٠

رسالت کو بیان کرنے والا مراد سب با جو کھی الته نفالی نے اسے دے کرمبعوث فرباباس کا بیان کرنے والا جیسا کہ التر نعالی نے فربایا ہے :

لِتُبِيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُكِّرِ لَ اُلِهُمْ مَا مُكِرِّلًا اللَّهِمْ الْرُولُونِ الْمُعَالِينَ كُردو جواُن كى التُباء له

الله تعالی کے ناموں میں سے ایک نام دھوج ہے۔ اس کا معنی نور و الا بعنی اس کا بیدا کرنیالا سے با اسمانوں اور زمین کومنور فروا نے والا یا براست سے اہل ایمان کے دوں کوم کم کا نے والا سے ————اللہ تعالی نے نبی کرم سکی اسٹر تعالی علیہ والہ وسلم کا نام بھی نور رکھا ہے ۔ جیب کہ نود فرایا ہے:

قَدْ كِلَا أُكُمْ مِنَ اللَّهِ لُونَ بَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اوراسمائے اللیتر سے شہر کر بھی ہے جس کامعنی راکھا لِحرُجانے والا) ہے۔
یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسس کامعنی ہے کہ وہ قیامت کے روز لینے بندوں پرگواہ ہوگا۔ اللہ
تعالی نے بی کریم ستی اللہ تعالی علیہ والہ وقم کا شرِه شید اور شارِهد من مرکھا ہے جب اکم
ارشا دِرتا نی ہے۔

العفيد كخبرس بانوا الدرني بنيك بمن تنبيل بفيجا حاجز فأطرا ورخوت بخرى دیااوردرسانا اوراشر کیطون اس کے طم ع بكامًا اورجيكا دين والا أفتاب.

لِيَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱلْسَلْنَاكَ شَاهِدُ او مُبشِرً ا و كَذِيرُه وَّ دَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ قَ سِرَاجًا مُّنِثِدًاه له

نيزآب كوشَون ام المان المات الانتاروك فرايب،

الله تعالى كے ناموں میں سے ايك الكو تيد بھى ہے۔ اس كامعنى بہت بحلائى والا ہے ۔۔۔ بعض نے کہا کہ اصان فرانے والا ۔۔۔ بعض کنے بیں کہ معاف فرانے والا \_\_\_\_بعض إس كامعنى لمبند تبات بين - حديث بإكريس المتد تعالى كا ايك نام أكثرهم بھی مروی ہے۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كوهي الله تنعالى نے ككي ثير تبايا ہے۔ إِنَّهُ لَفَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِثْيرِهِ عَلْمَ بِي بِي بِي مِن اللهِ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مناج -اكدروات بي عب كداس سے رسول السسل الله تعالی صليدواكم وسلم كى فات كرامى موج . بعف حفرات كا قول ب كداس سے حفرت جريل عليدائلام مراديس. فخرووعالم صلّى الله تعالى عليه وَّالم ونم في في إلى من أمَّا أكثر ولكِ احدم- كين صرت أدم عليالتدام كي اولادين سب سے اکرم بینی بزرگ ہوں لیں بیمعنی بھی رسول الشرستی اللہ تعالی علیدوالہ وستم کے تق بیں

النُّرِتَعَالَىٰ كے اسمارٹسنی سے عَظِیْم بھی ہے۔ اس كامعنی ہے اليي اُونجي شان والا

اله باره ۲۲ مورة الاحزاب، آيت ۲۵ الله ياره ٢ . سُوره البقره ، آيت ١٢٢ سل پاره ۱۳۰۰ سوره التکویرد آیت ۱۹

کر سرایک اس سے کم بیو ۔ ۔ ۔ حبیب پر ور د کا رصلی استراعالی علیہ و آلہ اوٹم کی شان میں ارشاد وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِهِ له اور جيك تماري تُوبُو بَرَى تَان كى ب قوريت متندى كعسفر أقل مين حفزت اسمعيل عليبالسلام كابر ارثنا دسب كاعنفريب ايك نظيم ني عنظ التن لئ معوف بوكاليس وعظيم ب اوراس كاخلي عظيم موكا السُّرِ صِيرة كا أيك الم أَنْجَمَّا وَجِهِ السكامطلب بالسلاح فران والا الك قول يب كداس كامطاب قروان والاب \_ يدهى كها كيا بحكماس سعمراد ب بندو بالاشان والا \_\_\_\_ متكمتر بهي أسس كامعى تباياكياب \_\_\_ بي كرم صلى الله تعالى على والمروستم كو بعى اس الم كرامى سے موسوم فرا ياكي بے جنائي حضرت واؤد على السّلام لى تناب مين رسول كريم على الله تعالى عليه والبروهم كو الجنية المرك المسيم وسوم كرتے بورے فرماياكيا ب، - العجار إلى تلوار سبقالي كبونكر مفام مصطف كالحفظ اور نظام مصطف ك نفاذ كانعلن آب كى بيب كے سائھ ب بى ميم سى انترتعالى عليه والدوسم براس عنى كالطلان يور بونا ب كراك مايت اورتعليم كوريدات كي اصلاح فوات بي اورقبر كساتف شمنون كى يا نوب الشربياني رفيع الشان فدرومزات اورعظيم منصب كم محاظ سع جبّارين. الله تعالى نے قرآن کھیم میں آپ کے ایسے جبّار ہونے کی نفی فرمانی ہے جس سے کمبڑی بُو آتی ہو اور تبابلہ كريداك كافتان كالكن كالنبي ب فيأتجد ال معطيس المرتعالي في فرايا سيد

دُلَاثَ عَلَيْهِم إِنجَبَّادِه له اور كِيمْ ان يه جركرنے والے نسير اور اس كامعنى سے عالم كى برشے كى كُنْه و اعاد الله يہ سے اور اس كامعنى سے عالم كى برشے كى كُنْه و عقیقت كو جاننے والا سے جب اكدا س كامطلا بجر دینے والا سے جب اكدا شد

الم ياره ٢٩ مُوره القلم آيت ٧ مل ما ١٩٥٥ مُوره ق رآيت ٢٩

تعالی نے فرایا ہے ا اکٹے ملن فاشکل بدہ خریثرا" وہ بری مرواں ہے توکسی حالتے والے

ے اس کی تعرب پُوجھ ۔

فامنى كرين العلا درجمة المفرنعالى عليه في فرمايا بسيدكم إس آيت مين جن كوسوال كرف كالحكم وبا گیاہے دہ نی کیم ستی اللہ تعالی علیہ والروستم کے سوا دوسرے میں اورسول رحن سےسوال كياجائ وه بهان فخرودعالم صلى الدتعالى علبه والدوسم بين حبين حبير فراردياكيا ب إن كيسوا دوسر ي حصرات كا قول عب كه في كريم صلى الله تعالى عليدوا لموسلم من بهال سائل بین اور سئول الشرتعالی کی دانت اقدس سے

پس نئ كريم عتى الله تغالي عليه والهوتم ند کوره دونوں وج سے جیر فرارات ين كماكياب كرآب عالم ين كيوند أب علم كاس أنها كوكيني موس يبيكم الترتعالى ني لين يوتيده علوم اورعليم موفت سے بی آپ کوسطلع فرما داور جن علوم كے اظہار كى اجازت بى اُس كى الت نے اُسٹ کو خردی -

Tales realist

فَالنَّبِيُّ خَبِيْرٌ بِالْوَجْهَدُيْنِ ٱلمَذْكُورَيْنِ قِيلَ لِكَنَّهُ عَالِمٌ مَلِي فَايَةٍ شِنْ الْعِلْمِ بِسَا أعْلَمْ اللهُ مِنْ مَكْنُون عِلْسِهِ وَعَظِيمُ مَعْرِفَتِهِ مُنْبِرُ لِإِمَّتِهِ بِمَا أَذِنَ لَهُ في أعْلَا وسميم به والنفاص 199

الدُّتَعَالَىكُ اسماء صنى سے ايك اللم الطَّمَاح بن ب اس كامعنى ب البين بدون كروسيان ماكم \_ ياكس كامطلب م اين نبدول كمتعلق اموريني رزق ، رجمت وفيه دروازے کھولنے والا \_\_\_\_ بابندوں کے دلوں اور ایکھوں کومعرفت من کے لئے کھولنے والا \_\_\_\_\_ير بھى بوسى بى كى يە النّاھ داكىمىنى بىر دىياكر الله مىل محدة

نے ارشاد فرایا ہے:

اله ياره 19 سوره الفرقان ، أبيت ٥٩ -

اس کا مطلب بیہ ہے کہ اِن تَسْتَفِرُ وا فَقَلَ کَا وَکُدُ التَّقَدُ کِی اِرْمُ مدوجا ہے ہوتو تہارے بیس مدواگئ اور ایک قول بیہ ہے کہ اس سے ماد ہے فتح ونصرت کی ابتدار کرنے وال - - اللہ نفالی نے فخر داوعالم صلی اللہ نفالی علیہ وّالہ وسلّم کو بھی اُلفاً بیجے کے عام سے موسوم قرایا ہے جیسا کہ عواج شرف کی طویل صدیف بیں ہے جو رہیے بن انس عن ابلا لیا ہے مع اللہ تفالی علیہ وغیرے در لیے صفرت ابو بررہ وضی اللہ تفالی عند سے روایت ہے میں بی اللہ تفالی کا بدار شاد کھی ہے کہ لے محبوب ایج عَلْتُک فا جِنگا وَ مَا ارشاد بھی ہے اوراسی صدیف بیں سرور کون و مکان صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی اید ارشاد بھی ہے ماتم بنایا ہے ۔ اوراسی صدیف بیں سرور کون و مکان صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی اید ارشاد بھی ہے۔ کہ ایک مدون نا بیان کر نے ہوئے ہے بھی کہا ؛

ادرمیسے لئے میسے وکر کو بدند کیا اور
مجھے فاتح دخاتم بنایا کیں فاتح بیاں حاکم
کے معنی میں ہے یا است کے لئے
رحت کے معواروں کا کھولنے والا
اور ان کی انحموں کو حق کی مع ونت اور
ایان باشر کے لئے کھولنے والا
یا حق کی مدوکرنے والا
یا حق کی مدوکرنے والا
یا است کے لئے ابتدار فولنے والا
یا ابنیائے صلف کی ابتدار اور ان کے
بلا کو خش کر نے والے جانے کی فرزوالم

وَرَفَعَ لِي ذِكْرِى وَجَعَلْنِي َ فَاتِكُ قَرِّ هَا لِهِ الْ فَيكُونُ الفَاتِحُ هُمَنَا بِعَنَى الْنَاكِم ا وَالْفَاتِحِ لِكَبْواَب ر النَّحْمَة عَلَى السَّتِم وَالْفَاتِحُ النَّحْمَة عَلَى السَّتِم وَالْفَاتِحُ وَلِمَا يُرِحِمُ لِمَعْرِفَة الْحَقِدِ وَلِمَا يُرِحِمُ لِمَعْرِفَة الْحَقِدِ وَلَيْ مَمَا يُرِحِمُ لِمَعْرِفَة الْحَقِدِ وَلَا يَنْ مَمَا يُرِحِمُ الْمَعْرِفَة الْحَقِد وَلَا يَكُونُهُ الْوَالْمُنْ اللَّهُ الْمِلْالِي وَلَا النَّا صِدِ فِي الْكُونِي اللَّهُ الْمُلْكِة وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كُمَا وَلَا مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيَةِ وَسَلَّمُ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِي وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِي وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِيَةِ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ مَا الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمُلْكِونِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمِي الْمَالِي الْمَالْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمِي

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُونًا و له بيك وه برا فكر كذار بده تا .

اور بن کریم سی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسم نے بھی اپن تعلیٰ اس نام کے ذریعے فرائی ہے ا اَ فَلَدُ اَكُوْنُ عَبُدٌ اللَّهُ وَمَا مُن اَ كُورُ مِن اَ كُرُكُوار بندہ نہ بنوں بعنی کیا میں لیٹے رہ کی فیمتوں کا اعتران کرنے والا اس کی فذر جانے والا اور زادہ نعمت کے لئے کوششش کرنے والانر بنوں بیٹائی اس بارے میں یدارشا دِ باری تعالیٰ بھی توہے ا

لَكُنْ شَكُنْ يَحْدُ كَا زِيْدَ لَكُمْ الْمُ اللهِ اللهِ على دُون كا -

الترتعالى كاسمائ طيتب العَلِيمُ - اَلْعَلَّمُ - عَالِمُ الْعَنْبِ وَالشَّهَا وَهَر بهي بين اور لين بني سَيدنا مُحَرَرُ ول التُرصَى الله تعالى عليه والهوسم كي تعريف بعي اس كي ساتھ فولئ ہے اور زاور علم سے آراست كر كے اپنے بنى كو خصوصتيت بخشى ہے حبيا كرارشا ذِ بارى آمالا سے :-

وَعَلَّمَكَ مَالَدُ تَكُنْ تَعْلَحُووَ اوْرَسِي بَكِماديا جِوتُم نه جَلَتْ تَقَاوِمِ اوْرَسِي بَكِماديا جِوتُم نه جَلَتْ تَقَاوِمِ كَانَ فَضَالُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ

ا پاره ۱۵، سوره بخاسلیل آیت ۳ سے پاره ۱۱، سورة الباہم، آیت ،

اور دوس مفام پر فرمایا سے ا

كَمَا أَرْسُلْنَا فِيكُوْرَسُولًا مِنْكُمْ الْمِيكريم في مَي مِن في الكرول من يَتْكُوْ اعْكَيْكُمْ الِاجْنَا وَمُيزكِتِيكُمْ اللَّهِ عَالَى مُيْتِلُ اللَّهِ عَالَى المَّيْتِينَ اللوت فراته وَلَيْحَالِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِلْمُةُ الْوَرْسِينَ بِأِلْ كُرَّابِ اوركَاب اوركِيْد وَيُعَلِّمُكُمْ مَا كَهُ تَكُنُو نُوْا مِلْ مُعَامَّا بِهِ اورْمَسِ وَتَعلِيمُ وَيَا بِيضِ تَعْلَمُوْنَ ه له كانمبيرعلم نتفا عليد الما

التُدجَل شانه كاسمار معللوق ل اور الأخيار بين يين ال كامعني يه بهدوه افیار کے وجود سے بہلے بھی موجود تھا اور اُن کے فنا ہونے کے بعد بھی اِ فی رہے گا جھنیت اس معاطی بی بر ہے کر زاس کی ابتدار ہے -اوراس کی انتہا ہے ۔ الله تعالى على وآلم وتم يمي ألْدَ قَالُ وَالْلَاحِدُ مِي جِياكِم ) آب ف قرايا ب كُنْتُ أَوَّلَ ا لْكَنْبِيّارِ فِي الْخَلْقِ وَاحِزَهُ وَفَالْبَعْث لِعِن مِي بِيلِنْ مِينَ الم إنبيار ع يهل بول اور بلحاظ بعثت سب سے ائنری بول سے آپ نے اللہ تعالی کے ارثار :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ التَّبيِّينَ التَّبيِّينَ التَّبيِّينَ التَّبيِّينَ مِيْنَا قَدَّمُ وَمِنْكُ وَمِنْ نُرُج نبيون على اورتم اور

Site of the state إس بن سيَّدنا محرِّرسول الشُّرسلي السُّرتعالى عبد وأبروتم كوسب سع مقدم ركت بعد اوراسي منى كى جابب حفرت عربن الخطاب رصنى الشرتعالي عنه والمتونى معليم المسالم الحافاره فراليه اور يربي فران رسالت ب، مَعْنُ الدَحِرُونَ السَّالِيقُونَ (يم يوسب سے آخرى اورسب سے بعقت لے جانے والے ہیں ) --- بیز برجی آب نے فرایا ہے آ ذا

اَمًا اَذَكُ مَنْ تَنْشَقُ الْارض عَنْهُ ريسب يبل سُواجس ك يع زين شق مولًا) \_ وَاقَالُ مَنْ يَكْدُحُلُ الْجَنَّةُ وَجِنْت مِن وافل بونے والول میں مب سے بيلائي بوں) - وَاُوَّلَ شَافِعِ رسِب سے پیلے شفاعت کرنے والائیں ہوں) - وَاُوَّلُ مُشَعَّع داورجن كى شفاعت بارگاءِ خداوندى ميں شرف قبولين حاصل كريكى ان ميں سب سے پيلا ئين بون ) \_\_\_\_ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسَلَّم بي خانم النّبيتين اور آخري رسول بين دصتى الشاتعالي عليدة الدوسم ) اسارالليب الْقُوقُ اور ذُوْالْقُو و الْمَتِيْنُ مِي مِن اور ان كامعنى قدرت كلف والا ب - بى كريم ملى البرتعالى عليه وأله وسلم كى بى الترتعالى ف اس كيبات توصيف فرائی سے جدیا کر ارشاد ضداوندی سے: ذِي فُوَّةً عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ جِوَقِت واللهِ اللهِ عَلَى عِرضَ مَكِيْنِ م له حضور-كهاكيا بحكراس سراد محدّر سول الشرصلى الدرتعالى عليدواله وتم يس ايك قول يرب كداس معمرا وحضرت جريك عليدالتلام مين- - الشرنعالي كا ايك نام اَلصَّادِقُ بھی ہے۔ اتورومشور صدبت میں آباہے کہ فخرد و عالم صلی الله تعالی علیہ والم وقم صادق مصدوق کے نام سے موسوم ہیں۔ الله تعالى كاسماء طبتب الوركي اور المولى يبي اور إن دونون كامعنى مدكارب باس اسم مقدس كاخلات لين حبيب في الترتعالى عليه والهوم كوم حمت فرمان بوس الله تعالى نے فرمایا ہے۔ إِنَّمَا وَبِيُّكُمْ اللَّهُ وَ تَمَارِ ووست بَنِيل مُرالله اور رَسُوْلُهُ - عه اس كارسول -

له پاره ۱۰۰۰ سُورة التكوير آب ۲۰ على باره ۲۰ سُورة الما مُده البَّب ۵۵

اور رسول استُرصتَّى التُرْتَعَالَى عليه وَالْهُوسَمِّ نِهُ فُرا يَاسِتِهِ الْآفَا وَلِي حَلَّ مُؤْمِن ويُسْهِر ايمان واست كامدوگار بول) ---التُرْتَعَالَى نِهِ لَيْتَ حَدِيبَ بِنَاهِ بَبَهِسَالَ، شَغِيعِ عاهِ بياں صتى التُرْتَعَالَى عليه وَالْهِ وَلَمْ كَنْ شَان مِينْ فُروا بِي ا

اَلَّبِیُّ اَوْلَىٰ بِالْمُوْسِنِيْنَ سِنْ يَنِي سَمَانُوں كَا أَن كَ جَانِ سَكَ اَلْكُ مِنْ كَا أَن كَ جَانِ سے اَلْفُسِمِیْنَ مِنْ لِلَّالِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللِي اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللِي اللْم

که پاره ۱۲۱ سکرده الاحزاب آیت به که پاره ۹ ، سکرکه الاعزان آیت ۱۹۹ . سکرکه الاعزان آیت ۱۹۹ . سکرکه الاعزان آیت ۱۹۹ . سکر که الاعزان آیت ۱۹۹ . سکر که الاعزان آیت ۱۹۹ . سکر که الاعزان آیت ۱۹۹ . سکرکه الاعزان آیت الاعزان آیت

الشرتعالى كا ايب اسم مبارك الها وى ب اس كامدى توفيق ب حس كوده اين بندول مين سه دينا چاسب اوراس كي معنى ولالت اور بلان كي بينى بين ديبا كه الترمق مجدة ولالت اور بلان كي بينى بين بينا كه الترمق مجدة ولالت اور الله سامت كركم كم كور الله حاب السنكة م اله يكارتا ب اور بيم في فراي ب اور بيم في فراي ب اور جه جا بنا ج سيري و الله و الله الله و الله و

اور جے جا ہتا ہے۔ رق

كما ها دي ب لينى يد خطاب بى كريم صلى الله تعالى عليه والهوسم سع ب اور سرور كون ومكان صلى الله تعالى عليه واكه وسلم ك بارسي من الله تعالى نعة مرا با به ب : .

راتَكَ كَتَهُوفَى إلى صِرَاطٍ مِنْكَ تَم صَسَرور شِيرَ عَى مَا مُشْتَقِيمُ م عنه بتاتے من -

اوراسس سليبي يامي فراياب ..

دَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ عُلَى الشَّرُكُونِ السَّكُم سِيلًا مِنْ .

یں سیامعنی ربینی ابنی توفیق سے ہوایت دینا، یدافترتعالی کے ماتھ بی مختص میں اس معنی کا کے اللہ معنی اللہ معنی کا کے اللہ معنی اللہ معنی کا اللہ معنی میں میں اللہ معنی اللہ تعالی علیہ والد و تم کومی طب کرکے

فرايات.

له پاره ۱۱، سُورهٔ پولس، آیت ۲۵ که پاره ۱۱، بُورهٔ پولس، آیت ۲۵ که پاره ۲۱، بُورهٔ پولس، آیت ۲۵ که پاره ۲۲، سُورهٔ الاحزاب، آیت ۲۹

إِنَّكَ كَا تَهُدِى مَنْ أَحْبَبُت بِي لَهُ مِن كَمْ مِن الْمِن كَا تُهُدِى مَنْ اَحْبَبُت مِن اللهِ مِلْتِ كردو الله الله وَلَا اللهُ ال

بیتا عود می این اور ها دِی کو دلالت کے معنی میں لیں تو ضراکے سوا دوسروں پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتاہے اس سے المتر فی کو دلالت کے معنی میں لیں تو ضراکے سوا دوسروں پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ ان دو نوں کا ایک ہی میں کہا گیا ہے کہ ان دو نوں کا ایک ہی معنی ہے۔ التر نعالی کے حق ہیں مومن کا معنی برہے کہ لینے بندوں سے ہو وعدہ فرایا ہے اس کا پورا کرنے والا \_\_\_\_\_ این حق بات کو بھی کر دکھانے والا \_\_\_\_ ایک قول بیر ہے کہ اپنی ذات میں نندوں اور رسولوں کو سینے کر دکھانے والا \_\_\_\_ ایک قول بیر ہے کہ اپنی ذات میں نندوں اور رسولوں کو سینے کر دکھانے والا یہ مطلب بتایا ہے کہ اپنے بندوں کو دنیا میں طلم سے امن دینے والا اور آخرت میں اپنے عذاب سے مامون کہ کھنے والا ۔ \*

له پاره ۲۰ سرکه الفصف اکبت ۵۹ سط پاره ۲۰ سوری الکومی اکبت ۲۱

### نے اپنے ایک شعریں آپ کو مُحقیق کما ہے۔ان کا وہ شعریہ ہے،

#### خُمَّ احْتَولَى بَنِيُكَ الْكُهُمِنُ مِنْ خِنْذِنَ عَتَيَاءَ تَحْتَهَا التُّطُّتُ

الترتعالی کے اسما دطنیہ سے اُل قد اُوسی بھی ہے اس کا معنی ہے نقائص سے مرّوہ اور صدوف وفا کی علائات سے پاک \_\_\_\_ بیت المقدس کا بینام اسی گئے ہے کہ اُدی اِس بیرگن سوں سے پاک کہ بیا جا تا ہے۔ وادی المقدس اور گروح القدس نام بھی اُسی ر ذات بیوح و قدوس) سے نبیت ر کھنے کے باجت بیں اور گرفتہ ابنیائے کرام کی کنابوں بیں فرایا گیا کہ نبی اور گرفتہ ابنیائے کرام کی کنابوں سے پاک کر فینے والا جیسا کہ اللہ قبل مجدہ نے فرایا ہے :۔

لیک فی کاک ا ملک ما کُفت م الک کا الله کا کا الله کا الله کا کا الله کا کا الله کا که کا که کا که کا الله کا که کا کا که کا کا که کا کا که کا کا که کا کا که کا که کا که کا که کا که کا کا که کا کا که کا که کا کا که کار

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور نين بَرِي كَتَبَاور نِيتَ عِلَمُ كَمُكُولُو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور نين بَرِي كَتَبَاور فرائع -اور استرسيل مِين الترتعالى نے بيجی فرايا ہے : اور استرسیل مِین الترتعالی نے بیجی فرایا ہے : افر استران معربوں سے فرکی طرف الی السّفی می التّفی می کلف ہے ۔

کما گیاہے کداس را کم فکر سی ایا کہ افعان فریم اور اوسان رفیدسے پاک و مبرق میں ایک او مبرق میں ہے۔ اس کا معنی ہے مبرق مبرق میں انتظافی کے اسما کہ مبارکہ سے ایک نام اُلکٹن اُن و مبروں کوعر ت دینے والا چنانچہ اسکا مجددہ نے فرمایا ہے ،

وَ لِلّٰهِ الْعِنَ الْمِنَ الْمُ وَلِهُ سُلُهُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهِ تعالى في ابن تعرف البنارت ونزارت وبنارت مين اور درسان است بهي فرائي ہے چنائي خوشخبري فين اور دُرسائے موسے الله تعالی في فرایا ہے :

يُسَتِّرُهُمْ رَنَهُمْ بِرَحْمَتِ ان كارَبانبِ وَتَجْرِي مُنا اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ تَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اله باره ۱۰ سورکه البقرو آیت ۱۲۹ که باره ۱۰ سورکه البقره ، آیت ۲۵ که باره ۱۰ سورکه البقره ، آیت ۲۱ سکه باره ۱۰ سکوره البقره ، آیت ۲۱ سکه باره ۲۰ سکوره البقره ، آیت ۲۱ سکه باره ۲۰ سکوره آلب ۴۹ سکوره آلبت ۴۱ سکوره

اورالدتهانی نے مردرکون و مرکان ستی الله تنائی علیه وآله وسلم کا نام بھی بیش نذید اور الله رکف سے کبونکد آب فران برداروں کو البتارت عیتے اور نا فربا نوں کو دُرسانے ہیں ۔ بعض مفترین نے کھا مفترین نے کھا مفترین نے کھا اور للیسٹ کو بھی نتمار کہا ہے جبکہ کستے ہی مفترین نے کھا سے کہ یہ دونوں فخر دوعالم ستی اللہ تعالیٰ نے بیاد کہ بیٹ کو بھی میں ۔ براللہ تعالیٰ نے بہ کہ بیری شرافت اور بزرگی سے نواز اسے ۔

or or our minimum floor

### قصل - ۱۵

تاصنی عباض مالکی رحمة استرتعالی توفیق اللی سے فواتے بین که

# ایک ایمان افروز بحت

اللہ تعالیٰ نے لینے بعض اسما رِحسیٰ کی خلعت سے سرور کو نین صتی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وتم کو بھی نواز اسے اس کے بارے میں ایک کمنت بیان کیا جا تا ہے جب کے بعد قرم اول کے اس باب کوختم کر دیا جائے گا اس کھنے سے ہر کم عقل اور کمج فیم کا شبہ دُور ہوجا سے گا جو گذشت نہ فصل کی ایک حدیث سے اس کے ول میں پدیا ہوگا، یہ بھت نسکوک وشہات کی وشوار گذار کھی ٹیوں سے کا ل محفوقت کو حجوث کی ملاوٹ سے یاک صاف کر دیگا۔

 بری الله تعالی کے اسماج سنی اور صفات اس کی ذات سے جُدا نہیں اور سن جدا ہو سکتے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے فرایا ہے:

كين كُونُ إِلَهِ شَيْئَ ، له اس مياكن نيس.

الله تعالی ان عارفوں اور علمائے معتقین کو شاداں وفرطاں رکھے جہنوں نے فرابا بہت کہ تک چیند وں نے فرابا بہت کہ تک چیند سے سراد ایک ایسی ذات کا انتبات ہے جرکسی می ذات کے مشاہد مرد مواور دیکھی اپنی صفات عالیہ سے معطّل ہو ۔۔۔۔۔۔ اہم واسطی رحمۃ الله تعالی علیہ نے اب پراضانہ

كرت بوك يون فوايا بع جوبهارا مقصور م

شکونی ذات اس کی ذات کی طرح ہے، شکوئی اہم اس کے ہم جدیا ہے۔ شکوئی فعل اس کے فعل کی طرح ہے۔ اس کی ہفت جدی کی کی ہفت میں ماسوائے ایک تفظ کھیا تقود و سرتے فظ کی موافقات ہونے کے اور وہ قدیم ذات اس سے باک ہے کہ اس کی کوئی صفت حادث سوحی طرح کے حادث ذات میں تدایم صفت کا بایاجا ناحمال ہے۔ مدیح کچھ باین ہوا میر سارے کا سارا المباحق کا فرم ہدیے جو المی سفت وجاعت رکھانے) میں۔ استرتعا فی اکن سب سے راحنی ہجا۔ كَشِنَ كَذَاتِهِ ذَاتَ كُلَّ كَاشِمِهِ اِسْمُ كَلَّ كَفْعِلْهِ فِعْلُ وَكَ كَمْمِفْتِهِ صِفَتُ إِلَّا مِنْ حِمَةِ كَمْمِفْتِهِ صِفَتُ إِلَّا مِنْ حِمَةِ مَوَافِقَةِ اللَّفْظِ اللَّفْظَ وَجَلَّتِ الذَّاتُ الْقَرِيْمَةُ أَنْ تَكُون كَا مِفَة تَحدِينِة ثُلَا اللَّفَظَ وَجَلَّا مَوْفَة تَحدِينِة ثُلَا اللَّهُ مَنْ تَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُو

4.0-00

کے پارہ ۲۵، سُورہُ الشورلی 'آیت ۱۱ کے تحریک وظ بتیت اصل می مقام مصطفے کے خلاف ایک زبردست سازش اصاغیا سے کوام واولیائے عظام کی غطمت کوسمانوں کے قلوب وا ذاران سے بانے کی البینی نشرات سے جس کا مقصد وین کے نام پر اوگوں کو ابوالقاسم فسنیری رحمدالترتعالی علیہ تے بھی اس (مُرکورہ) قول کی تفسیر کی ہے تاکہ یہ بیان مزید واضح موجلے۔ وہ فوا تے بین کر میم کایت توحید کے جمیع سائل پیشتل ہے کینوکہ:

الفية عاشيصفم البدين بنائا ب ولا بي حفرات هناظت نوحيدكي أرابي انبياك كرام واوليا عظام كعلوم فاختيارات وغره برحمله أور بوت بين اور بخرادكون كو دهوكا دين كي فاطرخدا كاصفات مع فظ ماسبت وكه كرشرك وكفركي توبي واغف كست مين اوزنديم وحادث يا ذا في وعطاني وفيه جننے واضح فرق میں انہیں فطعاً نظراندار کرجائے ہیں۔ کتنے بی مجوبے بھالے معمان ان کی اس فیکاری كوسم بنين بالفاوراس فرادت كاشكار موكرسين تولين ترك وكفرسي كاكر توجيد كم بجارى بن يعضيه مجدّد مأثر حاصره الم احريضاخان برطوى حدة مندقعالى عليه نعد والبيتن كطلبولدن اورسكغول كوابن متعدد تصانيفين سرتفرف وكهاكر سجها إاوران برجبت كام فرائى ب جندعا تي الاصطربول ا ا- أبياع الماس كي نبيت لفظ على وارو وريضيفت عطائه بي يعلي اللي ووحقيفنه مقت بعلمين اورسولي عرومل في إسع نفس كيم كوهيم سايا يعققت والتيب كروه ي كى كى عطاكيا بى ذات سے عالم ب بحث الحق وه كدان اطلاقات بي فرق شكرے و مابيك مسأئل فركريا استعانت واماد علم عنيب وتصرفات ونداد محاع وفرباد وفيرا إسى فرق ندكرت بر منى ين والاس والعلل مطبوعه حبيب بيشرز لايراص ٥٥) ا- صفت اللي لبطائ اللي نهين توج بعطائ الي بصفت اللي نهين تواس كا انتبات إصلا كسى صفت اللي كا تبات بعى ندم كا مذكرها صفت المزوم الوكبيت كاكر فترك ابت موطكر برنو بالبارمة هيقت مزوم عبدت موى كربعطائ فيكري مفت كاحصول توبده مى كيدي معقول واس كارتبات مرحة عبديت كارتبات بنواء نركه معاذا لندر الوسيت كاريك بي برف تام فركيات و يابيكوكم فرت أى ك لك لبسب- (الاسن والعلى - ص ١٧١) ٣٠ قُرُن عَظِيم خُودِي قُوانَا مِن كُريصِفْت السّريرة ولي كي لك اليه خاص بيك كافر مشرك تك اسكا

الله تعالیٰ کی دات مصلا محلوق کی دات کے
مفتا بکس طرع موسکتی ہے جبکہ وہ داللہ
تعالیٰ اپنے وجو دیم تنعنی ہے اور اس کا
فعل محلوق کے فبولے بیاکس طرح موسکتا ہے
جبکہ دخد اکا فعل النصاص کرنے بانقصا
ہے بینے کے لغیرے منہ وہاں الدلتہ م
عوض یا کو شش ہے اور نداس کے فعل
میں مباش یا معالجہ ہے جبکہ محلوق کافوسل
ان وجو یات سے خالی نہیں موزیا۔
ان وجو یات سے خالی نہیں موزیا۔

وَكَيْنَ تُشْبِهُ ذَاتُهُ ذَاتَ الْمُحْدَنَاتِ وَهِي بِرُحُبْدِهَا الْمُحْدَنَاتِ وَهِي بِرُحُبْدِهَا مُشْتَغْنِيتَةً وَكَيْفَ يُشْبِهُ مُشْتَغْنِيتةً وَكَيْفَ يُشْبِهُ بِعْلَمَ فَعْلَمَ وَهُولَئِنْلِهِ بَعْلَمَ فَعْلَمْ وَهُولَئِنْلِهِ كَلْمُ بَعْلَمَ فَعْلَمْ وَهُولِئِنْلِهِ كَلْمُ بَعْلَمُ الْمُنْفِقِ وَهُولِئِنْلِهِ وَهُولِئِنْلِهِ وَهُولِئِنْلِهِ وَهُولِئِنْلِهِ وَهُولِئِنْلِهِ وَقَعْلَمُ وَقَعْلِمُ الْمُنْفِقِيقِ وَمُعَالَمَةً وَهُولِمُ وَلَيْ وَمُعَالَمُ وَعَلَمْ الْمُنْفِقِيقِ وَمُعَالِمُ وَعَلَى الْمُنْفِقِيقِ وَمُعَالِمُ الْمُنْفِقِيقِ وَمِعْلَى الْمُنْفِقِيقِ وَمُعَالِمُ وَعَلَى الْمُنْفِقِيقِ وَمُعَالِمُ وَعَلَى الْمُنْفِقِيقِ وَمُعَالِمُ وَعَلِيقًا الْمُنْفِقِيقِ وَمُعَلِمُ وَعِلْمُ الْمُنْفِقِيقِ وَمُعَلِمُ وَعِلْمُ الْمُنْفِقِيقِ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَعِلْمُ الْمُنْفِقِيقِ وَمُعَلِمُ وَعِلْمُ الْمُنْفِقِيقِ وَمُعَلِمُ وَعِلْمُ الْمُنْفِقِيقِ وَمُعَلِمُ وَعِنْلُهُ وَلَيْلُولُ وَالْمُنْفِقِيقِ وَمُعَلِمُ وَعِنْلُ الْمُنْفِيقِ وَمُعَلِمُ وَلِمُعِلَى الْمُنْفِيقِ وَالْمُنْفِيقِ وَلَيْلُهُ وَلَيْفِيعُ وَكُمْ وَلَيْفُهُ وَعِلْمُ الْمُنْفِيقِ وَلِهُ وَلِمُ وَلَيْلُولُونِ وَلَهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَيْلِمُ وَلِمُعِلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَيْلِمُ وَلِمُ وَلَيْفُولُهُ وَلِمُ وَلَيْلُولُ وَالْمُؤْمِلِهُ وَلَا الْمُنْفِيقِيمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَا الْمُنْفِيقِ وَلِمُ وَلَالِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَا الْمُنْفِيمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَالِمُ وَلَا الْمُنْفِيمُ وَلِمُ وَلَامِلُمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَامِلُمُ وَلَامِلُولُهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَيْفُولُهُ وَلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُعِلِمُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُنْفُومُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُنْعِلِمُ وَلِمُ وَلِمُ مِنْ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوا

لفته حاسندی سفر

الفته ی کوتا بئی گئے دوسے کا نام دریں گے اورخود ہی اس صفی پوچوکہ کام کی تدبیر کرنے والاکون ہے تو

ولا ہے کہ قسم آن مجوبان خدا کی جوعالم بین مدبیر فی تھون کر تنے ہیں۔ ایمان سے کہنا و بابیت کے دھم آپ

ولا ایک کے قسم آن مجوبان خدا کی جوعالم بین مدبیر فی تھون کر تنے ہیں۔ ایمان سے کہنا و بابیت کے دھم آپ

وائی عظیم شرک سے کیونر بجا الے ناپاک طاکفہ کے نگات والو اِحب انک واتی وعطائی کے فرق بدایان نہ

لاک تعلقہ تدبیر والعرب واستعان و دافع البلا، وحاجب روا و شکل کتنا وعلم عنیب و ندار وغیریا سکافور

الک تعلقہ تدبیر والعرب واستعان و دافع البلا، وحاجب روا و شکل کتنا وعلم عنیب و ندار وغیریا سکافور

ہوجا بیں گے اور اللہ تعالی کے مبارک مضور نبدے اسموں دیمے منعکور نظر آئیں گے۔ دالای والعالم آپ

اس امور ملک میں کی فرود وسٹی کی خاص بخاب اور ہے موجود اپنی ذات سے اس کام کی قدریت کہ اس کام کی قدریت کے مارک میں اور میں کا خیف اور اسلام کی قدریت کے دوسیل کے اللی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدریت کہ میں اور میں ملک کا قسم کرتا ہے ملکہ واسط ای وافعینی و ذرائے و وسیل قصال کے اللی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدریت تھی کہ اسمان عندیت کرتا ہے تھیں اور یہ ملک کی تعدری کی تعدری کون کے موالے کی اسمان عندی کا قسم کرتا ہے ملکہ واسط ای وافعینی و ذرائے و وسیل قصال کے صاحبات جانے ہیں اور یہ میں اور یہ ملک کی تعدری کونے کی موالے کے الی وہ خود اپنی خاص میں اسے میں اور یہ ملک کی اسمان عندیت کی کا قسم کرتا ہے ملکہ واسط ای موافعین و ذرائے و وسیل قصال کے حاجات جانے ہیں اور یہ ملک کی اسمان عندی کا قسم کرتا ہے ملکہ واسط ای موافعین و ذرائے و وسیل قصال کے حاجات جانے ہیں اور یہ ملک کی اسکان کی دوسیان کے درائے کا موالے کی واسط کی موالے کھیں کی دوسیان کے دوسیان کھی کی دوسیان کے دوسیان کھی کے دوسیان کھی کی دوسیان کی دوسیان کھی کی دوسیان کی کھی کی دوسیان کے دوسیان کی کی دوسیان کے دوسیان کے دوسیان کھی کے دوسیان کے دوسیان کھی کے دوسیان کھی کے دوسیان کے دوسیان کے دوسیان کے دوسیان کے دوسیان کے دوسیان کھی کے دوسیان کی کھی کے دوسیان کھی کے دوسیان کے دوسیان کے دوسیان کے دوسیان کھی کے دوسیان کے

## ہمارے شارئے عظام سے ایک دومرے بزرگ فوانے میں کہ جرکھی اسے ویم و کمان میں آنا

(مركات الداد ، طبي منهورافنت بيليس كراي، ص م، ه)

ہے ادرعقل کے ذریعے جو کھے تمہیں اوراک ہونا ہے وہ بھی تمہاری ہی طرح حادث ہے۔
امام اوالمعالی جو بنی رحمۃ الشرتعالی علیہ فرط نے ہیں کہ جواللہ تعالیٰ کے وجود کا افرار کرنے ہیں مطلبی بو مطلبی بو کہ بیٹہ جاسے دہ مفتہ ہے اور جو خدا کے سوا دوسروں کی نفی کرنے سے مطلبی ہو جائے وہ عوالی کے وجود کا افرار کرنے کے بعد اس کی حقیقت کے اواک سے اظہار بی کرے وہ موقد میے۔
اظہار بی کرے وہ موقد میے۔

صفرت ذوالتون مصری رحمته استرتعالی علیه را المتونی سئة است که اخیاری المتونی سئة است که اخیاری و فرایا به که کرنومید کی صفیفت به به که نوانشد کی متعلق به لفین کرید که اخیار به اس کی قدر بغیر واید و مجد کی اور اسباب کے بیت اس کا شنع مزاج کے دخل اور عدت سے خالی ہے۔ بر جیزاس کی صنع ہے اور وہ منع کے لئے کہی عدّت کا منداج نمیں ہے جو چیز ترب و مرا گان میں سما تھے۔ ذات باری تعالی اس سے ور أ اور بلند و بالا ب ب بہت نفیس اور انتها کی محققان ہے۔ اس کا آخری حصتہ اِس ارشا دِ الله کی تفنیر ہے :

میں سما تعکید و میں کہ اُنٹی کی تفنیر بیان کی تبین بر مجھا جا ناجودہ کرے و مرا کے کہا کہ کہا تھے کہا کہ کہا تا کہ کہا ہے اس کی بیاری کی تفنیر بیان کی ہے۔

دوسرے جھتے ہیں اس ارشا دِ خلا وندی کی تفسیر بیان کی ہے۔

دوسرے جھتے ہیں اس ارشا دِ خلا وندی کی تفسیر بیان کی ہے۔

دوسرے جھتے ہیں اس ارشا دِ خلا وندی کی تفسیر بیان کی ہے۔

دوسرے جھتے ہیں اس ارشا دِ خلا وندی کی تفسیر بیان کی ہے۔

دوسرے جھتے ہیں اس ارشا دِ خلا وندی کی تفسیر بیان کی ہے۔

اله پاره ۱۵ باره ۱۵ با مؤره الشورلى، آیت ۱۱ سله پره ۱۱ موره الانبیاء ، آیت ۲۳ در الفتی باره ۱۵ با مؤره الفتی با موره الشورلی برای با میان بیشتر ماش به بیشتر ماش بیشتر ماش به بیشتر ماش به بیشتر ماش به بیشتر ما میان مورد ای بیشتر میان مورد ای بیشتر میان مورد ای بیشتر می میان مورد ای بیشتر می میان می میان می میان می میران می میان می میران می میان می میران می میران ای این میران می میران می میران این میران می میران این میران میران می میران این میران می میران این میران می میران این میران م

اور میرا حصتر اس ارتباد باری نعانی کی تضیرید:

اله باره ۱۱، سورهٔ الخل، آیت ۲۰

ne som introduction in a

# بابيهارم

اسی باب ین سرورکون و مکان صلی الله اتعالی هاید داله و تم کے اُن معجزات کا بیان ہوگا جو آب کے دستی اقدس پنظ ہر ہوئے ادراً ن خصال میں کئری وعلاما تب عظلی کو بیان کیا جائے گا جن کے ساتھ اللہ جل تعید و نے آپ کو مفدوس کر کے مشروف فرما بات ،

اورباری نیت بهد کراس بابی ای کردنی ای کردنی برد مجود اور تروزی نیاں

وَنِيَّتُنَا اَنْ نَشْبِتَ فِي هٰذَا لَبَابِ

philipping with the party of th

بیان کریت باکر جم دلائل کے ساتھ بیر کھا سکیس کہ بارگاہ خدا و ندی میں آپ کیکس درجہ قدر و مز است سے اور ہم نے وہی چیزیں پنتی کی ہیں جو تحقیق شدہ اور ہی الاساد ہیں۔ ان میں سے اکثر قطعی یا اس کے قریب میں نیزوہ بھی جماعمہ کی مشہور تقدا نیف میں مذکور ہے۔

الماتِه لِنُدِلَ عَلَى عَظِيمٌ قَدَرِمٌ عِنْدَ رَبِّهِ كَاكَيْنَا مِنْهَا بِالْعِنْ قالمَّ عِنْدَ رَبِّهِ كَاكَيْنَا مِنْهَا بِالْعِنْ قالمَّ عِنْدَ الْقَطْحَ الْاَكْدَ وَ مِمَّا بَلَغَ الْقَطْحَ الْاَكَادَ وَ اَهْمُ فَكَا اللَّهَا لَعْمَنَ مَا قَفَحَ فَى مَشَاهِ يُورِكُنُكُ إِلْالِيمَا اللَّهُ الْالْتِمَاةِ -دُى مَشَاهِ يُورِكُنُكُ إِلَاكِمَا اللَّهُ الْحَلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُ

اورجب ایک منصف سزاج آن اسور مین ناتل کرے گاجو ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں بینی آپ کے آنا رجب ایک منصف سزاج آن اسور مین ناتل کرے گاجو ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں بینی آپ کے آنا رجب اسیرت جمیدہ علی فوقت بعضائل المحال کی گواری اور گفت رکے صواب کو دیجے گا تواسے آپ کی نبوت کی مجت اور دعوت کی سجائی میں ہی قبیم کا شاک دشیر نہیں رمریکا اور بر بات رکتنے ہی گوگوں کے اسلام دامیان کا باغیت نہیں ۔ می خوات کی میں اسلام دامیان کا باغیت نہیں ۔ میں کا میں میں اسلام دامیان کا باغیت نہیں ۔ میں میں میں اللہ تعالی عند فراتے میں علیہ سے آن کی اساد کے ساتھ روایت کی ہے کہ عبد الندین سلام رضی اللہ تعالی عند فراتے میں علیہ میں اللہ تعالی علیہ والہ و تم نے مرین منتورہ کو اپنے قدوم میں ت لزوم سے نواز الموقت کی سے اللہ میں ماصر ہو اجب میں نے ال جمان آ را کو دکھا نولین میں گیا کہ دیجھے گے لئے بار گاھ رسالت ہیں صاصر ہو اجب میں نے ال جمان آ را کو دکھا نولین میو گیا کہ رجھے گئے آ دمی کا منتہ نہیں ہے ۔

قاصنی عیاض رحمة السوتعالی علیه فرات میں کہ ہمسے قامنی الشبید البرصلی رحمة السوتعالی علیہ نے اللہ نے بین کہ ہمسے قامنی الشبید البرصلی رحمة السوتعالی علیہ سے روایت کی ہے کہ میں بارگاہ رسالت بین حامِر سوا اور میرا محتیجا مہیے ہمراہ تھا۔ تاکدائسے بھی دکھا وی جب میں دوت دیار مصطفے ملی المتد تعالی علیہ دالم وسلم سے مالا مال موا تو بے ساختہ زبانی بیریسی آیا کہ دوت دیار مصطفے ملی المتد تعالی علیہ دالم وسلم سے مالا مال موا تو بے ساختہ زبانی بیریسی آیا کہ یہ تو الشرتعالی علیہ نے روایت بیریسی آیا کہ بیت تو الشرتعالی علیہ نے روایت بیریسی اسالی میں المسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت بیریسی المسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت

كى بىكى يوب صفاد دفعى در دارگام رسالت بىن صافىز سوك تو فخر دو مالم صلى الله تعالى عليه واكبر وتتم نے فرایا :

سب تعرفیں اللہ کے لئے بھم اس کی جمد

بیان کرتے بین اورائس سے مدومانگت

بین جن کو اللہ دیارت سے اسے کو ٹی گراہ

گرنوالا نہیں جس کو وہ گراہ رکھے اسے ہوا

دینے والا کوئی نہیں بیل گوائی دتیا ہوں کہ اللہ

کے سواکوئی نہیں بیل گوائی دتیا ہوں کہ اللہ

کے سواکوئی مدنو نہیں وہ اکھیا ہے اس کا

کوئی شرکے نہیں اور بھائے محمد الے بہدا ور مول ہیں۔

کوئی شرکے نہیں اور بھائے محمد الے بہدا ور مول ہیں۔

اَلْحَمْدُ مِلْعِ نَحْمَدُهُ وَنَشَعَيْنَهُ مَنْ تَبَهْدِ عِلَاللَّهُ فَلَا مُصِلًّ لَهُ وَمَنْ لَيُعْلِلْ فَلا حَادِى لهُ وَاشْهَدُانَ لَآ إِلٰهِ الْآلِ للهُ وَحْدَهُ كَا شَرِيْكِ لَهُ وَاتَّ مُحَمَّدُهُ كَا شَرِيْكِ لَهُ وَاتَّ هُمَّدُهُ كَا شَرِيْكِ لَهُ وَاتَّ هُمَّدُهُ كَا شَرِيْكِ لَهُ وَاتَّ

(4.214.00)

بیس کرفنا دکینے مگے کہ آپ اِن کلی نے کوبار بار دُرُونے رئیں کیبونکریر تو دِل کی گرائیوں بیں کا جاتے ہیں اورعوض گزار ہوسے کہ اپنا دست مبارک آ گئے بڑھائیے کہ بی بیعت کرگوں العین آپ کے باتھوں کی جاوئں ) ·

ایک شخص مجون بے کر بھارہ پاس آیا اور کھنے سکا کرئیں سول السّر مقل اللہ وآلہ وآلہ و آلہ و کم کا بھیجا بوا ہوں آ بھیجا بوا ہوں۔ آپ نے فرمایے کہ بہ مجوری کھا کرد کھینا اور حبّن تہاراحق ہے وہ تول او لیں ہم نے کھوری قول ہیں .

كُوْلَمُوْ تَكُنْ فِيْ إِلَيَاتَ مُبْرِينَاتَ ؟ كَانَ مُنْظَوْءَ يُنْرِينِينَ فِإِلْكَابِرِ

اب وقت آبنجاہے کہ ہم فخرود عالم مستی الند تعالیٰ علیدواً لہوتم کی بوت وی اور رسالت کا ذکہ کریں اور اس کے دائراں و بلین کی -

اقام دی - بوت اوررسالت بت بنادر به کراشر با الده الله

تواني قدرت، ليف اساء ابن صفات اورتمام تكليفات شرعيه كاعلم بغيري واسط كرابيف بندوں کے داوں میں ڈال مے صبا کر لعص ابنیا سے کرام کے بارے میں منت استر مذکور سب إِى لِيَ بِعِن مِسْرِين نِهِ آيُرُكِيهِ، وَمَا كَانَ لِبَشْرِ اَنْ كِكُلِّسَةَ اللَّهُ إِلَّا وَحُمًّا كَي تَعْير مِن ذكركيا بي كريم جائز بي كريرسب باللي ابنياك كرام تك كري واسط كما تذبينيا في جائين جوالتدكاكلام ان كرينها دس اوريه واسط خواه غير ليرس جيب الاكر حضرات أبدائ كرام كيما غفر بإخوداً فى كي حنس سع بوجيد ابنيا سيكرام ابنى انتون كم سائفرا ورعقلي لحاظ سے بھی اس کی مانعت پر کوئی ولیل منیں ہے۔

جب يدامر طائز عقبرا اور عال نهيل ب نوانبيات كرام وه معجز يد ال كراك جوان كيصدق بدولالت كرتے ہيں۔ بي ان تمام امور كي تصديق واجب عضري جرا بنيائے كوام الح آئے کیونک مجزمے نبی کریم صلی افترتعالی علیدوآ او حتم کی تحدی کے ساتھ اس ارشاد باری تعالی کے قالم مقام میں کرمرے بندے نے جے ذبابی ہے لیں تم اِن کی اطاعت واتباع کرو اور انسائے كرام و كيوفرات بين معجزه اس كرمدق كاكواه ب-اس بسيدين إتى وضاحت يكانى ے اور کلام کوطول دینا مقصد سے خارج ہے جواس کا پورا علم عاصل کرنا چاہے اُسے چاہئے كربارية المركام رهم الشرتفالي كي تصانف ويجه ولان ميرصاصل كلام بالحكاك -

لفظ نوت كوجر ف بمزه كيا له برها مَا يُحْوَدُونَ فَي مِن النَّدُا رُوه سُو و النَّا مِع الحدب اوروه خرب اوران اوبل برأسانى كست

وللبُّحَ وَالنَّبُكُوةَ فِي لَكُةٍ مَنْ هَمَّزَ الخنثر وقذكا يُهمَرُ عَلَى لَهُ مَا

لِعد بغير مروه مَعِيدة بين اوراس كامعني بيد بحكم الدُّر تعالى في است ليف غيب بيدهله فرايس اوراس به تباياس كروه ني م لين وه فروسياس اور

التَّاوِثِلِ تَسْمِيْلٌا وَالْمُعْنَىٰ اَتَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ ٱلْحُلَعَهُ عَلَىٰ عَنْيَهِ وَاعْلَمَتُ آتَهُ نَبِيُّهُ فَيَكُونُ نَبِي مُنَاارٌ فَعِيْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولِ أَوْ نِيُونَ عُنْبِرا عَمَّا لِعَتَهُ اللَّهُ تَعَالِيهِ وَمُنَبِّعٌ بِمَا ٱطْلَعَهُ المله عكيه قعيث بمنفى فأعِلُ وَمَكُونُ عِنْدَسَنْ كَمْ بِعَمْنَوُهُ مِنَ النُّبِزَّةِ وَهُوَمُا اَرْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ مَعَنَاهُ أَنَّ لَتَ رُثْبَةٌ شَرِلْهِنَةٌ وَمَكَانَةٌ نَبِيْهَة عِنْهُ مُوكُةُ مُنْفِقةً فَا لْوَصْنَاكِ فِي حَقِّهِ مُؤْتَلِفَانِ-(41--4-00)

وسالت: رسول کامعنی مرسل بعنی جمیعا ہوا ہے۔ یہ لفت بیں فَدُول کے درن بہ آنا ہے

ادر مُفَعَّل کے وزن بہ تنا ذو نا در بی استعال ہوتا ہے۔ رسالت کامعنی بہ ہے کہ اللہ تعالی نے

اسے جن لوگوں کی طرف جمیع ہے اُن تک اس کے احکام بہنجا دے۔ یہ تُسَالِع سے شتق ہے
جس کا مطلب بیک در ہے اور لگا نارہے اِسی لئے جائز النّا ش اِن تنا لا کا مطلب بینیں

لینے کہ ایک دوسرے کا آبا ہے مِوَّا مِلَدایک کے بعد دوسرا آباء ولہنا رسول بہ براازم ہونا ہے
کہ وہ است کوبار بار تبدیخ کرے اور است کے لئے صرفدی ہے کہ اُس کا اِستاج کرے۔

مُل دو است کوبار بار تبدیخ کرے اور است کے نئی اور وہ ل کا معنی ایک ہے با مِنا عن

بعض مصرات كا قول مع كرودنول ابك مى چيزى . أن كے نزديك إن كى اصل اكتَّبَاء معنى نجرب ده زرگ اس آیا کرمیسے استدلال کرتے ہیں۔

وَمَا اُرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ الرهم نه من الله عِنْ رحل رَّسُوْلِ دَّهُ نَبِيْ. له يَعْجِهِ-

پس ارسال اس کے ماتھ تی تابت ہوگیا۔ اس سے وہ کست بیں کہ ہرنی رسول موتل سے اوربررسول في بوا ب وركات كت بين كداك وم كنف بير دونوں الگ الگ میں بعن نفس بوت میں أو دونوں مشرك میں حبار مفسب بوت،

کے قامے وگوں کو جردارکرناہے أوِالرِّفْعَةِ لِمَعْمِفَةِ ذَالِكَ إِلَى اللَّهُ مِعْفِت كَ مِعُ رَفْعَ الْ ال ك معات ماصل في الم

هِيَ الْإِلْمُلِاعِ عَلَىٰ الْغَيْثِ وَ لَا يَغِيبُ يَهُ مُطْلِعَ مُونِ اورنبُوتُ الْإِعْلَامْ لِمُعْوَاصِ النَّابِيُّ وَا وَحُوْرِ دَرَجَاتِهَا -

لیان رسول کے فرالنین رسالت کی زیادتی کے باعث جو توگوں کو ڈرانے اور مطابع کونے سے تعدی رکھتے ہیں: إن دونوں رنبی ورسلول کے معنی میں کچر فرق وا قع ہو جاتا ہے اگر بنی اور رسول ایک بی چیز بوت نو بلیغ کلام میں ایک چیز کی تکمار سخس شمار نمیں کی جاتی يس اس فيال كابيت كية واسع صفرات فرات بي كدند كورة أيت كامعنى ير سي كدند بيجا اتت كى طرف كوئى رسول يا نبى ايسا جوكهى كى طرف بم ف يصبيانه بو-

بعن علمائے کرام کی رائے ہے کر رول وہ ہوتا ہے جوئی ترلیب لائے اور ج تراحیت نہ لا کے وہ نی ہوا ہے رسول منیں ہوا ، اگرم اللہ تعالی کے احکام وگوں تک بہنچانے اور

له پاره کا، سوره الیج ، آیت ۲۵

مع نوت غيب برمطلع بدنے كانام ب اورنى اس كوكت يرم ورك الترفعالي اجعل علوم غيبرير

البتیعا شیم فراد نشته اسلام و آنا ہے بی کی غیب دانی کا انکار اس کی نبوت کا انکار ہے۔ افسوس ا د البیت کی اندھ گردی کے باعث کتنے ہی سمان کہلانے والے علم وفعنل کے قام تر دعا وی کے با دجود حضرات انبیائے کام طیم اتباہ مے بعطائے اللی غیب جانئے کا انکاد کرتے ہیں اور لمینے ساتھ معبولے جھالے سمانوں کو بھی منکرین بنوت کے غمرے میں تباہل کرتے دستے بھی کانتی اید کا طبقیہ کے عملی عاصلات نا جب تدی نکھالی نا سے ایما جا میں نہ کے مصواق بنے کی کوشش نرکہ تے جمید و اکبر حالی المان کا انکار امام احد رصافاں برطیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الیے حضوات کو مجھانے ورسمانوں کو اُن کا انتہا بنے سے بچانے کی خاطر اس عقیدے کی یوں مذال وضاحت ذرائی ہے :

ا بالمضيفيفِواك مع أيك ذرب كاذا تى علم نبين اس تدرخود صرويات دين سيساك

۱- بلاسته غیر خود اکا علم معلوه ب النبر کوحادی نهیں ہوسکند معاذاتسر مراوی در کنار تام آلیان و است بندین اخرین و اخبائے و مرسلین و طائل مقربین سب کے علام بل کولام الله یہ سے وہ است نهیں رکھ سکتے ہو کر در کر در کر در مرساندوں سے ایک ذراسی بوند کے کر در ویں جھتے کو ، کہ دہ قام سمندرا در یہ بوند کا کر در طال حقیہ دونوں شناہی ہیں اور نتا ہی کو نتناہی سے نبست مزور ہے بند سن علیم البر کر غیر تناہی در غیر تناہی در وی تناہی ہیں اور تناہی ہیں اور خاوق کے علیم اگر چوش دفرین و ترق وغرب و عبلہ کا نبات از دونر آدل الدور آخر کو محیوا موجا بین آخر من مناہی ہیں کرونت و دور تربی ہیں ، مزق دونر و دور مربی ہیں ، مزق دونر و دور مربی ہیں ، موزاقل ورونر آخر دور دور مربی ہیں ، دور اقل ورونر آخر دور دور مربی میں ، دور اور دور مربی میں ، دور اقل ورونر آخر دور دور مربی میں ، دور اقل ورونر آخر دور دور مربی میں ، دور اقل ورونر آخر دور دور مربی میں کرونر تا دور دور مربی میں ، دور اقل ورونر آخر دور دور مربی میں ، دور اقل ورونر آخر دور دور مربی میں ، دور اقل ورونر آخر دور دور مربی میں ، دور اقل ورونر آخر دور دور مربی میں ، دور مربی میں ، دور اقل ورونر آخر دور آخر دور دور کرون کا دور آخر کو می دور آخر دور کرون کرون دور مربی میں ، دور اقل ورونر آخر دور کرون کی دور کرونر آخر کرونر کرون

وسی ۔ لفظ دمی کی اصل اِسٹو اع ہے جس کا سنی ہے جلدی کرنا جب بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والد وستم جد اللہ وستم جد اللہ وستم جد اللہ وستم جد اللہ وستم جد کی فیصلہ نازل ہونا او آب اس کو لینے بیں جدی فرط نے تھے۔ بابی وجہ اسس کانام ومی رکھا گیا اور الها بات کی کئی اقسام کو بھی وحی سے مشاہت رکھنے کے باعیت وحی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور خط کو بھی کا تب کے باعث وحی کہا گیا ہے اور اس سلے بیں برارشا و باری تعالیٰ ہے۔

ر لقبیمات بیمنفو گرفت، بین اور جو کی دوهدین کے اندر موسب مثنای ہے۔ بالفعل غیر متنا بی کا مار معلی میں اور جو کی دوهدین کے اندر موسب مثنای ہے۔ بالفعل غیر متنا ہی کا معلی میں معلل ہے مار کا معلی میں معلل ہے مار دائند توسم مسا وات میں معلل ہے مار کا دائند توسم مسا وات

۳- یونبی اس پیداجا عہد کراند عرق حبل کے دیئے سے انبیائے رام علیہ الکام کوکٹر وافرنیبوں کا علیم سے بیھی ضرفتیا دین سے ہے جواس کا شکر ہو کا فرجے کر سرے سے نوق ہی کا مسکر ہے۔

۲۰ اس پر بھی اجماع ہے کرافی اللہ اللہ میں کو رس کا فرجے کر سرے سے نوق ہی کا مسکر ہے۔

۱۵ اوعظم ہے۔ اند عرق وجل کے علیہ حبیب اکر م مسلی اند رتقالی علیہ والد وقم کو است عکیدوں کا علیہ جن کا شار اللہ ی اند ہو میں اللہ میں کا دور سے کو اوس کو اس کا دور سے میں اللہ میں اللہ میں کہ میں اللہ میں میں اللہ میں الل

فَاوَحَىٰ إِكَثِيرِمْ أَنْ سَبِّعُوْ تُوانِين اِتَارِكِ سِي كَماكُمِي وَتَامِ اُبِسَوَةٌ قَدَّعِشِتًا - له تنبيح كرت ربو-

ینی اشاره بودی میں ان سے یہ بات کی ۔۔۔ بان کا مطلب اکھن بھی تبایا گیا ہے۔ ان کا مطلب اکھن بھی تبایا گیا ہے۔ ان کا مطلب اکھن بھی تبایا گیا ہے۔ ان حسرات کا یمشورے: الوحا اوحا یعنی ملدی کرد جلدی کر و جلدی کر وی کے نام یہ بھی کہا گیا ہے کہ دی کی اصل سرواخفا ہے لینی طاز ونیاز ۔ اسی لئے العام کو بھی وحی کے نام سے موسوم کیا گیا جدیا کہ ارشا و باری تعالی ہے ،۔

اِنَّةَ الشَّيْطِائِنَ لَيُوْعُوْنَ إِلَى بَيْكُ شَيِطَان لِيهِ وَوَكُن كَوْنِ مِن اَدْنِيَاءِهِمَ - له وُست بين -

فصل- ٢

منعی نره کیا ہے؟ ہم نے معرف ابنیائے کرام ہے کران ہیں اس کے دیا ہے کرفنون اس کی منطق سے کرفنون اس کی منطق سے کرفنون اس کی منطق سے کوئی سس کی دو قبیس بیں۔ ایک قیم دہ ہوتی ہے کوفنون کے تحدیث قدرت ہولیان پھر بھی وہ اس کام کے کرنے سے عاجز رہ جا بیں ان کو عاجز کردیا اللہ تعالی کا فعل ہوتا ہے جو بی کے مست بد دلالت کرنا ہے جبیا کہ ہم وہ کا مدیت کی تمان کرنے کی جانب سے پھر دیا اور فیصن نفرین کی اسے کے مطابق رکفارنگہ کا قرآن كريم كي مثل لا في عاجز رنبا دغيره -

دوسری قسم وہ سے سجوانسان کی قدیت سے خارج ہے۔ لیں وہ ان کا مبتل لانے بر قادر منیں سوسکتے جیسے مرد ہے کو زندہ کرنا الاعفی کا سانپ نیا دنیا البحر سے اونشی مكال دينا، ورضت كاكلام كرنا أنظيول سے بنج أب رحمت جارى كردينا اور جاندكودو الكرے كرنا- برا بيے كام بين منين الله تعالى كے سواكوئى منين كرسكتا - بين بى كے بات بر ان کا وقوع الله تفالی کا فیل بونا ہے اوراس کےساتھ جھٹلانے والوں کو تحدی کی جاتی بكرة بى إى كى شل سے أور يوان كا عور دكھا نے كے الك كاجاتا ہے۔ معلوم بوناجابية كرجومجرنات معلوم بوناجابية كرجومجرنات بمارسة أفا ومحلاء مركارو عالم كم معجزات مسيدنا مقررول شرصتي الشرتعال عليه والمروتم معرست حق برست ظامر بوائے اور جو آپ کی نوت کے دلائل اور صدق وصفا کے براہن ہیں وه فد كوره بالا دونون اقعام كے بين اور صابح بي تمام رسولوں كے جزات سے تعداد ميں بت زیاده . نفانی کے لحاظ سے بہت روشن اور مجت کے لحاظ سے برا سے بی ظاہر امريس حياكم عنويب بانكرس كے.

بنى كريم صلى الله تعالى عليه والهوسم كي معجزات كي تعداد اتن كشرب كرجن كا احاطه سونیں کا کیونکہ ان برسے آپ کے ایک مجزولین قرآن کریم ہی کو سے لیمنے ہود اس میں انت معرات بنماں میں کر سزار دو ہزار کی گنتی بھی سمجھےرہ جاتی ہے اور اسیں شار منیں کیا جا سکتا کیونکہ نبی کریم علی اللہ تعالیٰ علیہ والم وسلم نے کفار کواس کی ایک سورة مبيي سورت لانے كا بيلنج ويا بقا اور ده ايا كرنے سے عاجز رہے علائے كرام فرما نديس كرفران كرم كى سب سع تعيوني سورة الكو ترج - بداين برآيت ليني تین آیات کے اعداد اور قدر کے ساتھ معجزہ سے پھراس موت میں گتنے ہی عدد موقة الكوثر كين أئيس بين بن ك إند جاربيكو ئيان بين الرجاد مجرات كوجواس القية منفح أنشرويم

#### معجرت ين حنين مم قرآني معجزات كي تحت مفصل بيان كري كي-

(لِقَيِّفَاشْيصْ فَكُرْشْتَا سوست ين بنال بن شاركها جلئ توخدابي بشرطاناب كشاركهان كمديني ابل علم نے پی اپنی بساط کے مطابق اس سندر سے معانی کے موقی نکا سے خیائی جلآمدور کمبن توکلی حکہ اللہ عدید والمتوفى المستارة الممالئ كفظول مي ال مورت سي اعجاز القران كيعف فوق مدير قارين عي وبالترفق المَّا اعْطَيْنَكَ الْكُوْتُره اس آية مِن آيَةُ فَا مُست مِين ب ١١ يعارمع كبركيطون عطيكتر ويدولات كراب جرعطيف عظيم كيطون سعبوتووه نعت عظی سونا ہے کو زے مراد وہ مونین امت میں جو قباست کے بیراس سے مرادوہ فعناك وحواص بير جوالله تنعالى فيصعفو إقدس متى الله وتعالى عليدوآله وتم كو دوجا ل بير عطا فراك یں ان کی کنہ کو ضدا کے سوا اور کوئی تنیں جات اور منجد کو شروہ تنرہے جب کی مئی کسنوری اور صب کے عكرية ب جاندى كوديان مين اورص كمارون ميسوف في مذى كرنن سارون كالمنى سازمادي. (٢) إس كي تقديم فيرتضيع بيني م في د ذكري فيف أنجه يرجر كثير عطا كي جر كالرت كالوانات ننين الم رازى فرات مين كرفقيق برب كرسان محدث عنه كالقدم تحضيص كسات منين عكراس واسطب كرائس تقديم انبات جرك واسط زياره ماكيدوالي واس كدويل يد ب كرجب الم محتث عن يدادكر كياجات ترسائح كونم ينف لاشوق بديا بتواجه إلى ليحب وه خركوست بقواس كا وبن اس ك يُون قبل كرام عيدياعائق معتوق كوليس وه فراس كذبن مي باحن ديوه ممكن بوجاتي ہے۔ (١١) صنير الله بعيفر مج لايا كياب حب سي تربيت كي عفلت يا يي جاتي بعد (٣) جلے کے شروع میں جونوناکہ لیا ہے جونسم کے فام مقام ہے۔ (a) فِعلَ ولصِيغَ تَمَاص لاياكيابِ" اكداس أمرى ولالت بعد كديم في عطائ أحدواق كي عمرية. (١٠) كورْك دورون كوندون كرويكي إلى ليذكر مذكورين ده فرط ابهام وفياع نيس جو تعذون من م (ع) ووصفت افتاياك كى بيم كاستى يى جزت بي عيراس كواس كي صيف معدول كوك لاياكيد

## سروركون ومكال صلى المترتفالي عليه وآلم وتم كي عجزات دوقتم كيين ايك وه وفطعى

رلفتین افریسنو گرفت، مروسید برلام تعرف المایگیا با کرید این موصوف کوشا بل اور کنرت کے می فینے بیں

کا بل ہو جونکہ برلام کا نہیں اس سے واجب ہے کی حقیق کا پواور حقیقت کے بعض افراد بعض سے اولی ابنیں

پس وہ کا برہوگی اس ہیں اس طون کا جواب بھی اگیا ہے کی حضورا قدی حلی اُسرتعالی کی بدو آلدہ تم کا آب کے بعد کوئی

بیا نہیں کی وکر آب کے بعد بینے کا باقی رہا وقور اللہ سے اللہ بیا تو وہ میٹا نبی نبایا جائے اور دیو کا این کرنو کر اللہ اللہ کے اور میدا موجم میں ڈالنا ہے کہ وہ ناخلف مو لیں الشونعالی نے آب کو تھو گئر اللہ اور میدا موجم میں ڈالنا ہے کہ وہ ناخلف مود لیں الشونعالی نے آب کو تھو گئر اللہ علی وہ کی مورث میں مقا۔

عطا فراکو اس کے بی وربونے کی صورت میں مقا۔

درکا ہو جو بیٹر سے کی کورٹ میں مقا۔

فَصَلِّ لِنَبِّكَ وَانْحَدْه اسْمِي عِي أَمُوْفَا مُسَعِين،

راس ان دونون عبادتوں سے اس امری طوف اشارہ ہے کر عبادت کے دو نوع میں ایک ایکال برنس مجن من تندم فاز ہے دوسر سے اعمال الیہ ، جن میں اعلیٰ اوٹوں کی قربانی ہے۔

## علم كے ساتھ سارى طرف مفول ہوتے آئے ميں اوران كى نقل متوات ہے جيت قرآن كريم

رلقبر ماشيصفر گزشت كى عبّت قى فنى جنانير وايت بىكد آپ نظار أون قرانى فيديك مندر الوجيل كاركوب كاركو

مرار ووري لام كواى كف صدف كوياكما كديدل لام إس برولاف كرويا ب-

مر السیعے کے حقیں معایت کی کئی اور میرم بنجلہ بلائے ہے۔ جب تعابی اسے طبی طور برائے اور کلکے اور کلکے اور کلکے اور کلکف سے کام نز لے ۔

الم اس معلى بُواكرهِ عبادت يہ م كرندے اس كے ساتھ فيض رب اور اپنے مالوك كوفاص كري اور استخفى كى خطاسے تعریف ہوگئ جو اپنے رب كى عبادت كيور كركرى عند كى عبادت كرے اللّ مَثَا يُرْدُ كَا لَكُ هُمَّ وَ الْكَ بَشَا يُرِدُ كَا لَكُ هُمَّ وَ الْكَ بَشَا يُرِدُ كَا لَهُمْ عِيدِين و اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ ا

امر (فَصْلِ وَاخْرُنْ) کی عبّت بین صفوارهٔ می اشر تعالی علیدواکه و تم کے شانی روشن کے حال
 کفول کی طرف ترک ترج کو رسیدیا شنیا ف بیان کیا گیا اور اسٹینا ف کا پر اچھا عمل ہے۔ قرآن فتر لیف میں مطابع اسٹینا ف کم فرت ہیں۔

الله يدور بي موسكن م كراس جمر كومعترف وارديا عبائه جوف ترداغ الفن ك من مست كه ميان ريليا كيا ب صبيا كراف تعالى كا قول ب إن خَيْرَ مَنِ استَ اَجُرْتَ الْقَوْتَى الْاَرْبِيْنِ رَصْعَى سم الدر شانى سے مراد عاص بن وائل ہے۔

و استخص کواس میعنت کے ساخذ در کیلا اور نام کے ساتھ ذکر در کیا ناکہ بیشنا ول وشابل ہوا استخص کوجودین جن کی مخالفت میں عاص کی ما بتد مو۔

يسكسسي كوئ فتك شريا إخلاف ننيس بحكداس كونبى كرم صلى الله تعالى عليدة المرقطم ا كرائعين اوراس كاظهوراك ذات كرامي سيوا ب اوراس كانجنون س آب نے استدلال کیاہے۔ لیں اگر کوئی اس کی صحت کا انکارکرے یا جھکٹیے تو اس كا الحاركة ابسام جيكوئي ستينا محدرسول الشصلي المتدتعالى عليدواكم وتلمك وجودي كالمكا المنافك كروه دنيايس تشرف ي كبلائ عظ علاف والدن كا يراعزان أب ك لئے جت و دلیل بنیں بوسکن تر قرآن کرم کا آپ کے لئے معجزہ و مجت ہونا اور اس محضن مِن أن والى أيات كي معزات كالمعزة بونا صرورنا معلوم ساوران ك اعجاز كوجم بعى مزورة معلى ب اوركسى صاحب نظر سے تفى بنيں جدا كريم الكے مفعتل بان كر اللے بماسے بعض اً مُدنے فولیا ہے کرایسی معی بے تمار نشا نیاں اور وارق میں جن کاصدور فخرو وعالم صتى الشرتعالى عليه والبروكم ك إلتقول بوا اوروه معجز يك فالم مقام بين الكران ب ے کوئی معجز و لفین کے درجے کہ نرجی سنے توسب مل کر دایک دورے کی نقوت کا باعث ر بوکر) دعر لقین کو بہنے جانے ہیں ہیں آپ کے اعتوں بن کا صدور تک شہرسے بالاتر موجانا ہادراس میں موس و کو اللہ کسی کافر کو جبی تمک بنیں ہے کہ آپ کے یا تقون عجا بات کاحدور الواب مبكره حاندكا اخلاف يرب كريه خداكي جاب سيس يا نبير احالانكر بم فيل ازس بان

<sup>(</sup>لِقِيرَ الشَّيرِ الشَّيرِ الشَّيرِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كرآئے بيں كريرسب كھ نعدا كى جا بنب سے ہے اور يداس ارشادِ فعل وندى كا قائم مقام ہے كہ تم نے سے فرما ياہے -

نی کریم صلی استرتعالی عبد داکم و ملم سے ان کا وقوع بھی برا مہذ معدم ہے کہؤکدان کے معانی برسب کا آنفا ق ہے جیے کرماتم کی سخا دت عنترہ کی شجاعت اور اسف کا عنم شرت کی نبایر برائد معلی ہے اور ان خبر موں بر آنفا تل ہے کرسخا وت بشجاعت اور علم اُن کا مشہور و معرون ہے اگر ہے فی لفسم مرایک کی خبر موجب علم اور اس درج صحت پرند ہو کہ اس پر نفین کیا جا ہے دوری قیم معرات کی وہ ہے جن کی خبر مواہت اور لیقین کے درجے تک نہ بہنے اگر اِس کی

دومری ہم جوات ہوہ ہے بن ہے برطان اور ہے اس کے درجے الک نہ پیچے۔ آلے اِس کی جی دو تھیں ہے درجے الک نہ پیچے۔ آلے اِس کی جی دو تعمید میں بیل بیل ہے کہ دہ خریام مشہور ہے اور تعدد دادیوں نے اس کا ذکر کیا ہے اور وہ تیم رفتی برخین اور اسحاب بیرو تا برخ نے نقش کی ہوجیے انگلیوں سے بانی کا بہنا اور طعام کوزادہ کر د بیا ۔۔۔۔۔ اس کی دوسری تیم دہ ہے کہی واقعے کے دلوی جرت اور طعام کوزادہ کو د بیا ۔۔۔۔ اس کی دوسری تیم دہ ہے کہی واقعے کے دلوی جرت ایک روبی اور دیس اور دادیوں کی کمی کے باعث وہ بات تنہوت کی حدکود پنجی لیکن جب اس جیسے جرات کو جمعے کہاجا کے تو وہ معنا اتفاق کی حدکو پنجی جاتے ہیں جیسا کہ ہم بیان کرائے ہے۔

اليعبى يقيني معرات أب كي الكشتها كي مبارك سي إنى جاري بونا اور تسور علم

کا زیادہ ہو جانا ہے۔ ان وا تعات کو بہت سے آفتہ را واوں نے صحابہ کرام کی کئے جہامت سے دوری روایت کیا ہے۔ ان بی سے ایک وا تعرّودہ ہے کہ جسے سحابہ کرام کی ایک جہامت سے دوری محامت سے دوری جماعت سے دوری کی جہامت نے روایت کیا ہے۔ اور بندگ ٹرین سحابہ سے روی کی جہامت بھر کے جہامت بھر کے جہامت کے جہامت کی ایک جہامت سے روی کو جہامت بھر اسے روی کے موقع بہت بڑے جمعے کے ساتھ ہو اب جیسے کردیا گئے نوز ہو کے موقع بوسلمانوں (محاب جیسے کردیا گئے نوز ہو کے موقع بوسلمانوں (محاب کرام) کی محفلوں اور افواج کے انتہا تھوں بی معجزات کا اظہار فرایا گیا جبکہ اس مادی کے معالمت معالی کی ہے۔ انکار نہیں کیا کہ کی اس کی رویت کے کہ ہے۔ انکار نہیں کا درجوان سے مذہور ہوا ہے۔ اس کا کہی نے انکار نہیں کیا کہ کہ ہے۔

درب مالات ان کی خاموشی بھی ہوئے وقصد ہے کہ کھے کہ ہی ہے جب کے محالیگرام کی شان اس سے بلند د بلا ہے کہ وہ الل ، واہر نت اور جھوٹے کو ، کھے کہ فاموشی رہ سکبیں مالائکر میاں کو کہ ہی رغبت باخطرہ بھی نہ تھا جو انسیں ہولئے سے شع کرنا اگر اُن کے نزدیک ان بیں ہے کوئی بات فلط باغیر معروف ہوتی تو نزور وہ اس کا انکار کر نے صب اکر انہوں نے ایک دوسرے کی بعش آنوں کا انکار کر اے صب اکر انہوں نے ایک دوسرے کی بعش آنوں کا انکار کر با ہے جہ یا کہ ان میں اور قرق خروف کے متعلق دوایات بیں اور معنی کو وہم بھی ہوا اور بعض مغرات کو مغالط بھی ہوا جو بھی ہوا اور بعض معلوم ہے لیس بیرساری کی ساری قیم بھی فطعی جو ان کی طبح سے ایس بیرساری کی ساری قیم بھی فطعی جو ان کی طبح سے بیں بیرساری کی ساری قیم بھی فطعی جو ان کی طبح سے بین میرساری کی ساری قیم بھی فطعی جو ان کی طبح سے بیاں کہ جا بیان کر سے جو بیا کہ جو بیان کر سے بیان کر سے جو بیان کر ہے۔

بینک بعفن الیسی بھی بے مرو پاخبر میں ہوئی ہیں جن کی کوئی بنیا دہنیں ہوتی اور دہ لوگوں بنی کھوئی رہتی ہیں لیکن گرڈن زمانہ کے ساتھ ساتھ جب محققیں اُن کی بھان بھٹک کرتے ہیں تو وہ گردفیا کی طرح اُرد جاتی ہیں اوران کا بے اسل بونا سب ہیر کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے واقعات کو کوئی زبان پر بھی منیں لاتا جینا مجد السبی کمتن ہی جھوٹی باقس اور کھوڑے گھڑا کئے فیصتوں کے دفن ہوجانے

كاعام شابه بوتار بتاہے۔

بم دیجیتے بی کدرس کے بیعکس ہمارے آفا و مُولى سیّنا محد بول استرصل استرتعالی علیدا کہ

وللم كے وہ مجزات جو لطراتی احاد مروی ہیں۔ وہ مرور زبان كے سابھ مزید شہرے ہی حاصل كرتے أكت بين صالاتكمه وه مختلف الحنال جماعتون مبى كردسش كرنت مين ان تصرات كا وجود نام عود عبى موجود جعجوابنيا كي كرام كرعب وكري اورتوين وتنقص نبوت يل كوشال رسنة بيل المحدول كاكروه بھی موجود ہے جو براغ مصطفوی کواپی مجھونکوں سے مجھا ناچا ہذا ہے سکن ان تمام ماجی کے باوجود وہ مجوزات بھی دوربروز توت بکرٹنے اور سلمانوں کے فلب و جگریں اس طرح سماتے جارہے بلی کنامتر چیپون اور جلنے عینے دانوں کے ماتھ سول سے حرت و مداست اور ذکت ورسوائی کے ادر وَكَذَالِكَ إِخْبَارُهُ عَنِ ٱلْغُيوبِ الداى طرح غيب كي خرب دينا يز حَالَدُهُ

وَإِنْهَاءَ بِمَا يَكُونُ وَكَانَ مَعْلُقُ مِي مِولَا يِنَانَ مَاسَى مِي مُوكُورُ وَكَانَ مَاكِكِ

مِنْ أَيَاتِهِ عَلَى الْجُدُلَةِ بِالقَّنْ وَرَ وَتِنَا ، بِرَبِ كُمِعِرَات مِن اليي فروى وَهِلْذَا حَنْ كُونِهُ عِلْمَاءَ عَلَيْهِ اللَّهِ مِلْمِ مِلْمِ مِلْ الديايات (ص ۱۱۹) عجى كيم الكي يده نين.

جارے آئدیں سے اسی وکر اتلان اورات دالو کروفر کا رسم الشرتعالی بھی اس کے قا كريس بين \_\_\_ جوشخف إن معيرات كوخراها دك باعث محف قصم كها في سمحما سي بمرك نزديك اس نے کتب احادیث سے کما حقّہ استفادہ نہیں کیا اوروہ دوسے علوم کی تحصیل میں زیادہ مشغول را سے باں جوعلوم نقلیہ سے واقف اور احادیث وسر کے علام میں ماہر سے وہ ان واقعات کی صت یں میں شک منیں کے اور وہی کے کے کا جو ہم نے کہا ہے کیونکہ بربات بعیر بھی نہیں ہے کیونک ایک بی چیز کے بارے میں ایک شخص کو توان کے ذریعے علم عاصل ہوا سے میکر دوسرے کو رخرا حا دکھ در ليه تودكنان مطلقا اس كاعلم يى منين بوناشلا كنن بى لوگ تنبرت كے اعب مانتے بى ك ونياس بغدادهي اكم تتبري وعظيمانان شراوردارالحومت بحبكم كتفنى ايسان على بلين كي حنون في ال كانام كم ينين منا يوكا اورباقي خوبان ريس ايك طوف.

اس کو گیل سیمھیے کہ ماسکی فقتہارا بھی طرح جائے ہیں کیو کہ ہے تواہر کے ساتھ سنقول ہے کہ صفرت امام الک رہند اللہ وقت اللہ تو فی طون پر مھائے کہ کا ندیب ہے ہے کہ فار ہیں سورہ فاتح کا پیر معنا امام اور منفرد کے لئے واجب ہے اور رہ ضان شراعی پہلی رات کو روزوں کی نیت کہ لبن باقی ۔ راتوں کی طون سے کھا بیت کرتا ہے جبکہ امام شافعی جہ اللہ شام اللہ بدرالمتوفی سے کھا بیت کرتا ہے جبکہ امام شافعی جہ اللہ شام تعلق سے کہ برقت کے قابل میں اور سے میں سرکے بعض صفے کو کافی سیمھنے میں شیز ان دونوں صفرات کی نمیر بریت کے قابل میں اور سے میں سرکے بعض صفے کو کافی سیمھنے میں شیز ان دونوں صفرات کی فقہ بریت شرفت اللہ بیر اللہ تو فی کا مونا شرط تبائے میں صبکہ چھنرت امام ابکو ہینے فیر رحمت الشرفعالی ھیے در اللہ تو کہ اور سرے عکما در اللہ بیت بریت ہیں انہوں نے فیر مالکہ ہی کہ تب سے کہ اس مالک رحمۃ اللہ تعلق ان کو خلاف ہے۔ مالکی فقتہا ہے کہ بوا دوسرے عکما در اللہ بیت بوا مالک رحمۃ اللہ تعلق ان کو خلاف ہے۔ مالکی فقتہا ہے کہ بات ان افراک وقت ان اور کا کہ نہ بول کا بین کو بی بیر ہیں ہیں انہوں نے فیتہ مالکہ کی کتب سے وابی کو اور واضح کہا جوائے میں بیر ہیں گوری کے تواس وقت انشار المتہ تعالی اس وقت انشار المتہ تعالی کو اور واضح کہا جائے گو

قصل - سم الشرتعالیٰ بین ادراک کو اعلیٰ از کی وجویات پاسیے کراند زندال کی کتاب عزیز اعبار کی بهت سی تعمل کو لینے اندر سینٹے ہو اس سرت سمجہ سمجہ از کی زندالان میں اور میں اور میں اور میں در مید

قِیموں کو کینے اندرسینے ہو سے سے حبکہ سیمے سیمھانے کی نعاط مضبط تحریمیں لاتے ہوئے ہیں چارجگہ تقلیم کیاجا سکتا ہے۔ اعجاز قرآن کی پہلی وجراس کا حسِن البیف اقدام کلیان افصاحت وہوہ اعجاز اور بلا احت ہے جو عادت اہل عرب کا فعاری ہے یہ اس سے ہے کہ وہ لوگ مذکورہ مُوگ ہیں سے پوری طرح مزین اور میدان کلام کے شدوار تھے۔ بلاخت دیجمت سے انہوں نے جو خاص حقِر پایا تھا درگیر آفام عالم اس سے جو محقیں انہیں وہ لبانی قرت مرحت فرائ گئی تھی جو دو مرسے انسانوں کوعطا نہیں فرا فی گئی بنوسٹس بیانی سے اس درجہ نوازے کئے تھے کہ دانظوروں کو بھی اپنا فائل کر لیے تھے غومنیکہ خدائے دوالمنن نے بنوبیاں اُن بوگوں کی فطرت وجبلت کا حصد بنا دی تغیب -

انہیں کلام بیں اتنی مہارت اور بیان پراتنی قدرت حاصل بھی کرفی البدلیدایسی بات کہردیا کرتے مقرص کے ادبی محاسن سننے والوں کوجیرت میں ڈوال دیتے مقے بنوش بیانی کا کوئی راستہ اُن پر نبدنہ تھا بھیں وقت اور صبی حکم ضرورت بیٹرتی تو کیسے انداز سے خطاب کرتے کہ اس استے کی تمام دشوار گذار گھاٹیوں کو برلی آسانی سے عبور کرجاتے بمعرک آرائی میں رحبنہ بیڈھنا ان کامعول تھا۔ وہ کسی کی تعرب کرنے اور کسی کی گیٹری اُجھا گئے سے

وہ ہوگ کہیں اپنے کلام کے ذریعے مطاب کا ستے، کبھی بھیڑوں کو بلاتے کمی کو مراکھوں
پر بھیلنے کئی کی مٹی پید کرکے رکھ فیتے بوطنیکرائ کے بیان میں ایسا جا دو تھا کہ جس کے گلے میں
پیا بتے تو تولیق و توصیعت کا ایسا ہارڈوال دیتے کہ اہلی عقل و دانش بھی دھوکا کھا جاتے کلام
کے ذریعے وہ اپنی شکلات کو اسان کر لیتے ، لوگوں کے دوں سے کیندوگدورت کو دورکر فیتے اور
پیست ہوگوں کو بدند کر فیتے تھے دیعنی تولیف یا بہوکر نے کے ساتھ ) وہ اپنے کل م سے بزدلوں
کو جُرائت ولاتے ، مجیلوں اور دولت کے پیاریوں کو سخاوت پر مجبور کر دیتے تھے۔
جا سے نے نو ناقص کو کا بل اور کھا بل کو گھنا می کے گھر مصے میں بھینیک و یہ تھے۔

اُن بین سے اگر کوئی بدوی ہونا قواس کے ادفاظ بھی بچے تکے اور ادب کے سانچے میں فرصلے ہوئے سے اگر کوئی بدوی ہونا قواس کے ادفاظ بھی ہوئے ہوں اُن کی فرصلے ہوئے ۔ ان کا کلام سے والب تکی کا جون تھا ۔ اگر اُن میں کوئی شہری تھا تو نہایت بلیغ جس کی تقریب می خوبصورتی اور بیان میں شیرینی ہوتی ۔ تقوش سے لفظوں میں معانی کشیدہ کوئی این کرتے نرم طبیعت والے تھے جس کے باجث کلام عمدہ اور موزوں ہونا تھا .

ان حضرات كى باليس باكييز واورهبارات خوب صورت موتى تفين بالغت كدونون

باب دا بجاز واطناب) مرتفام پر مناسب ہونے تھے فوضیکہ بلاغت میں انہیں جبّت بالغر
اور قوت وافع ماصل بھی جس کے باعث انہیں کا میا بی اور دست حاصل تھی۔ وہ لیفین بی
اور موت کے کھام ان کا فلام اور بلاغت ان کی لوندی ہے۔ کینو کھ وہ فنون ادب کے بارح
اور معانی کے مغز کو الاش کرنے والے تھے فصاحت و بلاغت کے جس دروازے سے چاہتے
واض ہونے اور بام عروج کے بینچنے کے لئے انہوں نے مرحا بنب زینے نگار کھے تھے۔ بس
انہوں نے مراعلی وا دی اسپولن میں طبع آزمائی کی بھٹ ن وقائع میں گفتگو کرنے فلیل وکٹیر کو زیر
بحث لاتے اور اپنی نظم ونٹر بیدا نہیں مجا طور بریا از تھا۔ انہیں بیخطوم مطلقاً نہیں تھا کہ دنیا
میں کوئی اس میدان می دیئر بیدا نہیں مجا طور بریا در تھا۔ انہیں بیخطوم مطلقاً نہیں تھا کہ دنیا
والہ دستم نے قرآن عور نے کے ور لیصا نہیں سیاب یا اور ما ہی ہے آب کی طرح مصنطر ب کرویا
گیز کہ اس مقدم سے کی شان قویہ سے و

باطل کواس کی طرف کوئی کا د منیں سنواس کے آگے سے نداس کے تھے سے ا آدا بنوائے محمت والے سیٹ حوبوں سراہے کا •

لَّا يَاشِيْدُوا لْبَالْمِلُ لِمِنْ بُئِين مِيدِيْدُ وَكَامِنْ خُلْفِهِ تَسَانُونِيْلٌ مِنْ حَكِيمٍ خَلْفِهِ تَسَانُونِيْلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيْدِهِ لَهُ

اس کباب کی آیتیں محکم اور کلمات فقتل ہیں۔ اس کی بلاخت نے عقب اِن کو مہوت کردیا اور سب پرواضح مبوکیا کرفصا مت بی برسب سے بٹرھ کریے اس کا ایجاز واعجاز مرکام پر فعالب آیا۔ اس کی حقیقت و مجازیں ایک کمال دومرے کا معاون ہے۔ اس کے مطلع و مقطع میں مشابہت ہے۔ اس کے جوامے کلام اور بدا لئے محم نے کلام کی تمام تو بیوں کو اپنے انرسمیدی رکھتا ہے۔ بچرا کی از واضفار بھی ایسا جو مسل مقتدل ہے۔ اِس کے لفا لو

قرآن كالمعلنج والمرعرب كوا كرحيتهم فنون كام بين درم كال ماسل تقا. وه زبان فاطبت

ك پاره ۱۲ سوره خم سيده . آيت ۲۶

اوربيان ومحاورت بريوراعبورر كحت تقر غوائب اور كغن بين يرطوني حاصل تفا قرآن كريم أن كى اپنى زبان ميں نانل بچوا تفا جوان كے محاوسے كے مطابق سے اور حس ميں شب و روز وه ایک دوسرے برسیفت عاصل کرتے تھے تیزود عالم صلّی الله تعالی علیه واله وسلم متواز تنیس بین تک بر آن اسی چینے کرتے رہے اوران کے بٹے بٹروں کو دیکے چوٹ ناتے

> أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلُ غَاثُوْا لِسُوْرَة مِتْلِه وَادْعُوا . مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْن اللهوان كُنْتُمُ مَا يَقِينَ لَه اور کھی بول اھلان فرماتے رہے .

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ وَمَا نَرُّيْنَا عَلَىٰعَبْدَنَا فَالْوَٰ بِسُولَةِ وسن مِشْلِهِ وَادْعُوْاشْهَانُكُمُ مِسنْ دُوْن را ملى وان كُنْ عُمْ صَادِقِيْنَ هَ فَإِنْ كُمْ تَعْمَلُوْا وَكِنْ لَقْعَلُوْا فَاتَّعَتُوْا لِنَّامَ الَّيْنَ وَقُوْدُهُ النَّاسُ وَالْحِجَالَةِ أعِدَّتْ لِلْكَلْفِرِيْنَ هُ كُهُ

كيايك ي كاننون قال بنالياب م فراو كراس عبى ايك سورة الحادة اورا شركوميوا كرجو مل سكين سب كولولاد الرم يتي بو -

اوار تني چينگ دواس س جيم ليخدانفاص اندع يدانارا تواسطيي الم سورة توسية والدالشركي بوا لينسب عائتون كوبلا لو الرفريسي يعراكمة لاسكو اوريم فرافية يوكريك منالا كوكة ورُواس السيسي كا يندهن أدى اور تقريس-تيار كرهي さんいうと

اوراُن کی زبان بندی کمستے ہوئے بر اعلان بھی فرما دیا ۱۔

كُلْ لَكِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُّ عَلَىٰ اَنْ كَيْ الْوُالِيمِشْلِ

م فراو الر آدى ادرجن سباس برمتفق موجائل كداس قرآن كي ماندي آئي تواس كا بشف لاسكين ك. اگرم أن بين ايك دو سرے كا معكار مو -

هلدَ االْقُدُوْنَ وَ لَا يَأْتُوْنَ وِ مِنْ الْمُدُونَ وَمِنْ الْمُدُونَ وَمِنْ الْمُعْمَدُ الْمُعْمَدِ اللهِ مَا يُونُونُ اللهِ مَا يُونُونُ اللهِ مَا يُونُونُ اللهِ مَا يُونُونُ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِينَّةِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الْمِنْ اللْمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللْمُنْ اللّ

قرأن كو كفرًا مِوَا كيف والول كا يُون عبى مُن سِند ورايا :

ته فرناو کرتم البی بنائی بوئی دس سورتی سے آد اور اللہ کے سواج بل سکیں سب کو مبلا ہو، اگر تم ہو سے ۔ قُلْ غَاْتُوا لِعَشْدِسُوَيِ مُفْتَرَ لِات رَقَّا دْعُدُوا سَنِ اشْتَطَعْتُمُ مِنْ مُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمُ صَادِتِيْنَ هَ

یہ رجنہ و تو یخ اور تحدی اس کے فرائی گئی کہ جو چیز من گھڑت اور ہے اسل ہواس کی ش بنا بین اور اس کامعارضہ کرنا بعید نہیں ہوتا لیکن الفاظ جب صبحے معنی کے تا بع سوں تومعارضہ بہت وشوار ہوتا ہے مثلا عجب کہتے ہیں کہ فلائ شخص سے جو کچے ریکھنے کے لئے کہا جائے وہی رکھ دیتا ہے اور دوسری بات یہ کئی جائے کہ فلائ شخص جیب اچا جائے کہ دیتا ہے ان میں سے پہلے شخص کو دوسرے بر بہت فضیات ہے کیونکہ ان وونوں ففروں کے معانی میں بڑافرق ہے۔

نی کریم ستی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم برابر اسلیں جینجوڑتے ، اُن کے عقلار کی کوناہ وستی کو واضح کرتے رہے اُن کے بدند یا تگ وساوی کے بعد ڈوں کو سرنگوں کرتے رہے ۔ اُن کے برئے برٹروں کی شیخی کرکری کرتے رہے کھار کے بتوں اور اُن کے آباؤا جداد کی مزمّنت فرائے رہے جاتی کہ اُن کے گھر بار مال وزر اور زمین مولیثی مسلمانوں کے لئے صلال کھراتے رہے فونیکہ کھار فوتین کہ اُن کے گھر بار مال وزر اور زمین مولیثی مسلمانوں کے لئے صلال کھراتے رہے فونیکہ کھار فوتین و گرسوائی کی زندگی تو گزار نے رہے لیکن و آن کریم جیسی ایک سورت

بنا کرشرخ رُونی مامبل کرنے سے نطعًا عاجز رہے وہ لینے بجر: پر پردہ ڈالنے کی ضاطر قرآن کریم کے خلاف بیانات وینے ،طوفان برتمیزی برپا کرنے ، فِلتے اسٹانے اور دعوکا فینے میں ہی سرور پاتے اور اس طرح لینے ول کی بھی کچھاتے تھے ۔

چنانچر کفار نے اس پاند کی طرف دُھول اڑاتے ہوئے کہی تو قرآن کریم کے بارسے یں ماکہ :

اِنْ هَلْدُا إِلَّا سِحْدًا يُّوثَرُكُ مِنْ الْمُ الْمُون سِيمُها بِوَا -

سِعْدِی مُسْتَمَدِی کے جادوہے جو جالا آنا ہے۔ کہی یہ الزام لگا نے کر:

رِنْ هَٰذَا إِلَّا فَكُ لِنَ فَتَكَاتُ يَ يَوْمَنِي مُرْايِكُ بِسَانَ جَالَبُون فَيْنَالِيا وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ الْخَرُونَ فَيَالِيا اور قرآن كرم كرم تعلق كبجى يركيف مُكتاء

اوركىجى ليُن كما كرتے :- ھ يارے دون بريردے بيشے ياں -

له پاره ۱۹۹، سُورهٔ المدّرْ، آیت ۱۹۲ کے پاره ۱۲، سورهٔ الغر، آیت ۲ کا پاره ۱۸، سورهٔ الفرقان آیت ۲ کا پاره ۱۸، سورهٔ الفرقان آیت ۸۸، که پاره ۱۸، سورهٔ الفرقان آیت ۸۸،

قُلُومُنَا فِي أَكِتَّةٍ مِمَّا تَدْفُونَا

إلشيوك في آخَانِنَا وَفَــ رُقَ

مِنْ بَنْنِا وَبَيْنِكِ جِابِكِ لِ

لاَ تَشَعُدُا لِلْهَذَا الْقُرْآنِ

كَالْغَوْ اخِدْهِ لَعَلَّكُمْ تَعَلِيُونَ عِ

اور کھی اوں مہم شروع کر سے:

مارے دل غلاف میں ہیں اس مات سے بیکر کی طرف تم میں بلاتے ہوا ورعمارے کا فون می مین ہے اور مبائے اور تمارے دمیان موک

ئىنىنى جەدىماك اورىمارى دىميان دى ك قرآن نرسنوا دراس مى جود نىل دىتا بىر

قرآن نه سنوا دراس مین مبدود ننل کوشتا بد بوننی تم خالب آدار

اور کھی بوں بھی شیخی بگھارنے گئے ،۔ کَوْ نَشَا یُو لَقُلْنا مِثْلَ هَلْدَاتِه مِنْ مِي بِتَ وَاسِي مِ بِي مِنْ اِسِي مِ بِي كسويتِ

عالانکہ اندتبارک وتعالی نے صاف ساف فرادیا بھا کہ ہرگز اس کا بنی نہ لاکوگے
اور واقعی وہ اس میکامشل لانے ہیں بابکل فار بہیں ہوئے اور ان کے سبلہ کنڈا ہے جیے
بیوقوف توگوں نے فرآن کریم کا شل لا نے کی جو کوشٹش کی اس سے ان کا عبب و نفتس
سب پدعیاں ہوگیا کیو کہ اشر حبل مجد ہ نے ان توگوں کے کلام سے نصاصت کو سرے سے
ساب کی کر ایا تھا نیز عقل ندوں ، رتو یہ بات روزروسٹن ن کی طری عیاں سے کر قرآن کی ہا
ان کی فصاصت کے انداز برنم میں اور اس کی بلاغت نہ ان کی بلاغت کی جنس ہے اور
معارضہ کرنے والے تو پہنے وسے کر بھاگ گئے اورانسا ن پند فرانبرواریں گئے نیز را م
موارضہ کر با نے پر کرکا ہے الی کے والا در شعبدا بن گئے جنا نجہ جب واید بن مغیرہ نے
زبان رسالت سے سے ناکہ ا

بین الله کا فرانا ہے انصاف اور کی اور کئی اور کئی اور کئی اور کئی فرانا

رِقَ اللهَ يَامُدُ بِالْعَدْلِ طَالِاحْتَارُ مَا إِنْسَاءِ ذِي الْقُرْبِي وَيَشْهِلَى

له پاره چه د سوره الانفال آیت ه ، مله پاره ۲۲ سوره ممسجره .آیت ۲۷ ،

عَنِ الْفَحْتَلَٰ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْ بِ مِعِيلُ اور بُرى بات اور تركش و الْبَغْ و الْبَغْ و الْبَغْ و الْبَغْ و الْبَغْ و الْبَغْ و الْبَعْ و الْبَعْ و الْبَعْ و الْبَعْ و الله و

فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَثُورَاعْرِضْ تواعلانيكدوجس بات كالمسيم م

> فَكُمَّا اسْتَيْتُسُوْ مِنْ مُفَكُفُو بِمِرِيدِ اللَّهِ المَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَحِيثًا ه تِنْ مَا كُلُونُ كُنْ فَكُ .

سله دَبِره ۱۲ اسورهٔ النفل آیک ۹۰ مل پاره ۱۱ اسورهٔ انجر آیت ۱۹ مل پاره ۱۱ اسورهٔ انجر آیت ۱۹ مل پاره ۱۲ اسورهٔ یؤسف آیت ۸۰

وَكَيْشَ اللّٰهُ وَكَيْفَ هِ طَلَّ اللّٰهُ وَكَيْفَ اللّٰهِ وَكَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُل

دَادَحَثِنَا إِلَىٰ اَحْمَ مُوْسَىٰ اَنْ اورجم نَه مِنْ كَان كوالهام فراياكه المَان والمَان والمَن المَن المَن والمَن والم

کے سامنے آپ میرے کام کی فصاحت کو کس دیے میں شمار کرتے ہیں ہ مؤر آفی فرائے کہ اس ایک آیت میں دو امر، دو نہی ، دو خیر، اور دو بشارت جمع میں .

یرقرآن کریم کے اعجاز کی ایک قیم ہے اور کسی دوسری قیم کی جا بنب مضاعت جی نمیں

ہے موافق مذرب میرے کے دونوں اقوال ہیں سے قول ہی صحیح ہے اور یہ بات کر قرآن کی م کو لانے والے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم ہیں اور سے بات فطعی طور پر معلوم ہے نیزیہ بھی نطعی طور پر معلوم ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وسلم نے اس کی شل لانے کا چیانج دیا تھا اور اہل عرب ایسا کلام لانے سے عاجد رہ گئے تھے نیزیہ بھی قطعی

ال ياره ١٨، سُوره النور، آيت ع ٥ ، ك ياره ١٧، سورة القفص آيت ، .

طور برمعلوم ہے کہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت بھی عادت المباع ب کی خارق ہے جو صفرات جلم کی دولت سے مالا مال بیں اور زبان و بیان بیں جمارت ، کہ رکھنے ہیں وہ قرآن کریم کی فساحت اور اس کے وجوہ بلاغت کو بقینی طور پہ جلنتے ہیں لیکن جن کی وہاں کا رسائی نہیں امریکا فی ہے کہ فساحت و بلاغت بیں امریکا فی ہے کہ فساحت و بلاغت بیں امریکا فی ہے کہ فساحت و بلاغت بیں کیرطولی رکھنے والے بھی قرآن کریم کی مثل لا نے سے عاجزا کئے صالانکہ کم آب الہٰ کی مخالفت ہیں وہ ایڑی جوٹی کا زور ملکار ہے تقے اور معارض سے عاجزا کے کہ جوڑانہ بلاقت کی موالوک کے بیا ہوگئے ہے کہ اور معارض سے جارہ بلاقت کی مول کو رہے کے بیا ہے کہ اور معارض سے جہرار شافر کو تی ہے کہ اور معارض سے جہرار شافر کو تی ہے کہ اور معارض سے جہرار شافر کو تی تھا گا ، وی تعلی ہے کہ مول کے بیا نہر میں کے منوف سے جہرار شافر کا دی تعلی اور معارض سے جہرار شافر باری تعلیٰ ،

اورفون كابركه سنة كالمداري مركب

اورکی طرح تو دیکھے جب وہ گجراب بیں وُلے جائیں کے بھرزی کرنہ کل مکیں گے اور ایک قریب جالے کھڑ میشے جائیں گے۔ وَلَكُمُ فِي الْقِصَاصِ حَلِوة لَهِ پر نظر كى جاتى سے يا فران ضداوندى ؛ وَلَوَتَوْى إِذْ فُرِعُوْا فَلاَ فَهْتَ وَلُوتَوْى إِذْ فُرِعُوْا فَلاَ فَهْتَ وَلُحِدُ وَاحِنْ شَكَانٍ قَرِيْبٍ

نيزىدارف د بارى تعالى ١-

بران کومولائی سے ال جبعی وہ کرتھیے میں اور اسس میں رشمنی حتی ایسا ہوجائیگا جیا کر گہرا دوست .

إِدْ نَعْ بِالَّذِيْ هِيَ اَحْسَنُ مُ فَاذِ آ الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاُوَّ كَا نَهُ وَلِنَّ حَسِيْمٌ هُ لَهِ

القیت حاشیصفی ) بِلْقَتْل بِرِنیْن کِیزیاده وجون سے ففیلت حاصل سے حالا کدائوبوب کے نز دیک اس معنی اللہ میں اللہ میں اور اُلقَتْل میں وجو ہات بیا ہے۔

(۱) اَلْقِتْمَا صُحَیٰ کِی فَیْ مِیْنِ مِی اور اَلْقَتْلُ اَلْفَیٰ بِلْقُتْلُ مِی چودہ حوف ۔

(۱) اَلْقِتْمَا صُحَیٰ کی فی حیاوی میں اور اَلْقَتْلُ اَلْفَیٰ بِلْقُتْلُ مِی چودہ حوف ۔

(۱) مَلْ کی فی حیاوی کو میں میں اور اَلقَتْلُ اَلْفَیٰ بِلْقَتْلُ مِی جو اصلی غوض ہے۔

(۱) می جیاوی کی میں اور ایس میں اور ایس میں دلالت کرتا ہے کو صاص میں جیاوی طویل ہے اور اس میں میلوی کی اُلے کہ اُلے کہ اُلے کہ نظام اُلے کہ کُون النّاسِ عَلیٰ کی اُلے جا ور اس میں اور اُلی کو لکے کی گئی ہے جیا اللہ تعالیٰ کا قول دَلَتَے کہ نَّافُمْ اَحْدَصُ النّاسِ عَلیٰ کی اُلے تَعْمُ اَسْرِی اِلْ مِی ایسا نہیں سے کیونکہ اس میں اور منہیں ہے۔

اُلْقَتُلُ اَلْ اَلْهُ لِلْقَتْلُ مِی ایسا نہیں سے کیونکہ اس میں اور منہیں ہے۔

اُلْقَتُلُ اَلْهُ کُلُ اللّٰ اللّٰ

(۱۹) آیت میں کلتیت اور جامقیت ہے اور سنتل ندکوریس کلتیت اور جامعیّت نہیں کیوکد کل قتل مانع میں نہیں ہے بلا معفی قتل ہوجہ بقتل ہوتا ہے اور مانع قتل ھوٹ قتل خاص ہے جو قصاص ہے لین قصاص میں حیات والم کی ہے۔

(۵) آیت بن کور رسی مجادر شور می فتل کا لفظ کرزے اور کو کو ار فضاحت نه بو گریوکام کوارسے فعالی بدکا دوائس کام سے جس میں نگرار ہوگی -افعنل مدکا -

## كَا اُرْمَنُ ابْلِعِيْ مُآخِلِكِ وَ لِصَرْبِيا بِا فَي بَلِي فَ اور ك

(لقیتمافیصفی (د) آیت می طباق رضه باس سے کقعاص شعرعیت کی صد کو تباتا ہے اور مثل نرکورس ایا منبی ہے۔

(۱۸) گیت میں فن بدیع ہے اور وہ یہ کراحد العندین بعنی موت کود وری عندینی حیات کا عمل کیا گیا ہے
اور حیات کا قائم ہونا موت میں ایک غطیم بالغرہ ہے۔ یہ کتا ت میں خدکورہے اور معدن تھم اویا ہے
اس کو اس طرح ببان کیا ہے کہ فئی کے لانے سے قصاص کو حیات کا منبع اور معدن تھم اویا ہے

(۹) بشل خدکوریں سکون بعد حرکت کے بے در ہے ہے اور یہ پندیدہ نہیں کیونکہ لفظ منطوق میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے اس کی
فصاحت ظاہر بوتی ہے بوران کو اس کے نظر جو کہ ت کی برحکت کے بعد سکون ہوتا ہے تو حرکت کی وجسے
منقطع ہوجاتی ہے جیلے کی جوائے کو بھو حکت دی جائے تھر روک وہا جائے۔ بھر حرکت و وہ مقید کی طرح ہوجا شکھا اور حرکت ورفیار یہ تا در مذہوکا۔

١٠٠ بشل منكوري بحب ظارتن تفن ب كيفكر في خودا ين نفي نهيل كدني .

(١١) قلقائرة ان كا تكارادر نون كفتر عدايت مالم بع جوضغط ادر شعت كالمؤمب -

(۱۲) آیت شمل سے حرون ساسر برکیز کماآیت بین فاف سے صاد کی طرف خروج ہے اور حی طرح ان مرحل میں ان محروف باس کے بعکس افان محروف باستان کے بعکس افان کے بعد عام اور اکرنا احسن ہے بہ نبیت لام کے تعدیما ، اداکرنا احسن ہے بر نبیت لام کے اداکر نا احسن ہے بر نبیت لام کے اداکر نا احسن ہے بر نبیت لام کے اداکر نا کے بعد بحروم کا نبا لنا ،

(۱۱۷) صاد اورحاد اورنا رکے لفظ برحمنی صوت ہے اس کے بعکس قات اور تارکی تکرار ایسی

## يلتماء أقلعي وغيض الكأة أسل مم اورياني فالتكروا كياور

رلبتی اشیعنم ۱۲۰ کت یں لفظ قبل نہیں ہے جو مرعب تنفر ہے باکر نفظ حیات ہے جو طبیعت الم

10- لفظ نصاص سالمان کو تباتا ہے۔ لیس اس سے عدول خلابر ہوتا ہے بطلق قتل میں یہ بات ہیں ج 14- آیت بینی ہے اثبات پر اور مثل فرکور مینی ہے نفی ہر اورا تبات نفی سے امرون ہے کیوکر اقبا اقل ہے اور نفی اس کے بعد ہے۔

۱۵- بن ذکورکوسی کے لئے پیلے یہ منالازم ہے کرفساص میں حیات ہے اور فی اُلْفِعْمَاص مَلَوٰہ کا آفل ہی سے سی مفہوم ہے۔

١٨٠ مِثْلُ مَلُورِين افعل القَصْبِل كاصيغ فعل تعدى سب الدايت عن اس سع سالم ب

19- افعل منتفى بونا ب اشتوك كو، بس جابيك كرترك قتل عن افى قتل سوسكين بهان قتل زياده افى

ب مالائدایانیں باور ایت اس سام ہے۔

۱۰ آیت قتل کرنے اور مجروع کرتے دونوں سے باز رکھنے والی ہے کیونکہ قصاص دونوں کو تا بل ہادر اعضاء کے قصاص میں بھی حیات ہے کیونکہ عضو کا قطع کر قامصلحت حیات کو ناقص کہ
دیتا ہے اور مجھاس کا اثر لفس تک بینج کر حیات کو زائل بھی کر دیتا ہے اور شیل میں ایس نہیں ہے۔

۱۲ آیت کے نٹروع میں جو ککٹم ہے اس میں بہلیفہ ہے کہ یہ بیان اس عنا بیت کا ہے جو بالتحقیق مؤنین کے لئے ہے اور تونین کی خصوصیت سے یہ بھی معلی ہوا کہ مراد مونین کی حیات ہے مؤنین کے دومروں کی، گو دومروں میں بھی اس کا محقق ہوجا ہے۔

ذکہ دومروں کی، گو دومروں میں بھی اس کا محقق ہوجا ہے۔

کام تمام بئوا اورکشتی کوه بخودی پر عفہری اورمشر مایاگیا که دُور بیُوں بے إنصاف نوگ -

وَقُضِيَ الْكَسُرُ وَاسْتَوَتَ عَلَى كُوْدِي وَقِيْلَ بُعُدُ اللَّهَوْمِ الظَّالِمِيْنَ - كَ

نزارشاد باری تعالی ہے ا

توان من برايك وجم في اس كماه من يرجم في كناه بيد بركور التوان من كري يرسم في تفولا بعد الناء الله المال في الله

كُلُلاً ٱخَذْمًا بِدنْبِهِ كَمِنْهُمْ مَنْ ٱلْمُلْنَا عَلَيْهِ كَاهِسًا قَ مِنْهُمْ مَنْ آخَنَتْهُ الصَّيْحَةُ لُكَ

برا در ان جیری کتنی بی اکنیس بلکه جو آن کریم کا اکثر مصدایدا ہے کراس کے ایجاز الفاظ کوت معانی بعارت کی بعد گئی محدوث کی تشدت کا حض اور کلمات کے تناسب کے بارے میں جو کچے بطور نو دہم نے بیان کیا ہے اس کی حقیقت مراس شخص پر واضح ہوجائی گئی ہوا ہی می خور فور و فکر کرے اور اُس پر بیحقیقت کھانی چیلی کراس کے سرلفظ کے تحت بکارت جیلے فور فور و فکر کرے دوروں کی صورت بین علی کا ذاکو کے دوروں کی صورت بین علی کا دوروں کی صورت بین علی کا ذاکو کے دوروں کی صورت بین علی کا ذاکو کے دوروں کی حدورت بین علی کا ذاکو کی دوروں کی حدورت بین علی کا دوروں کی صورت بین علی کا دروں کی صورت بین علی کا دوروں کی کر دوروں کی صورت بین علی کا دوروں کی کا دوروں کی صورت بین علی کا دوروں کی کر دوروں کی صورت بین علی کا دوروں کی صورت بین علی کا دوروں کی کو دوروں کی کر دوروں کی کی دوروں کی حدورت بین دوروں کی حدورت بین علی کا دوروں کی کو دوروں کی کر دوروں کی حدورت بین میں دوروں کی دوروں کی کو دوروں کی حدورت بین موروں کی دوروں کی حدورت بین دوروں کی دوروں

 اگرقرآن کریم کے بیان فرمودہ طول طویل تفیق اور زیانہ ماضی کے واقعات کو دیکھئے

تو تا بل کرنے والا و کیھے گا کہ بیرانتہائی مربع ط، تبیع کے دانوں کی طرح بطے ہوئے مناسب
ادرالفاظ ایک دوسرے کے موافق میں حیکہ فصحار کا کلام الیسے واقع بیر کر در بیرجا تاہیے معنوت یؤسف علیرات الم کے قبقہ اور دوسرے واقعات وقصص کو دیکھئے کہ طویل اور باربار
بیان ہوئے کہ کر شرت سے مکر ارسے اور سرعبارت دوسری مختلف ہے سیکن ایک عبات کی خوبی کو بھلا دیتی ہے ۔ سر بایت کاشن دوسری سے بڑھ کر نظر آتا

کی خوبی دوسری عبارت کی خوبی کو بھلا دیتی ہے ۔ سر بایت کاشن دوسری سے بڑھ کر نظر آتا

ہے اور ایک بی بات جب کر ارسوتی ہے تو نظر بیا ہے ۔ سر بایت کے منتقر کرتی ہے اور نہ گوار بی

قصل-۸

اعجاد القرآن كى دومرى وحب نظر عجب ادر اسوب فريب ہے جو كلام كري القرآن كى دومرى وحب ہے جو كلام كور القرآن كى دومرى وحب ہے جو كلام كوب كار القرآن كى دومرى وحب ہے جو كلات كوب كے امرید وقفہ ہے جو كلات كے وصل كى انتها ہے اس كى ما قبل وما بعد نظیر طابئ شناس من اور تدكوئى اس جدیا كلام الانے به خادر ہے جگہ اس كے اعجاز كو د كھ كرعقل ہى الگشت بدنداں اور عقائم ششدر وحیان میں اور انہ بن نشر، نظم، سجع ، رجنا ور شعر میں سے كوئى جیز ایسى تظرفین آتی جے كلام اللي اور انہ بن نشر، نظم، سجع ، رجنا ور شعر میں سے كوئى جیز ایسى تظرفین آتی جے كلام اللي كے مقابلے بریہ بیشن كرسكيں۔

چنانچرجب ولیدبن فیرو نے سرورکون و مکان می اندرتعالی علیہ والم وسم کی زبان شمارک سے کلام اللی کی چند آئین سماعت کیں تواس کا دل کیجل کررہ گیا اور وہ برا استا تر بوا آبریل کوئیب اس صورت مال کاعلم بول اتواسس کے باس کلام اللی کا انکار کرنا بول بہنج گیا اور اسے بنعر بتایا و ولید نے کہا ضرائی تم بی کون ہے جو شعر کا جلم مجھ سے زیادہ رکھتا ہو جو کلام وہ بنعر بتایا و ولید نے کہا ضرائی تم بی کون ہے جو شعر کا جلم مجھ سے زیادہ رکھتا ہو جو کلام وہ

ر فخر دوحالم ستی الترتعالی علیه واله وسم اسیش فرا رہے ہیں اس کا شاعری سے کوئی تعلق نہیں ہے وليدين مفيروك باسعين دوسرى خبري بعدكد إيام في يساس في قرليش كوجم كيا ادر كينے لگاكر عے كے لئے فافلے آنے والے بين للذا مبيں جا سينے كدان (محدرسول الله صلى الله تعالی علیہ والہ وسلم اکے باعد میں ایک وائے قام کرایس در نداختلات کی صورت میں ایک دوسرے كى تودى كىزىپ بومائے كى للذاب كوايك بى بات كى فياسىنے دوك كرنے كا كر بيم كائيں كابن تبايل كي وليد في كما والشروه كابن أو نبيل بين كيوندان مين كابنول كاطرح كنك اور ان جيسے عقل وصكوسلے نبيں يى كينے لكے توبم انہيں عبنون بتائيں گے وليدنے كها والسروه مجنون مجى تنيس بيل كيونكه مجانين كى طرئ ندان كى باتين بهروره بين اور ندانهين وسوسے ين والا بوا ہے کسے لگے توم انہیں شاعرتبائیں گے ولیدنے جواب دیا کہ واللہ ! وہ شاع بھی نہیں ہیں كبونكر سم شعركي جمله اقسام كوجانية ببن نواه رزميهر مويا بزميد اوراس كرحشن وقبيح نيزلبطو قبن كوينجائة بين مكن تناعرى ان كے كلم من ظرىنين أتى كيے لكے تو م اسبى جادو كر بتائي گے۔ وليد كنے نكاكر أن بين جا دوكروں كى طرح جھاڑ پيونك كرنا اور كرميں نكانا بھي نہیں ہے۔ ولید کھنے لگاکہ بم جران ہیں کیوکدان میں سے جوبات بھی ہم اس کے بارے میں كهيں وہ بندا جھوٹ اور محض بے اصل بلت ہوگی. باں ان میں سے ایک بات ول كونگئے ہے كريم ان كے بارے ميں ريدويكندے كے طور بدائرى كہيں كروہ اليے جاد وكر ميں كر باپ بيخ اميان بوى اوز توليش وافارب بين جداني وال فينت بين سب تياس بات برانفاق كر كرلياكمان داسنون مين جا بنجيط جدهرس فافلے آنے والے تھے اور آنے والے توگوں كوبنى كريم ستى الله تقالى عليه واله وسلم عص منوس كرت رسيد جنانجداس مارى كاركزارى كريف ينى وليدين مغيره كے بارے ميں الله حبل عيدة نے برائيستى نازل فرائيں مد

ذَرْنِيْ وَسَنْ خَلَقْتُ وَجِيْدًا سِعِي بِرَجِورٌ جِعِينَ فِي الْعِلْمِيلِ وَّجَعُلْتُ مَالدَّ مَسْدُ وُدّاه كيام اورأُس ويع مال ديا ١ ور

قَرَبُرِيْنَ شَدَهُ وَدُّاه وَّمَهَتُ لَكُو يَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَكُمُهَتُ لَكُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

بینے دیئے سامنے حاظر بہت اور میں نے
اس کے لئے طرح طرح کی تیا ریاں کیں
پھریے طرح کرتا ہے کہ میں اور زیارہ دُدوں
برگرز نہیں، وہ تو میری آمینوں سے عناد
رکھتا ہے قربیہ ہے کہ میں اُسے آگ
کے بہاڈ معود بہ چرفعا کوں بینے کہ دہ توال
اور دل میں کچھ بات عقبرائی تو اس بہ
اور دل میں کچھ بات عقبرائی تو اس بہ
بوکسی مغمرائی ۔ بھر نظرا مضاکر دیکوں،
بھر تونی جرفعائی اور منذ بگاڑا، بھر پھیا
بھری اور کم بڑیا ، بھر توالا یہ تو وی جادہ
بھر تونی ورکھی ، بھران ایک اور منذ بگاڑا، بھر پھیا
بیری اور کم بڑی ، بھر توالا یہ تو وی جادہ
بیری اور کم بڑی ، بھر توالا یہ تو وی جادہ
بیری اور کم بیری ، بھر توالا یہ تو وی جادہ

اسی طرح جب مُشته بن رسیعرف قرآن کریم سنا تواپی قوم سے مفاطب ہوکہ کھنے لئے کا کہ میک نے کوئی چیزالیسی نہیں جھوڑی جسے سیکھا اور بغرها مذہبو اسکین ضداکی قنم میں نے یہ ایسا کلام مُناہے کہ اس جب ایسلے پر مھا اور مُنا نہیں تھا ۔ یہ مذافی شعرہ اور مذہبے وکہانت

نفربن مارف نے بھی ایسا ہی کما ہے۔

مو حدیث مقرت الوفر رضی الترتعالی عندکے اسلام لانے کا باعث ہوئی اُس میں ہے۔
کہ اسنوں نے اپنے بھائی انبیس کی تعرف میں کہ انتقاکہ ئیں نے بخدا کری کے بارے میں منبی کُنا
کہ میرے بھائی سے بٹرھ کر شاعر ہو کیونکہ دورِ جا بلیت میں اسنوں نے بارہ شاع وں سے تقابلہ
کیا تھا۔ جن میں سے ایک میں بیں بیں بوں چنانچہ وہ مکہ کرتمہ گئے اور وہاں سے بی کریم صلی اللہ
تعالیٰ صلیہ والہ وسئم کی خبر لااسے ئیں نے بوجھا کہ توگ ان کے باسے میں کیا کہتے ہیں جواب

ویا کہ لوگ تو انہیں شاع ، طاہن اور جادوگر کھتے ہیں لیکن ئیں نے کاسنوں کی ہائیں ہی شنی ہیں گران ہیں کا بنوں والی کوئ بات نہیں بالی ۔ ئیس نے اُن کے کلام کوشعر کے نفابل رکھا تو میر سے سے وہ کلام سے وہ کلام مطابقت نہیں رکھتا، نصرا کی قہم وہ یقیناً ہیے ہیں ادران پہقم قسم کے جہتان لگانے والے بالکل جھو نے ہیں۔ اس سیلے میں اور جی بکترت احادیث صیحے مروی ہیں۔

قرآن کریم جزرہ ہونے کے لحاظ سے مذکورہ دونوں دھرسے معیزہ ہے بعنی محف الجاز و بلاغت کے لحاظ مجی ادر محف اسلوب غزیب کے باعث بھی محققان کی رائے ہی ہے کہ ان میں سے سرصورت معیز نماہے اور اہل عرب ان میں سے کہی ایک قیم کامقا بلہ بھی نہیں کرسکے تقے کیز کہ یہ چیز اُن کے دائرہ اختیار سے باہر ہے اور دوگوں کی فصاحت کے مقالے میں یہ کلام اپنی منظیر آپ ہے۔

اکش محققین اور بعض بزرگ اس با ب گئے بیس کر قرآن کریم کام بعر و بوفا ایجاز و بالا اور اللہ اور اسلوب نو بب دونوں کے مجموعے کے لحاظ سے ہے اور اپنے اس بڑھا بر انہوں نے ایسے دلائل قائم کے بیں جن کاست نتا کا نوں بید گراں گزرتا ہے اور دل اُن سے بیزاری کا اظہا کرنے ہیں حیکہ سیجے مرقف و ہی ہے جس کی و شاحت ہم بیت کر اے بیں اور اِن جمر اسور کا اور کا جا فطمی اور دیقینی ہے جس شخص کو فن بلافت ہیں کمال حاصل ہوا ور س نے زبان وادب کے فن سے اپنے دل دوراخ کو مرین کر رکھ سو اس بر ہمارے بیان کی صدافت پوشنیدہ مرتب نے دن سے اپنے دل دوراخ کو مرین کر رکھ سو اس بر ہمارے بیان کی صدافت پوشنیدہ مرتب سے دیں ہو اس بر ہمارے بیان کی صدافت پوشنیدہ مرتب سے دیں دریا تھا کہ مرتب کر رکھ سو اس بر ہمارے بیان کی صدافت پوشنیدہ میں دیں۔

آمرال سُنّ وجهد رحمه الله تعالی در سیان وجو بات فرکے بارے میں اُخلاف ہے کہ وہ لوگ کمی وج سے فرآن کریم کا مِنْل نہ لا ملے اکثر معزلت کا قول سے کہ فرآن عزیز میں فوت جزالت، فصاصت الفاظ حُن نظم ، کمال ایجاز ، برایج تاکیف اور اسلوب غرب ونورہ کی اکین ٹوکیاں جمع میں جو انسانی طاقت سے فارچ اور نمرق مادت کے قبیل سے بونے کے باعث ممال ہے کہ إنسان ان برقادر ہوسکے، جیسے مرودں کا زندہ کرنا، لاکھی کا مانے بنانا اور کنکریوں سے کلمہ پڑھوانا ویورہ -

مشیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہیں کہ قرآن کریم کامین لانان اکوریں
سے بے جن بدان ان کا قادر مہونا ممکن ہے لین اگرا اللہ تعالی جاہے تو المین اس کی طاقت
مرحت فوا سے دیکن آج تک اللہ تفالی نے یہ طاقت شرکبی وحط فر ان ہے اور مذا مئندہ
عطا فرائے گا خوصنیکہ اس امرکو بندوں کی فررت کے تعت و بنے سے انحد دوک مقلب
ادر انہیں اس کے معادف سے عاجز کر کھاہے اور اس قول کی ان کے اصحاب سے ایک
جماعت قائل ہے۔

بہرحال ابل و بہا اس کی مثل لانے سے خابر رہنا ، ونی طرح ثابت ہے اور آئے اگر انسان کے بحت قدرت ماں بیاجائے تو اور بٹرو کو بھت جائم ہوتی ہے۔ اس سورت بیں معاندین اور معارصند کرنے والوں سے کہاجائے گا کہ اگر ہے ہو تو اس جیسائے آو بیو کو بھر کو برائے ہو تو اس جیسائے آو بیو کو بھر کو برائے ہو تو اس جیسائے آو بیو کو بھر اور خاباں ہوجا تا ہے اور انہیں زیادہ شرسندگی کا را سنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک چیز جو انسان کی تدریت سے خاری ہے گر دہ اُسے فرسکا توظا ہر ہے کہ وہ کرنے سے حاجز ہی تھا کیک اگر کوئ امرایسا ہو کہ انسان اس بیقاد میں والد بھر منہ کرسکا تو بداس کے انتہائی حاجز ہونے کی دہیل ہے۔

بہر حال وہ کہی طرح بھی قرآن کریم کا شل نہ لاسکے اور عبلاوطی، قتل اور قبیبی سونا برہ اشت کرتے رہے انہیں ذکّت و مقارت کے کروے پایے پینے پڑر ہے تھے حالانکہ وہ بہے نے ود دار اور مغود تھے۔ اگر معارضہ بہنہ فا در ہو نے توکسجی بخوشی یہ ذکّت و حواری برداشت نہ کرتے بلکہ معارضہ کرنا لینے لئے برر بہا آسان شمار کرتے کینز کہ اس کے ذریعے ان کا مقصد بڑی آسانی سے حاصل ہوتا کھا اور عذر بھی دفع ہوتا نما نیز لینے مخالف کا مشر بھی اجھی طرح بند کرسکتے ہتے میکن کلام پہ قدرت تا تہ رکھتے ادر علم واد ب بس وکول كى بيشوائى كادم عرنے كے باوجود وہ قرآن كريم كاشل ندلا كے -

ان بی سے کوئی ایس نے راہ ہوگا حجب نے بساط مجر اسس امری کوشش ندی ہوگی کون
ایس ہوگا جس نے قرآن کریم کو یا بیا عتبار سے سا قطا کرنے مثل لاکراسے عام کتاب فلاہر کرنے
ادر اس شجع برات کو اپنی بچونکوں سے جھیانے کی کوشش نہ ہوکی لیکن قرآن بغیر نز کے معاصنہ بن
ان سے کیے جبی نہ ہوسکا اندیں آئی طویل مہلت بلی اور ان کی جماعت آئی کمیٹر بھتی اور معارضہ کی ضاطر
ایک دو سرے کے معاون و مدد گار بھی ہتے اس کے با وجود وہ اس میدان میں ایک قدم بھی نہ جبل
می جب کوئی پیش نہ گئی تو آس تو رہ بہتے نہ ایوں بر تفل لگ گئے اور قلم اور اگئے لین قرآن میں میں میں میں میں این جگر بھی سنتقل
می دو این ان دو نون نو بوں کے لیافل سے معجزہ ہے اور ان میں سے سر نو بی این جگر بھی سنتقل
معید دیں۔

فصل- ۵

قرآن کریم کے اعماد کی تیسری وجر دوفیبی فیران بیں جن کے بارے بیں کتاب عزید نے اُن کے

اعبازالقرآن كي نميري وحب

وقوع سے پیلے خبردی اور بھروہ اسی طرح وقوع بیں آمین جس طرح خبردی گئی تھی، ان میں سے ایک یہ ہے جس کے بار سے میں الشر کبل مجد ہ نے ایوں فرایا ہے:

بیگ تم عزور سبدحرام پی داخل ہو گے ،اگرانشرچاہے ، اس وامان سے، لینے ہروں کے بال منڈواتے اور ترشول تے ہے خون ۔ كَتَنْ هُكُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَدَامَرَ إِنْشَاءَ اللَّمُ المِنْدِينَ هُكِلِّقِيْنَ رُنُّوسَكُ هُ وَمُقَعِبِرِيْنَ كَا تَخَافُوْنَ عَالَى الْمَالِمُ عَلَيْدِيْنَ كَا تَخَافُوْنَ عَالَى الْمَالِمُ عَلَيْدِيْنَ كَالِمَا

ك ياره ١٩١٠ مُورُه الفتح أيت ١٩١٥ م

ادرا پنی مغلو نی کے لبدیو نقریب فالب ہونگے رروی چند برس میں - اورالترجل مجدة نے يہ جبی فرمايا ہے ا-كھش مون كغد خلوجش سكغليكن وفي ليضع سنيدن الله اس سيطيس يہ جی ارشاد باری تعالی ہے ا-

دى بعض نے لينے رول كو مالت اور سے دین كے مات جميرا كداسے مديون بدغالب كرے اور الله كانى ہے كواه -

هُوَالَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْعِیْ وَدِیْنِ الْحُنَّ لِیکْلْهِ رَهٔ عَلَى الدِّیْنِ کُلِّهٖ وَکَفَیٰ بِاسْتِهِ شَهِیْدُاه کے کُلِّهٖ وَکَفَیٰ بِاسْتِهِ شَهِیْدُاه کے

اورابل ایمان کوخلافت کی بنتارت سے نواز تے ہومے بیر بھی فرطابا ہے،

اشرف دهده دیا آن کوجرتم میں سے
ایان لائے اور اچھے کام کئے کر فرور
انہیں زمین میں فعافت دے گاجیبی
اُن سے بیلوں کی اور خود ان کے لئے
بادیگا ان کا یہ دین جوان کے لئے لینہ
فیایا ہے اور خروران کے انگے خون کو
امن سے بدل دے گا۔

جب النظرى مددا در فتح آئے اور وگون کو تم دين بين فوج فوج دافل سوتے بين تو لينے رب كى شار كرتے ہوئے اس كى بإكى بولوا دراس ميب بردرگارت يه بى فرايگيان را دَاجَآءَ نَصْرُاراً و دُوالْفَحُ كَدَا يُتَ النَّاسَ يَدُ كُلُونَ فِي دِيْدِا مِلْهِ اَفْوَاجُهُ هُ فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِيْدِا مِلْهِ اَفْوَاجُهُ هُ فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِيْدِا مِلْهِ وَاسْتَغْفِرُهُ وَ

ل پاره ۱۹، سورهٔ الروم، آیت ۱۲، سی پاره ۲۷، سورهٔ الفتح، آیت ۲۸، سیل پاره ۱۸، سورهٔ الفتح، آیت ۲۸، سیل میل باره ۱۸، سورهٔ النور ، آیت ۵۵،

اِسَّةً كَانَ تُوا بَّاه له عَنْشَمْ مِابِو، بنيك ووبت ورتبل رسولا م چنانچ بیرسب باننی اسی طرح ظهور بذیر سوئی حبی طرن ان کے بارے بین خبدی دی كى بير بچندسال بعد روم نے فارس رايران) پرغلبر بإليا. وه وفت بي آيا كه بوگ فوج درفوج دائرہ اسلام میں داخل ہوتے لگے اور سرورکون وسکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طبتبين تقريبا ساراعرب فتح موجيكا عقا اوركوني مكرايسي باقى تنبين ره كئي تقي جهان اسلام نه يبنع كيا سو-الى ايمان كوالله نفالي في خلافت سي بعي نوازا، دبن كي بنيادي بوريطرت مصنبوط فرما دین اورمشرق سے مغرب ک ساری زمین پرسلمانوں کو قبصر محت فرمادیا ، جس کے بارے میں فخر دوعالم صلّی الله تعالی علیہ والم وسّم نے فرمایا ہے کہ مجھے زمین کے برق و مغرب وکھائے گئے ہیں اور قریب ہے کہ میری است کانتط وہاں تک سنے کا جمال تک ک زين مرس ني ليئ كئ ب - اى طرح فيبى خروية موس الدتعالى نے یہ بھی فرما با ہے ،۔

إِنَّا فَحَنْ مَنَّ لَنَا الذِّحْرَ بِيك بِمِنْ آلراب يَ قَلْ الدِّحْرَ

وَإِنَّا لَهُ كَافِظُونَ و له بمخودا بن كُمْبان بن

يجب طرح وعدد فراياً كباسى كے مطابق واقع سُواہد ، حالاتد أج بك كتفى لوگوں نے اس کی آیات اور اد کام کوبد لینے کی کوشسٹن کی اورخاص طور بی قرامطر نے تو اس مِن تغيروتندِّل كروين مِن كون كريدا عفارهي عني البرقيم كا فريب رواركها اورايي پوری صلاحیت و توانانی اس مقصد بینون کرکے دیکھ لی ایٹری سے وی تک کا زور لگایا الما اللين كلام اللي كونازل موسے با في سوسال سے نائد عوصد كرر ديكا سے بھر مي اس شمح مان ومعاندین کی اُندھی مجھانے میں کامیاب منبی موسکیں نداس کا ایک حرف تندیل کر سکے

له يايه ٢٠٠ أنورة النفر آيت ، كه ياده ١١٠ سُورة المجر آيت ٩ ،

اور مامانوں کے دوں میں تکوک وشہات وال سکے والحماللہ والمنظر والمنظر والمنظر والمنظر

سَيُهُ ذَمُ الْجَمْعُ وَكُيَرُّوْنَ الْبِيمَانُ جَاتَى ہِ بِهِ احت اور النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

اور الله تفالى نے فيني فيرستے موسے يد بھي وسندما إسے:-

تراس سے لڑو - الترانمیں غذاب یکا مہارے فاقوں اور انہیں رُسواکر کیا اور آئیں رُسواکر کیا اور آبیان والو کا جی مشنڈ اکر کیا اور اللہ کے دِلوں کی گھٹن دُور فرما کیکا اور الترص کی چاہے تور قبول کر کیا اور الترص کی چاہے تور قبول کر کیا اور الترص و حکمت والا ہے ۔

قَاتِلُوْهُمْ يُعَدِّبُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَكُوْ هِمَ مَ اللَّهُ وَيَكُوْ هِمَ مَ وَيَكُوْ هُمَ وَيَكُوْ هُمَ وَيَكُوْ هُمَ وَيَكُوْمُ وَيَعُومُ اللَّهُ عَلَيْ فَي وَيَكُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ وَيَكُومُ اللَّهُ عَلَيْمٌ حَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عِلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ

ادرالترتفالی نے اسی بارے میں یہ بھی فرا ہے:-

وی ہے جس نے اپنارسول بدایت اور سیتے دین کے ساتھ بھیجا کہ اُسے سب دیون پر غالب کرے بڑا مائیں مُشرِک ۔ هُوَالَّذِی آرسَلَ رَسَوْلَهُ بالهُدلی وَدِیْزِالْحَقِّ لِیَلْمِی وَ عَلَیَا لَدِیْنِ کُلِّهِ وَلَوْ کُرِهَ الْکُشْرِکُونَ ه سے

برمسلمانول كوتبل ازوقت برعبى فرا ديا عما ، -

ا پاره ۱۰ سوره القر، آیت ۲۵ مل پاره ۱۰ سوره التوب آیت سام ) -

ده تمارا کی منیں بگاڑیکے کر سی سنا ا دوراگرم سے دی تو تمایے ماسف پیٹھ بھیر جا کیگے بھران کا مدنہ بعگ

لَنْ يُصْرُولُكُرُ إِلاَّ أَذَى وَ وَ إِنْ تُيْقَا تِلُوْكُمْ يُولُونُكُمُ الْآدْكِارُ ثُمَّ كَايُنْصَرُقْنَ مِلْهِ الْآدْكِارُ ثُمَّ كَايُنْصَرُقْنَ مِلْهِ

لعنسله تعالی برجمله اموراسی طرح طاقع بودیے جس طرح نبروی گئی هئی اسی طرح بسین وه آیات پس جن بس من نقین اور مبود کی محفی سازشون اور ان کے بعض نامعقول اقوال کا رازفاکسٹس کیا گیا۔ ہے اور کلام الہی بس اسمیں وائٹ بلائی گئی ہے بیٹیا تیجہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَكَفِتُوْ لُوْنَ فِى اَ لَفْسُرِهِ مِمْ كَوَ اورليت دِوں مِن كَا لَفْسُرِهِ مِمْ كَوَ اورليت دِوں مِن كَا لَكُ كُونُ مِنَا اللّٰمُ بِمَا لَقُولُ كُنَّ اللّٰهِ مِنَا فَقُولُ كُنَّ اللّٰهِ مِنَا فَقَالُ كُنَّ مَا خَذِينَ مِنَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ا

اورلین بون می کیف یس میس الشر عقاب کیون نمین کرتا بمارے اس کنے یہ

بے دور میں جی اے یں جوتم پر ظاہر
سن کرتے کے یں ہمارا کھے لیں ہوتا تو
ہم بیاں شمارے جاتے ہم فرادد کواگر
م اپنے گھروں میں جوتے جب جی جن کا
ارجانا کھاجا پکا تھا ان تس گاہوں
سندوں کی بات آز مائے اور جو کچھ
متمارے دوں میں ہے آسے کھول
حیدا ورا شر دوں میں ہے آسے کھول
حدا ورا شر دوں کی بات جا ناہے۔

يُعْفُونَ فِي الْعُشِيهِمْ مَالَايُيكُونَ لَكَ مَيَعُولُونَ لَوكَانَ لَنَامِنَ الْاَشْرِهِ شَيئٌ مَّا قُبْلْنَا هُ هُنَا قُل وَ كُنْنَتُ وَ فِي بُينِ يَكُسُمُ قُل وَ كُنْنَتُ وَ فِي بُينِ يَكُسُمُ الْقَتْلُ إِلَى مَصَاحِمِهِمْ وَ لِيَبْشَلِيَ اللَّي مَصَاحِمِهِمِ وَ وَلِيَبُهُمُ مِن مَا فِي قُلُو مِكُورُ وَ وَلِيمُهُمِّ مِن مَا فِي قُلُو مِكُورُ وَ وَالنَّهُ عَلِيمُمُ مِنْ المَّنَ مَا فِي المَّدَورِكُمْ وَالنَّهُ عَلِيمُمُ مِن مِن فَي قُلُو مِكُورُ وَ وَالنَّهُ عَلِيمُمُ مِن مَا فِي قُلُو مِكُورُ وَ

ک پارد ۲، سُورهُ اَلْعِمَان ، کیت ۱۱۱ ، کے پارد ۲۸ ، سُورهُ المجاولہ آیت ۸ ، کے پارد ۲۸ ، سُورهُ المجاولہ آیت ۸ ، کے پارد ۲۸ ، سُورهُ الاعمان ، کیت ۱۵۲ ،

اور اشرتعالی نے بیود کی کارگزاری کے با مين يه فرمايا ب

کے بوری کو نوب سے بی اور مِنَ الَّذِينَ هَادُوْا سَمَّعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَنْعُدُونَ لِقَوْمِ وكوں كى خوب سنة بى جونهارے س ماجرن ہوئے۔افتری انوں کوان کے ٢ خَرِيْنَ كَعْرَيَا لُوْكِا لَّوْكَ لِمُجُرِّفُوْنَ المكانون كے بعد عبل دیتے ہیں۔

الكليم مِنْ بَعْدِمَوَا عِنعِهِ لِه

ادردوس سام يربيود بيدوكى كرتوت يُول ظامر فرمائى ب،

کے بیودی کاموں کوان کی ماک سے بھرتے يلى اوركنفي بم فيكنا اورنه مأ فاادم نینے آپسنائے زجایش اور كاعِنَا كنت بين زبانس بعيركذاور رین میں طعنہ کے گئے۔

مِنَ الَّذِينَ هَادُوْا يُعَرِّفُوْنَ الْكُلِحَرِعَنْ مَثَوَاحِنِعِهِ وَلِقُوْلُونَ سبغنا وعصناوا شتغفار مُشتع وَزاعِنَا لَيُّا كَإِلَا كَالْمُ الْمُتعِيمَ وَطَعْنَا فِي الَّذِينِ وَ عُلَيْ

الترتعال نے كوم بررك على جوونده فرايا بنوائف اورس بيصلمانوں كاليتين كابل تفا اس کے بارے میں قرآن کریم نے یہ اعلان فرمایا تفاد-

> وَإِذْ يَعِلُ كُمُ اللّٰمُ إِحْدَى الطَّالِفَتَيَيْنِ ٱلَّهَالَّكُمُ وَ تُودُّونَ أَنَّ غَاثِرَذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُنُنَ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِنَّ الْحَقَّ بِكَالمَتِهِ وَكَقْطَعَ دَارِرَاثُكُفِرِينَهُ سُلَّهُ

اور باركروحب الشرف تمهيس وعده وإنفاكران دونون كروسون مين ايك تمارے لئے ہے اور تم بیجا ہے تقے كرنسين وعط عربين كانتظ كا كمفتكانين ادران برجابات كالبيخ كام يع كوت كودكون اوركافرون كى جدا كاك دے.

له يه به سونه ناد، آيت ۲۹ ك ياده ، موره الماكره ، آيت ام

على باره ٩ ، سورة الانفال ، أيت ٤

اورا بھے ہی امور فیسیے قرآن کریم کی برخرہے:

إِنَّا كُفَيْنَكَ الْمُسْتَهُونِ عِيْنَ وَ بِيكُ إِن سِنْ وَالون يربم تمين كفايت الَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إللَّا الرَّيْسِ مِاللَّهَ عَلَاد ورامجود مُلْزَنَ

اخْرُ فَسَوْتَ يَفْلَمُونَ و له بين توابع ن جائي گے۔

جب بيآيت مازل بوئي قوسروركون ومكان صلى المترتعالي عليه والهوستم في تمع رسالت ك ردانوں کو بیز وسٹ خری منائی کر ان شخر کرنے والوں کے مقلبے ہی میری جانب سے اللہ تعالی كفابت فراك كالم تمن أنان والعمانين وحاسدين كى كم كرتم مين ايك كنير جماعت فني جو وكرن كوأب كى ماركاه مين عافر بونے سے روكت اورباط معر ایذارسانی میں كوشاں رہے تے دون اللی کے مطابق) اخرکار وہ سب کے سب بلاک ہوئے۔

جبيب وراصتي الشرتعالي علبيرواكم وستم كى حفاظت كے بارے بس يه وعده بھي فرمايا كيا : -وَا مِلْكُ لَهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ لَى الراسَةِ النَّالِيَ الْمُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بنانيراكنروك أبكا يزارساني اورقتل كدربيدر ستصفق مكين جوكي الشرجل مجده نے وعدہ فرمایا بھا اس کے مطابق بڑوا اور وفت وسال تک املے تھائی نے آپ کو تنمنوں کے مشرس محفوظ و مامون رکھا اس فیم کے کتنے ہی واقعات احادیث صحبح مشہورہ ہیں بھی وارد

فصل ۲

بوخى وجرزمائه مالنى كى وه خبرين جوأتتون اعجار القرال كى يو مقى وحب كيداك بون اللي شراية والتي المالي المالية وسيدان اللي شراية وسيدان اللي شراية وسيدان يس بين جن كوابل كتاب كيمون چند مركده معلارى بانته عقدا وراسنون نه مدنون أن كى

له ياره ١١٠ موره الجراية ١٩٠٥ ك ياره م، مورة الماره. آيت عد

اسی سے اکثرا ال کتاب آپ سے ایسی باتیں دریا فت کرتے رہنے تھے اوراک قرآن كريم كاليات الادت كرك انبين جروى دين اور نصيحت فرطت ربت تقي ليني المياك كرام ا دران كي قومول كے حالات جيسے صرف موسى عليات م كے واقعات مصرف أي سفاليات م اوران کے بھائیوں کا تِصَدِّ اصحاب کیف فری القرنین ، مصرت تقمان اور ان کے بیٹوں کے فقة اسى طرح ويگرانديا ميكرام كى جري فيف، دنياكى پيدائش كاحال بتانة اورليس أن بانون كى خرية جو توريت الجيل زلور اصعف ابلاجيم ا ورصحف موسى مين تقيل دا ورابل كتاب نبير حيدا نسيق ليكن انصاف بندعلما محامل كتاب ان كى تكذب مرسك بلكرآب كى تصدبن كرتے ہى نى اور تو نبق اللى تے جس كا ساتھ ديا وہ ازلى رحمت سے حصتہ پاکرآپ بدایان سے آبا اور کننے بی اپنی بریختی اور عناد کے بعث انکاریہ اسے سے۔ یمود ونصاری اگر جبآب کے ساتھ پوری طرح عدادت رکھتے اور تکذب میں پوری سركرمى وكهات سخف لبكن جب مروركون ومكان ستى الله تعالى عليه والهوستم أن كى كذا بون ان رجیّت قائم فرماتے جن برایمان رکھنے کا انہیں دعویٰ تھا اوران باتوں کے ذرلیے انہیں شرينده كرتے جوخود ان كنابوں بيں بھي بوئى تفيس جود بھي وه بنى كريم صلّى الله تعالى عليدة الدوم

سے شرارت کے طور پر انبیائے سابقہ کے حالات، علی محفیہ اور گمنام قصے اکثر دریا فت

کرنے نے اور آپ اُن کو کرتب سابقہ اور شرائع محفیہ سے جواب مرحمت فرمانے جیبے کہ آپ

سے مُوح ، ذوالقرینی ، اسماب کہف ، حفرت عیبی علیات اُم اور کم رحم کے بارے ہیں ہوالات

کئے گئے تھے اور پوچھا گیا تھا کہ حضرت بیقوب علیات اُم نے کونسی چیزیں اپنے اور چرام کہ

لی تقیین نیز یہ کہ وہ کو نسے جانور اور باکیزہ چیزیں تقیبی جو پہلے سے نی اسرائیل بیرصلال تقیب

لیکن ان کی مرکثی کے باعث بعد بین حرام قرار دی گھیئی ۔ اس اس طرح علم محفید کے بای

ذَالِكَ مَتَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الدَّوْرَاةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْرَجْ فِيلُ كُرْرُعِ
الْحَرَجَ شَطَا عَ فَالْرَبَةَ فَاسْتَعَلَّطَ
فَاسْتَوَى عَلَى سُوْنِهِ تُعْجِبُ
التَّرَّرَاعَ لِيَعْمِيْضَ بِهِمُ الْكُفَّاءِ
التَّرَّرَاعَ لِيَعْمِيْضَ بِهِمُ الْكُفَّاء

یان کی صفت توریت بی سید اوران کی صفت انجیل میں سید جیسے ایک کھیتی اس فی میں ایک کھیتی اس فی میں ایک کھیتی اس فی میں ایک کھیتی اس بھر بیر ہوئی کی میں ایک ساق پر میروی کھڑی ہوئی گئی ہے اکر اُن سے کو فرق کے دل جلیں ۔

اس کے سوا اور بھی کتنی ہی باتیں ہیں جن کے بدرے ہیں وہ سوال کرتے اور آپ انہیں اس وی کے فرریعے بتا دیتے تقے سجو اللہ تفعالی کی جانب سے آپ پر ہوتی تقی اس بیسے میں کوئی خر البی یا ئی نہیں گئ کہ وہ لوگ آپ کو جھٹلا سکے ہوں بلکر اُن ہیں سے اکٹر لوگوں نے آپ کاستجا بی موان انسانی کردیا اور آپ کے ارفتا وانٹ عالیہ کی تصدیق فرمائی اور برملا احتر اون کیا کہ بیودی آپ کی خالفت برماز راہ بعض وعنا دہی قائم ہیں جیسے اہل نجران ابن صوریا اور اخطب بیودی کے دونوں بیٹے وغیرہ اگر کہی نے جھٹوٹ بوسنے کی کوشسٹ کی اور کہا کہ ہماری کتابوں میں آپ کے دونوں بیٹے وغیرہ اگر کہی نے جھٹوٹ بوسنے کی کوشسٹ کی اور کہا کہ ہماری کتابوں میں آپ کے

فرمان كے مطابق نبیں ہے بلکہ اس كے ضلات ہے تو اتام حجت اور انتاب دعوى كى خاطر أب كوير محم إلا تقا: -

قُل فَا تُوْر إِلسَّوْرَل قِ فَاتْلُوْهَا إِنْ كُنْهُمْ صَادِقِينَ وَفَسَنِ افْتَرِي عَلَى اللهِ الْكَزِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولِتُكَ هُمُ الطَالِئِنَ

م فرا وُ زريت لا يرجو ، اگر تم سية بو تواس ك بعد والشريد محفوف با ندھے تو دہی طل

نى كريم صلى الله تفالى عليه وآلب وتلم بهود كولية ارشادات كفلات كنب سابقه المقافي كاستى كما عد حكم فرمات رب حالاتكدان سے ایسا مطالبركیا جارج تھاكر داگروا تعی خلان موجود تفاتق اس كادكها دنيا قطعًا ناممكن نبين تفااور ندفر الجي شكل مقاليكن بعض وكول نے توبيرال اس امركا اعتراف كردياكه ومحص اسلام وشمى بس الحاريدة في موار عقد حبك لعض بيعيا في كتاب لاكريت كرن اور طلوب عارت يرواته ركد يت تقر جوليت أن كي رسواني كا باعث ہوتی تقی میکن ایسا قول کتب مابقہ سے کوئی پیشے رہنیں کیا جا سکا جو آپ کے ارفتا دات عالیہ الحكتب والواجث تمارع اس رسُولَ تَتْرُلِفِ لاك كرتم يرظا برفوات يى بىتى دە چىزى جىتى ئىلىنى محيياة الى تقين اوربيت ى معات فواتي بن بنيك تهار عياس الله كاطون سے ايك نوبا يا اور روش كا

كفلات بواورأن كى تغليظ كرنا بوابى كفي والشرجل مجدة في يرفر اليب :-كَالْهُلُ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ كَشُوْلُنَا يُبَيِّنُ كُكُمْ كُثِنْيِّا هِمَّاكُنْهُمْ تُخْفُونَ وَسِنَ الكِتَابِ وَكَيْصَفُوْعَنُ كَثِيْرِ فَ وَمَا عَلَمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَحِتَابٌ مُّبِيْنُ

يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ النَّبَعَ يِعِنُواتَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَ يُخْدِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمُةِ إِلَى النَّحْدِ وَيَهْدِدُهُمْ إِلَىٰ مِسَرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِهُمْ اللَّهُ مِسَرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِهُمْ اللهِ

فصل- ٢

اعجاز القرآن كى بالجوي وحب نصاورين بان كالى ين ده اليي بي كدأن

میں کہی قیم کا نذاع یا شک شبری گئی اسٹ نہیں ہے۔ اِن کے علاوہ بھی قرآن کو دہ اسی ہیں کران میں کہی قیم کا نذاع یا شک شبری گئی اسٹ نہیں ہے۔ اِن کے علاوہ بھی قرآن کو دہ اعجاز کی اور دجو ہات ہیں جن میں سے ایک ہر سے کہ کسی ناص کام میں کہی تحضوص قوم کے عجز کو ظاہر فر بایا گیا ہے یعنی بعین آیات میں اسس بات کی خبروی گئی ہے کہ وہ توگ یہ کام منیں کرسکیں گے اوراس اعلام کے بعد بھی واقعی وہ توگ اس کام کو ہرگذ نہ کرسکے ، جیسا کہ اسٹر تعالی نے پہود کے بارے میں فربا یا

-14

تم فراؤ ، اگر کچھلا گھر اللہ کے ندیک خالف تنہارے نئے ہو، نداوردں کے نے تو مجلاموت کی ارزو توکرو اگر بیتے ہو۔ اور ہرگر کہی اس کی کدندو نذکریں گے ، جا عمالیوں کے عب

Wetar Store

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُّ الدَّا لُدُ الْاحْرِكَةُ مُعِنْدَ اللَّهِ خَالِقَةٌ وَّنْ دُوْكِ النَّاسِ فَقَمَنَّكُو ا الْمُوْتَ إِنْ كُنْ تُمْ صللوقبينَ ه دُكُنْ يَّيْتَمَنَّوْهُ كَبُدُهُ بِسْمَا

قَدَّ مَثَ أَيْدِيهِمْ وَ وَاللَّهُ الْمِ اللَّهُ كُرِيجِ الراسُرُوبِ مِاناً عَلِيْمُ الظَّالِمِيْنَ و له عضالموں كو-

الواسحاق نفاع رحمة الترمليه تعاس آيت كى تفييل فرايا ب كديربت بدى محبّت اورصست رسالت کی دوشس دلبل ہے کیونکر اللہ تعالی نے جہاں بہود کوموت کی آرزو کرنے کا مح دیا دیاں ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ وہ موت کی برگز آرزو منیں کریں گے چنانچ بیود سے ہی نے سوت کی تمناکی بھی تنبی اسی منے فخر دوعالم ستی الترتعالی عبيروّالدوستم نے فرا باہے كم الركون بهوى نوت كى نن كرے بھى نوير آرزو أس كے كلے كا بھندا تابت بوكى اور وہ فرام جائے كا بس الترتعالى نے خوف كوأن كے دوں برمنط كر كے اُنسي مؤت كى تمن كرنے سے روك كف ہے، ناکر رسول الله رسلی الله تعالیٰ علبه واله وسلم کی صدا تنت اور وحی کی صحت سب برظ سرمودائے اسی در کمی بیودی نے موت کی تمت منبر کی مالا کرود لوگ آپ کو جندلانے کی بہت ہماگ دُور کرتے ہیں میکن برکام نمیں کرسکے کبونکہ اللہ تعالیٰ جوجابتا ہے وہی کرتا ہے اور اُس نے اس طرى لين جديب كے معرف كوظ مراور حجت كواظهر من التمس كروا ہے-

ابومحاصيلى جمتنا لترتفاني عليه فرلمنت بين كرجس دوزسه التدجيل مجدك سيدنامخ رسول الشرستى المترتعالى عليه والمروسم بربيطم نازل فرماياب اس روزسي بهودكي كبي جاعت يا فرد نے اس منا کی جانب ایک قدم میں نہیں بڑھایا اور ندکون اس بات کو لینے لئے لیند بى كرتا ہے۔ بائف كنكن كو أرسى كيا، حس كاول جا ہے وہ آج بھى إسے أنا كرو كيوسكنا ب. \_\_\_\_ الى نبيل سائيت سابر ب جيب نجران كي عيائيوں كا سروار بارگاہ رسالت بیں حاضر بوًا اور اکس نے اسلام فبول کرنے سے اسکار کیا تو اللہ تعالى نے يركبت مُبابله نازل فرمائي :-

فَسَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ كَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا كَدْعُ آبِيًّا ذِنَا وَ آبِيًا وُكُنْدُ وَنِسَاءُنَا وَنِسَاءُمُمْ وَٱلْفُسَنَا وَٱلْفُسَاكُو تُسَمَّ تَبْتَهِ لِلْ فَنَجْعَلُ لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ و له كرلست وابير -

بعرا محبوب اجزم سيعين كماييس عجت كرس بعداس كارتهين علم أحيكا توان ے فرہ دو او ہم بلامیں اپنے بینے اورنهار عيد اورايني عورتي اور متهارى تورتني اوراي جانبن اورتمهارى عانين. بيرمُسائم كرين وْجيووْن برفدا

توان وكون نے مُبابر مركبا بكد دندير نينے كى زلن گوارا كرلى وجريد مولى كان کے سردارعاتب نے اپن قوم سے مخاطب وکر کہا تھا کہ جب بھی کہی تی نے اپن قوم پر لعنت كي تواس قوم كے خورد وكلال سے كوئى بھى باتى نىيى بايا تفا.

اس کے مانند ہرار شاد باری تعالی ہے:-

وَإِنْ كُنْ مُ فِي رَيْبِ مِهَمَّا لَوَكُنْ عَلَى عَبْدِ مَا فَأَ ثُوا لِسُورَةٍ مِّنَ رِّثْلِهِ وَادْعُوْاشُهُ لَكُمُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ مَارِقِيْنَ هَ فَإِنْ لَمْ تَفْعُلُوا وَكُنْ تَفْعَلُوْا فَالْكَثُوْالِتَّالَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحَاكُةُ أُعِتَّتُ لِلْعُفِيْنَ، كَ

اوراكرتمين كوفتك بواسيس وتم نے اپنے دان خاص) بندے پرُا نارا تو اس مسی ایک سورة تو سے آد اورافتر كيوالي سب عائتيون كوكلا المة يخ بو عوارة لاكوادرم فالم دين بن كرك نه لاسكوك نو وزوات اكسي صيحب كالينون أي اورهم یں تیاد کرد کھی ہے کا فروں کے لئے الله تفالى نے جيسا كر جروى تفى كروه قرآن كر م كامينل نه لاسكيں م اسى طرح واقع يخاكراكس كابتلكونى ندلاسكا برآيت الرجينين خرون بين شاركرف كوزياده لائن ہے راور فاس فصل میں شماری جا چکی ہے ، امکن اس میں چونک کفار کو حاجز کرنا بھی یا یا جا آ ہے اہمس لئے بہاں بی مذکور سوئی۔

قرآن كرم كاعجازى وجويات بيساب اعجازالقران كى جيتى وجب وبدر تعینی وجر) وه رعب اور دیدب سے جواس کی خلاجے رفت کے باعث یا صفاور منف والوں کے دل برجھا جانا ہے بیات منف والوں بربای الالائن اوراسى لئے وہ كوتاں رہتے تھے كراس كھينے سے بچے رہی اس نفرت کا اللہ تفالی نے یوک در زمایاہے،

اورجب تم قرأن مي اين اكيدرت كي يادكرت يو، وه يعده بعركهاكة

كَإِذَا ذَحَرْتَ رَبُّكِ إِنَّ الْقُرْآن وَحْدَهُ وَ لُوْاعَلَى اَدْمَارِهِمْ نُفُوْدًاه له ين نفرت كرتي.

جب وه اكس كاسننا بمي بسند نبيل كنت تق تواس كا برزهنا عبلا كيول كوارا كسف لك عقد اسى كن حبيب برورد كارصلى الله تعالى عبيرواً له وتم نه فرمايا سي كرج شخص درمیان فیصل کرنےوالی ہے اور اس کارعب اور دیدیہ پر صفے یا سننے کے وقت مؤمی کے دِل کوا مشرح ل مجدہ کی جانب کھیتے تا ہے۔ لیں اس کا دِل اس کی طرف مائل ہوجا تا ہے وہ اس کی بترول سے تصدیق کرنے مگنا ہے اور اس کی سرے شاد مانی میں اضافہ ہوتا چلا

ك ياره ١٥ ، سرة بى إرايل ايت ٢٩

بارت الترثعالي تعايل فرايا س ما اسے منام موسی کا سے مالے کے إس الكفرے بوتے بن أن كيدن تَعْشَوِرُ مِثْهُ جُلُورُ الَّذِينَ يرجو ابن رتب ورندين بيران كالس تَخْشَوْنَ رَبُّهُمُ ثُمَّ قَلِيْنَ اوردل زم يشت بين ياد فداكى طرف جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْ كُفُمْ إِلَى ذِكْدِاللَّهِ له

قران کتم کی اس بیب کے بارے میں اللہ تعالی نے بوں فر بایا ہے: -

الريم يرتزآن كبى بيار برانارتے تو حرور تواسع ديمفنا جفكا سوا. باش

كَوْ ٱلْتُولَاكَ هِلْدُا الْقُوْلَانِ عَلَىٰ جَبِلِ لَّرَأُ ثِيثَة خَاشِعًا تُمْتَعَدَةِ مُا مِّنْ خَشْيَةِ إِللَّهِ اللَّهِ اللهِ إِلْ بِوَا السَّرِكَ وَن سے -

بربيب عرف قرآن كريم كے ساتھ ى محضوص سے اور يہ ايت اس امر بر بعى ولالت كرتى ہے کریر خوف اس تفق برجی طاری مؤناہے جواس کے معانی سے آگاہ نہیں ہے۔ بیبا کہ ایک تھرانی کے متعلق مروی سے کہ اُس کا گزر ایک ایسے خس کے پس سے بوا بوقرآن کریم پٹھ ر الم تفا وہ سس كر كھار موكبا اوررونے لگا كسى نےرونے كاسب إد تھا اس نے جواب ویا کراس کام کی بیبت اور سسز نظم کے باعث رونا بوں بہی وہ خون ہے جس کا کتنے ہی دول في مهان بوف سے بیلے اور کتنے ہی معزات نے مهان ہونے کے بعد اعزاف کیا ہے جن میں سے کچھ تو دائرہ اسلام میں اگرا میان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اور کنتے ہی ایسے میں ج ابنے کفرید برستور در نے رہے صبح بخاری وصبح سلم بر صنوت جبرین مطعم رضی الندنعالی عند (المتوفى المصير الملك من سعروى ميكداك مرنبه رسول التوستى التدنعال عليه واله وسلم فازمغرب بين ورد الطّور كي الاوت قرم رب عف سب اس آيت بريني،

ك ياده ٢٨ ، سُورة الحشر ،أيث ١١٧١ ك بيره ١١٠ سنه الزر آيت ١١٠

کی وہ کری اصل سے نہ بنائے گئے یا وی بنا نے والے میں ؟ یا اسمان اورزمین اندوں نے پیدا کئے ؟ مکما مند یقین نمیں اسمان اور میں کے یا ان کے بائس تنہا رہے رہ کے اس تنہا رہے رہ کے دوری آر) میں یا وہ کر و شے رخودی آر) ہیں ۔

آمْ خُلِقُدُا مِنْ عَيْرِسَنَيْنُ آمْ هُمَّ الْخَالِيَّوْنَ هَ آمْ خَلَقُوْل الشَّملوت وَالْاَرْضِ بَلْ كَا يُوتِنُوْنَ هَ آمْ عِنْدَ هُمَّمَ يُوتِنُوْنَ هَ آمْ عِنْدَ هُمَمَ خَزَارِئُنُ كَتَبِكَ آمْ همُرَمَمُ آلْسُيْطِيرُفْنَ هما

تواسے سُن کر ترب تھا کہ میرادل اسلام کی جا بنب اُڑجانا دوسری روایت میں ہے کہ میرے دل میں اسلام کے جاگئی میں ہونے کا بر بہلا موقع تفا — عتب بن بیعہ کے بارے میں بردی ہے کہ اسس نے بی کر بم صلی اسٹرتعا لی علیہ وَالَّم وَتَم سے اس کلام کے بارے میں گذشکو کی جو آپ اپنی قوم کے خلاف لائے تفتے تو آپ نے قرآن کر بم کی میرا کینیتیں پڑھنا مٹر وع کر دیں :۔

یهٔ آذراج برف رحم دار مربان کا ایک تاب جے بی کاکیتی مفقل فرائی گیئی ، عربی قرآن عقل دالوں کے لئے ۔ خوجنی دیا اور درساتا توان میں اکتر نے منڈ بھیرا تو وہ سُننے ہی تہیں ۔ حِلْمَ الْمَثْنِ الْكُوْلِيَ الْمُثْلِيَ الْمُثْلِيَ الْمُثْلِي الْمُثَالِيَةُ الْمُثْلِينَةُ الْمَثْلِينَةُ الْمَثْلِينَةُ الْمُثْلِينَةُ الْمُثَالِينَةُ الْمُثْلِينَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

آب برسورة برابر برصف رہے، یمان کردب برهوی آیت کے إن افظوں بر بنچے کہ آثذر تک موقة تر تنال صلح فلة عادة تشمود و معتبر ف البا عافه اب عافه اب عافه البا عافه البا عنداب کے دین مبارک بررکھ دیا اور ابن قرابت واری کی قسم ولاتے ہوئے کہا کہ اب بس کیے۔

ك ياده ١٤، سُورُه الطَّورَاتِ ١٥ ناعم، عن ياره ١١٠ سولُهُ حسَّم سِيده آيت ١٦١٦

دوسری روایت میں ہے کہ نی کریم ستی اظرتعالیٰ عدر والہ وسم کے اور عنتہ نے لیٹ دونوں فرحقوں سے بي كي جانب ليك الكاكر من الروع كرويا . جب آب برسنة بوك حَرِثُ إيّاتِ إ الكيبل وَالنَّهَا رَوَاللَّهُمْسَ وَالْفَسَمَ يَرِينِي تَوْسِور كُون وسكان سي المترتعالى عليه واله وسلّم نے سجدہ کیا۔ د آپ کوسجد سے میں دیکھ کریا عشبہ کھڑا مثراا ور لیٹے گھر کو پہلا گیا اور کئی روز الکی سے باہر مذاکل بیال تک کروگ خود اس کی ضربت میں حافز ہوئے۔اس نے لوگوں سے کہا کرئیں تمارے ساتھ بات کرنے سے معذور ہوں اس نے کئیں نے محدّق عبداللہ رصتى التدني العديدة الموسم اساكلام أنا به كرميك انول في أس كما نند كلام أج المرينين المريك ميري معين منين أناكر آب وكون كواس كاجواب كيادون، كننے بى لوگ ايلى بين جهنوں نے قرآن كريم كے معاصے كا الده كيا ليكن أن برايس ميت طاری بونی کر امنیں یہ ارادہ تنک کرنا پٹا ، روایت ہے کر این مقنع نے جب یہ ارادہ کرتے کھ بكهناجا لإ تواس ك قرب ساك كي كزراجويه بيار باتها ، وقيل كا أرَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِلْمَاءُ ا قُلِعِيْ وَعِنْضَ ا لَمَا وَ وَاس نِهِ لِيض ارادے سے رجوع كرليا جي دلفظ ليكھ تق اسى دىقابى بربكار دىجوك بىنا دىا دربىياخة بكاراً كاكرى اس اس امرى شهادت دیتا ہوں کہ اس کا معارصت کسی انسان سے مکن نہیں کیونکہ بدانسان کا کلام نہیں ہے۔ پیخفی اين دوركا يدزيايه نفيح وبليغ تفا-

كرديا -

ا اعجاز الفرآن كى وجويات بين سے ايك وجه اس كا رسنى دنيا ك إقى رسنا بھى سے يعنى اعجازالقرآن كي ساتوين جب ک دنیا باتی رہے گی یہ بھی دنیا میں موجود بے گاکیونکہ اللہ جل محدثہ نے اس کی صفاطت کی ذمتر داری خود را ہے پنانچر فرمایا ہے: -

إِنَّا نَعْنُ مُنَدُّنَا الذِّعْرَ وَ الْجَيْرِ مِ الْمَارِالِي يَرْوَأَن اور إِنَّا لَـهُ لَحَافِظُوْنَ مَ لَمُ الْجَيْرِمُ فُودَاسُ كَيْكُمِ إِن مِينَ اوراس سيسعين برعى فرا إ -

باطل کواس فرارت راہ نیں دارس کے أكف نداس كم يحيس الدا بكوا ب علت والرس فوبول مراب كا -

كاكامينه الباطل من بين كيديد وكرمن خُلْفه د كَثْرِيْلُ مِّنْ كَلَيْمِ كَمِيْدِهِ مِنْ

جلوا نبائے کام کے معجزات کا یہ صال ہے کہ جیسے ہی کہی نی کا زائد آئیز اور ان کامعزہ بھی آئی گی بھیز ہوجاتی اور ان حسزات کے جدمعیزات کاجرت ذکریں باقی رہ گیاہے لیکن بمارة أفاومولى سيذنا محدرسول الشرستى المترتعا فأصليه وآله وتلم كامعجزه وال كريم بع جويتى بی نشانیوں اور معبروں کا مجموعہ ہونے کے ساتھ ابتدائے نندول سے آج تک ابی طرح موجود ب مالانكر با ني سوينيتيس برسس كررچ يى رجبكاب باقتالسب) اوراس كى حبّت سب برغالب اوراس کامعارض متنع ہے حالانکہ برز مان علم وا دب کے ماہرین اورمبدان قصاحت وبلاغت كيشب وارون سے بھرا بوا تفا-ان بين اب وكول كاليمي تو بني بح

مرے سے الید تھے باشرافیت مجھ تریکے مخالف ایکن کوئی اکس کے معارضنہ پر فادر نہوسکا کیونکہ ایسی ایک بھی وہ را بگان تا بت کیونکہ ایسی ایک بھی وہ را بگان تا بت بوئی بلکم منقول تو ہی ہے کہ ایسے سرخص کو اپنے عجز کا اعتراف کر کے اس ارادے سے رقوع کرنا پر ا

## فصل-١٠

انخبار القرآن كى اتحقوى وب كاكترائم المدادران ك مقلدين في الخبانالقرآن كى المحقوى وب كالكالقرآن كا وبروت بيان فرافي بس من مس

اکی بیر بھی ہے کو اس کا پیٹھنے اور سننے والا کھی اکتانا نہیں ہے بلکہ بنتا زیادہ پر ٹھاجائے اُسی قدر صلاوت اور بڑھتی چلی جاتی ہے اور جنٹا کو اسے دہر لئے اتنا ہی دوق و شوق اور فزوں تر سقاجانا ہے اور استنیاق ہمینیہ ترقازہ رہتا ہے۔ اِس کے بیضلاف دوسری کوئی کتاب خواہ وہ فساحت و بلاغت بیں کنتی ہی پلند پاہر کیوں نہ ہولیکین اس کا باربار بیٹے مشا ایک قبر کا برجم بن جانا ہے اور طبیعت پرناگوارگزنا ہے۔

کین قربان بر بس کتاب المبی بر انسان میں اس کی الاوت سے لڈت ماہل کی جاتی ہے اور شکلات کے امراس کے اور یعے سکون ماہل ہوتا ہے حبکہ اس کے علادہ کبی اور کتاب میں یہ بات بالی سیس کئی مکر لبعض کتا ہیں توایس میں کہ اسٹیں نغے کے ماتو خاص مربیقے سے بڑیوا بانا ہے تاکہ اس نفیت کے ساتھ مرور حاصل کیا جائے۔

رسول الله مسلّ الله تعالی علیه واکم و تلم نے ای کئے قرآن کریم کی توصیف بین فروا یہ ہے کہ بار بار بیٹ سخے یہ پرانان بیں سڑا المس کے ہندونصا کے ضم ہونے والے نہیں اس کے عبی ب فنا نہیں ہو گئے ، بیری و باطل میں فیصلہ کرنے طلی چیزے کوئی ول گئی کا سامان یا سینسی نبوات نہیں المسس میں غور کرنے سے الم بیم کھی سیر نہیں سوں گے کوئی اسے اپنی

لفانا فاطراص كے نالح نيين كرك اور فرك في زبان اس جيبي سوسكتي سے يہ وہ كلام سے كرمب جنّات نے اسے سنانوبے باختر كرا تھے ،

إِنَّا سَمِعْنَا قُدْاً نَّاعَجَبَّاه مِنْ الْمُعِلَى لَمُ مِنْ الْمُعِلَى لَمُ مِنْ الْمُعِلَى لَمُ مِنْ

يَهْدِي إِلَى الرَّشْدِ فَامَنَّابِهِ. اللهِ عَنْ مِم اس بِرايان السُ

اعی رالقران کی نویں وجب الماری کریم کے اعجاز کی ایک وجربیر بھی سے کہ یہ المعالی القران کی نویں وجب مام طور پراس

عرب حس سے اوا و من عقد اور خماص طور بہر اعلان نبوّت سے بیلے خود رسول السر

صلّی الله تعالی علیه واله وسلم اس کی معرفت سے نااشنا تھے ا در نہ بیروی کراس کے ساتھ آپ کی ملاوت ربى أمم الفترك على رميى إن علوم ومعارف كا اصاطر فركر سك اوران كى تصانيف

یں سے ایک کتاب بھی الیی نہیں جو ان مضاین بیمشنل ہو۔ یہ قرآن کر بم ہی کی شان ہے

كاكس نيقام مترائع كعلوم كولمين المرسميث بياجه ادردلائل عقلب كعطريق بيمتنب

كباكيا بي كراه امتول كي خيالات باطراكومصنبوط ولائل اورروشن حبتول كي سائه روكيا

سيجن كالغاظ آسان اورسطالب واضحين كنتنهى مابرين ني لين دلائل كوبرنگ جينا

چام لیکن ایس نرکسکے باری تعالی نے فرایا جرہے، ۔

أَوَلَكُيْنَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ ادركيا ومحبور في أسمان اورزين وَالْاَرْضَ لِقَادِرِ عَلَى أَنَّ غِنُكُ بِالْ الْمُ الْمَ عِلِي الرسِنِينِ بِنَا

مِثْلُهُمْ. ك عند

نیزید بھی فرطاب ہے ،

فُلْ يُحْيِهَا الَّذِي ٱنْشَاهَا مَ فَرادُ السِينِ وَفَرْدُهُ مِلْ

ك باره ٢٩، سورة الجق، آيت ١ و ٢ ، على باره ١٧، شوره ليين، آيت ١٨،

أَوَّلَ مَسِّرةً الله بين في بيلي بارانتين بنايا . اوراس وسرهٔ لاشركي نے بير جي صاف صاف تاويا ، كَوْكَانَ فِيرْهِمَا الْهِينَةَ إِلَى السَّاسَانِ وَرَمْنِ مِينِ السَّكَ سِوا اور فدا اللَّهُ كُفَسَدَ قَاه له بوت توفروروه تباه بوجاته. اس كے ساتھ بى قرآن كريم نے كريشة انبيائے كرام كے صالات، كريشة اُنتوں ك وا تعات بيندونصا كا اوارونوايى ، آخرت كى خبريى ، محاس آواب اور ما لرحيد کو اندرسویا بواہد اورسرحیز کا بیان اسس کے اندر مُوجود معیمیا کو اند حق محیدة تے و نے رایا ہے ، -بم س كتاب من كيد الخازركاب. كَمَا فَتُوَكُّنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْئً اوراس ليدين برجي سنرمايا ہے . وَخَرُّ ثُنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ الرَمِ فِي يدي قرآن أمَّا ماكر مني عِنْيَا يَّا بِكُلِّ شَيْقٌ عِنْ اللهِ الرَّسْنَ بَانَ بِي: اور قران کریم کے بارے میں یہ بھی منسرمایا ہے: وَلَقَدُ صَنَوَيْنَا لِلنَّاسِ ا فِي الربيكِ بِم نَ وكوں كے ليَّاس هٰذَا الْقُرَانِ مِنْ كُلِ مَثَل هُ وَلَن بِي مِقْم كَ كِمادِكْ بِإِن وْوَالْي -بنى كنة يم صلّى الله تفالى عليه واله وتلم في فرايا ب كه الله ربّ العزّن في قراً ب كنام كواليانان فرطا ہے كرية منبير كرناہے ، بدايت دنيا ہے، كرشة التنوں كے حالات تبانا

له باره ۱۲ موره لیک ن این ۱۹ می باره ۱۷ موره الانبیاد ، آیت ۱۱ میله باره ۱۷ موره الانبیاد ، آیت ۱۱ میله باره ۱۷ موره الانبیاد ، آیت ، ۹ میله باره ۱۲ میسوره الانبیار الدر آیت ، ۲ می

ہے۔ ماضی وستقبل کی خروں پر مطلع کر اسے اور وکوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ باربارکا
پر صفا بھی اس کو پُرانا نہیں کرتا اور اس کے عبائب ختم نہیں ہوتے۔ یہ صلاقت ہے۔ کوئی
ول لگی یا بنسی کھیل نہیں ہے جس نے اس کے موافق کہا وہ بیچ کہتا ہے اور جس نے اس کے مطابق کھم دیا ، وہ انصاف کرتا ہے جس نے اس کے ذریعے حجاگزا کیا ، وہ کا میاب بواجی نے
اس کے ساتھ تقتیم کی اس نے انصاف کیا بھی نے اس برعمل کیا ، اجر بابا ، اور حس نے اس
کو اختیار کیا ، اس نے طرط متقیم کی جا بن راہ یا ئی ، جو اس کے سواکسی اور چیز سے مباب
کو اختیار کہا ، اس نے طراح متقیم کی جا بن راہ یا ئی ، جو اس کے سواکسی اور کو کئم بنایا ، یہ اس کی گرون
مروز ہے گا .

ین فیجت بین والی اور کھت والی کتاب ہے به نور مبین ہے بیالتہ تعالیٰ کامن طبو
کید ہے بیشفا بینے والی بیز ہے بہ مراس شخص کے سے بناہ گاہ سے جواس کے ساتھ
میک کرے اور ہراس شخص کے لئے ذرای نجات ہے جواس کی بیروی کرے ایس میں
کھو مندیں کہ اسے بدھا کیا جا کے اور ایس میں کہی کی جا نہ جو بکا کو نہ میں کہ کوئی اس بین المان 
ہو۔ اس کے عجا بہ جمتم منیں ہوتے اور تلاوت کی کثرت ایس کو بیرانا بنیں کہ تق ۔

تصرت عبدالله بن معود رصی الله تعالی عنه سے بھی ایسا ہی مروی ہے ان کی روا تعلی بی مروی ہے ان کی روا تعلی بی بیم میں ہے کہ نہ بین بیم میں ہے کہ نہ بین بیم میں ہے کہ اللہ تعالی نے بی کہ میں اللہ تعالی نے بی کہ بی اللہ تعلی سب نمبرس بین سے کہ اللہ تعالی نے بی کہ بی آللہ تعالی نے بی کہ بی تعلی میں ہے کہ اللہ تعالی نے بی کہ بی تا اللہ علیہ والم وسلم سے فرطایا اور معقل دل کھو لے جا بی گئے۔ اس میں عبلم و محمت کے چہتے ہیں اور محمت کے جہتے ہیں ہیں کے جہتے ہیں ہیں کے جہتے ہیں ہیں کے جہتے ہیں ہیں ک

معزت كعبار من التدتعالى عنه سعمروى بدكمة قرآن كريم كومفنوطي سعتهام وكيونكراس بين عقل فتهم اور محكمت كانور مجرا بروًا بسيداس لين التد تعالى ماف فراليب بیک یہ قرآن ذکر فرمانا ہے بن الرائیل سے اکثر وہ بائیں حسب میں وہ اضاف کرتے ہیں ۔

راتَّ هلدُاالْقُوْلَانَ يَغَصُّ عَلَىٰ بَنِیْ إِسْرَائِسُلَ اَحْتُرَالَّذِیْهُمْ فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ه له ادراسس کے بادے میں یہ مجی فرایا ہے،۔

یه توگون کو تبا با اور راه دکهانا اور پیمیز کا رون کونصیت ہے ۔

هلذَا بَكَانُ لِلنَّاسِ وَهُدُى

الغرب سرگار می می الدوی می الدوی می می می می می می الدوی الد الدوی می الا که بیای کتابول کے الفاظ الم سے کو گائے می جو بیلی کتابول کے الفاظ الم سے کو گائے وہ سے می ہے کہ یہ کتاب دلیل و مدلول کو جوج کے فی وسویں وجہ می المجاز الفرآن کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کتاب دلیل و مدلول کو جوج کے فی المحان میں فصاحت و بلاغت کے باعث انتہائی ایجاز د اختصار ہے لیکن ساتھ ہی امر دہنی اور وعد وعد بھی موجود بیں لین تلاوت کے دونوں چیزوں کو کو بی دیکھ کتاب کو الدی نظم کے طریق کی اس کوالیک سورة کے ذریعے دونوں چیزوں کو کو بی دیکھ کتاب کو الدی نظم کے طریق کی اس کوالیک نظم کے طریق کی اس کوالیک نظم کے طریق کی اس کوالیک نظم کو بہنز طریقے پر مجمعا جا سکتا ہے ، لوگ اس سے فور اسے جو بیلے لاکھ نہ تھی اور یہ نظم کو بہنز طریقے پر مجمعا جا سکتا ہے ، لوگ اس کے جو بیلے اس کو ابن زیادہ اس کی جا زب زیادہ کی بہنز طریقے پر مجمعا جا سکتا ہے ، لوگ اس کی جا زب زیادہ ما کیل ہو نے بیلی اور تو اسٹ کو رحمیان اس کی جا نب زیادہ ہے ۔ لوگ اس کی جا زب زیادہ ما کیل ہو نے بیلی اور تو اسٹ کو رحمیان اس کی جا نب زیادہ ہے ۔ لوگ اس کی جا نب زیادہ ما کیل ہو نے بیلی اور تو اسٹ کی کا حیان اس کی جا نب زیادہ ما کیل ہو نے بیلی اور تو اسٹ کی کا حیان اس کی جا نب زیادہ ہے ۔

مارسوی وجب اسکا اور حفظ رزبانی ماد کرنے والوں براس کا حفظ کرزا اسان

ک پاره ۲۰ سورهٔ المحل آیت ۲۱ مع پاره ۲، سوره المعران آیت ۱۲۸

فرا دیا گیا بینانچرا در خرا مجدهٔ نے فرایا ہے ، ۔

وَ لَقَدَ کَیْدُونَا الْقُرْاْتَ لِدِّلْدِ اور بیٹ ہم نے آسان کیا قرآن یا دکنے

فَحَ لَ مِنْ مُشْدَ حِرْهُ لِهِ کَلِهِ اور بیٹ ہم نے آسان کیا قرآن یا دکنے

فَحَ لَ مِنْ مُشْدَ حِرْهُ لِهِ مَنْ مَشْدَ حِرْهُ لِهِ مَلِهِ اللهِ مَنْ مَشْدَ مِن ایسا ایک فرد می نہیں مُوا

مو ابن پوری کتا ہے کو مِنْ لا یو کرسکا ہو جبہ وَآن کریم کا حِفْظ کر این ایک فرد می نہیں مُوا

مردیا گی ہے کہ وہ تقورُی سی مرتب میں اسے با سانی زبانی یا دکر ایستے ہیں ۔

اس کے اعبار کی ایک وجہ بہ بھی ہے کواس کے بعض میصفے دور سے تیری وہ اس کے بعض میصفے دور سے تیری وہ ور سے کی وہ سے اور ایک باب ادر ایک باب ادر ایک باب ادر ایک وارتباط نما یت میں سے دور سے کی جا بند ادر ایک باب سے دور سر سے کی طرف بڑی تحق بی ساخت بڑھتا ہے حالانکر معافی بیں انتلاف موتا ہے ایک بی سورة ایکر سے امر بنی ، خبرا استذبام ، وعدہ ، وعید ، اثبات بنوت ، تودید، تفرید اور تریب پرشتی ہوتی ہے لیکن یہ تمام جبزی اس طرح بیان کی گئی بین کر کسی تیم کا خلل واقع بنو ہاتی ہے اور الفاظ کے اندر جب الیا ہوتا ہے تو کلام کی توت میں کمی واقع ہوجاتی ہے اس کی روفتی ماند ہے ۔

مثال کے طور پرسورہ ص کو گہری ظرسے دیجیئے کہ اس ہیں گفا رکی خبریں ، ان کی تنفاوت اورام مابقہ کی طاکت کے واقعات بیان کر کے سرزنش کی گئ ہے۔ اس کے بعدان کو گول کو ڈرایا ہے جو بی کریم سنل اللہ تعالیٰ علیہ والہ و تم کی محذیب کرتے تھے اور ہو کلام الہی آب برنانسل جور ط تقااس پر تعجب کا اظہار کرتے تھے اور ان حرکتوں بر انہیں ڈوٹنا ہے۔ بھران کے سواروں کے کو پر جمع ہونے اور ان کی باتوں سے صدکی ہُو آئے کا ذِکر کرے انہیں عاجز و ذریل کہا او ونيا وآخرت كى رسوانى سے درايا ہے كرميلى استوں نے جب گزشت ندا نبايے كام كر حبلايا تفاتوده أستين لإك كردى كمئ تغين اوراننين دايا بيكراكروه الم مايقة كم مؤوره فقولس تدم برجینے سے باز نرائے تو ان کے ساتھ میں ایا ہی کیا جاسک ہے بھر نی کریم صلی اللہ تعالى عليه والموقم كوكفار كى جانب سے پینچنے والى اذیتوں اور كالیف برصب كام لينے كى "بقين فراني كئ ب اورتسل دى كى بى كرسالقد ابنيا سے رام كے ساتھ بى ايا سوك بوا عن اس کے بعد صفرت داور ملیانتلام اور دیجرانیائے کوم کا ذکر فرمایگیا ہے است ار معتلف معناين كوكم ازكم الفاظ كاندرس حوى كساخف بإن كياكياب يز فران كيم بى كاخاصب يرجُل امور جوبم نے اعجاز القرآن کی وجوبات میں سیان کئے میں ان کے علاوہ لبض وجوبا اور مى بى لىكن أن بى سے اكشر كا تعلق فن الاعت سے اور يم يد ليند رنبي كرت كرجو باتيں متقل فی کی حثیب نهیں رکھنیں انہیں اعجاز القرآن کے ساتھ تعقبیل سے بیان کن س بلدان کا فن بلاغت کے تحت بیان کیا جانا زیادہ ناسب ہے۔ ان کے علاوہ بھی کتنے ہی وجو اجت ایسے يرجوقبل ادبريم نع المروين فل كفي اورانيس اعجاز القرآن مين شماريني كما بك ان كا ذكر خواص ونصناً لى مين كياب، لين اعجاز القرآن كرسيدين مذكور وجودات بداعماد كناج البياس كاعلاده وكروجوات كوقران كريم كفراص وعبائب بي خمار كرياب موكى عديفتم منبى بوتى- واللهولى التوفيق -

قصل-11

معجر وشق القراور معجر وجبر شمس الشق القرك ذكرت بوك الشرم المعجرة في

پى آن تيامت اورخن بوكياچائدا در اگر د كيمين كولى نفاني تدمن بهيرتد بيلاد إِفْكَرَيَشُوالسَّاعَةُ وَالْشَقَّالْقَ وَكَنْ يَتَبِرَوْا أَيْدَةٌ يُعْرِمِنُوْدَ کی کھٹو گؤا سیسٹے کہ اس آئیت کر دیے ہیں انسر جل مجدہ نے جا ند کے بھیلنے کا ذکر صیفتہ امنی معلوم برنا جا ہیئے کہ اس آئیت کر دیے ہیں انسر جل مجدہ نے جا ند کے بھیلنے کا ذکر صیفتہ امنی کے ساتھ فوایا ہے اور بتایا ہے کہ کا فراس معجزے سے مذہ بھیر نے اور الکار کرنے ہیں المبائٹ فے جماعت کے نام مفترین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ مجز ہ حزور واقع ہو چکا ہے۔

المامی حیّا میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ فریاتے ہیں کہ ہم سے میں بن محد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کہم سے میں بن محد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معدد رضی اللہ تعالی علیہ فریاتے ہیں کہ ہم سے مدیث بیان کی کہ صرت عبد اللہ بن معدد رضی اللہ تعالی عند سے روا ہت سے کہ رسول اللہ میں اللہ تعالی علیہ والی والی روا ہے بی بی جا نہ کہ اور ہو سرا بحرا ہیاں سے نہیے اور آپ نے فرایا ہے کہ کہ والی روا ہے بی کہ میں ہے کہ ہم رسول اللہ میں اللہ تعالی علیہ والی روا ہے بی بی ہے کہ ہم رسول اللہ میں اللہ تعالی علیہ والی روا ہے بی بی بی ہے کہ ہم رسول اللہ میں اللہ تعالی علیہ والی علیہ والی والیت حضرت اللہ میں ہے کہ ہم رسول اللہ میں اللہ تعالی علیہ والی علیہ والی والیت حضرت اللہ میں ہے کہ ہم رسول اللہ میں اللہ تعالی علیہ والی والیہ والی والیہ والیہ والیہ والیہ والیہ والیہ وسلم کے ہم اور جو روا ہے صفرت اللہ میں اللہ والیہ و

حة الشرفعالى عليه كي طريق سع بع اس من بي سيك مم منى بي صفى اورإن سع معزت

اسود رجة الترتعالى عليه نے جوروایت کی ہے اس میں ہے کہ کے دو تکریے میں نے خود

ك پله ۲۰ شركة القر آت ۲۰۱

آنے والے لوگوں سے پوچھا تو وہ بھی بھاند کے شق ہونے کی شہادت دیتے تھے۔

راس کے مطابق اہم سم قندی رنمۃ المترتعالیٰ علیہ نے سفحاک رنمۃ المترتعالیٰ علیہ سے روایت
کھا ہے اور کہا کہ ابوجہل کہنے لگا کہ یہ جادو کر دیا گیا ہے لہذا آس باس کے لوگوں کے باس آدی
بیسے کے صورت حال کا جائزہ لیتے ہیں۔ ارد گر د کے لوگوں نے بھی بہی تبایا کہ ہم نے جاند کے
کرونکر لیے د بکھے ہتے۔ اس پر کھار کہنے لگے کہ یہ قدیمی جادو ہے جو ایک مقرت سے
چلاآ ریا ہے۔

حضرت عبرالله بن مسعود رسى المترتعالى عنه سے حضرت علقه بن قليس رهمة الله تفاق الله وفي مستخدالله وفي مستخدالله وفي مستخدالله المعنى مستخدالله وفي مستخدالله والمعنى المعنى المحتضى المعنى المعن

ابی صدید ارتبی کی روایت میں ہے کہ مولاعلی شدین مدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرای کرم صلی اللہ تعالی علیہ واکہ دستم می اللہ تعالی علیہ واکہ دستم کے جمادہ مقے سے خوائی کے سختے تو ہم بنی کرم صلی اللہ تعالی علیہ واکہ دستم سے نی کرم صلی اللہ تعالی عدیہ واکہ دستم سے نی فی طلب کی متی توایب نے چاند کے داد محمر سے کہ وکھائے۔ ایک مکٹ حراکے اس طون مقا اور دو سرا اس جانب کسس واقعے کو صفرت اللہ رضی اللہ تعالی عدیہ سے الم قیادہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ را استوفی سے الم مقادہ رحمۃ اللہ تعالی عدیہ سے اور محمر رحمۃ اللہ تعالی عدیہ سے اور محمر رحمۃ اللہ تعالی عدیہ سے دوایت کے سے دوایت کے بے کہ تعالی علیہ سے دوایت کے بے کہ تعالی عدیہ سے دوایت کے بے کہ تعالی عدیہ سے دوایت کے بے کہ تعالی عدیہ سے دوایت کے بے کہ

بَى كَرِيمُ صِلِّى الْمُتِرِّعَا لَيْ عَلَيْهِ وَالْهُ وَلَمُ فَي جِائِر كِي ذُو كُوكُ لَركَ الْهُ كَ الْتَدَكُ الْقَدَّدِهِ وَكُولُ الْمُتَلِيّةِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مصرت عبدالله بن عباس سے عبیدالله بن عبدالله بن عند الله بن عبدالله بن الله بن الله

ال حقائن کے بوٹے ہوئے باطلاع الفات کی طون توج شیں دین جا ہیے مثلاً کوئی اگریں کے کہ جاند کے دو مکر مے باطلاع الفات کی طون توج شیں دین جا ہیے مثلاً کوئی اگریوں کے کہ جاند کے دو مکر مے موسے توزیین یہ لینے والے عام ہوگ دیکھتے یہ خیال فاسید ہے کیا گھات لگائے بہ خیال فاسید ہے کیا گھات لگائے بین میں مقالے کو بالدی کوئی روایت ہوتی کہ تمام ان اوں کوفیل از وقت اس امرسے مطلع کرویا مقال و کھیکری کوبیا ذرکے کہ ہے نظر سا آئے تو البقر بات فابل توج ہوتی کیا ایسی کوئی توا

تنانیا : اگریس ایسے وگوں کی شہاد تنی بل مبی جائیں جن کا مجھوٹ کی جائی سیلان نہیں سے کہ ہم نے جاند کی جائیں کیو کہ جائیں جن کا مجھوٹ کی جائیں سیلان نہیں میں ہے کہ ہم نے جاند کے دو کر اسے نہیں دیکھے تب ہی ہہ ہم پر حجت نہیں کیو کہ جائے ان اس کے دو میں ان کی کو کہ بہرا کی ملک ہیں دکھا ہی دنیا ہے نو دو سرے برن کھا تی منیں دنیا ۔ با جاند اور کسی قوم کے درمیان بہاڑیا بادل آجا میٹی تب بھی اُسے نظر نہیں آتا ہے اور بعض مقامات پر پورا عرض کے فلکیات کے مہد کر گرین جی معرف کے ارسے میں اِن باتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اِن باتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اِن باتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اِن اِتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اِن اِتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اِن اِتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اِن اِتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اِن اِتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اِن اِتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اِن اِتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اِن اِتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اِن اِتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اِن اِتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اِس سیلے میں اِن اِتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اُن اِتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اُن اِتوں کو خوب سیھے نے کہ ترجی میں اس سیلے میں اُن اِتوں کو خوب سیکھے نے کہ ترجی میں اِن اِتوں کو خوب سیکھی نے کہ تربی اِن اِتوں کو خوب سیکھی نے کہ ترجی میں اُن اِتوں کو خوب سیکھی نے کہ تو کی خوب سیکھی نے کہ تو کو کی خوب سیکھی نے کہ تو کی خوب سیکھی نے کہ تو کہ تو کی خوب سیکھی نے کہ تو کی خوب کی خوب سیکھی نے کہ تو کی خوب سیکھی نے کہ تو کی خوب سیکھی کی خوب سیکھی نے کہ تو کی خوب سیکھی کی کو کی خوب سیکھی کے کہ تو کی کی خوب سیکھی کے کہ تو کی کو کی خوب سیکھی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کے کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کر کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کر کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کر کی کی کو کر کی کو کو کی کی کی کی کو کر کی کی کر

قالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرُ الْعَلِيْمِ الْمَ يَعْمِ بِوَرَدِوسَ عِلَمِ الْمِ الْمُعِرَةُ الْعَلِيْمِ الْمَ عَرَةُ وَلَا اللّهِ عَلَا وَهِ بِينِ شَقِ القَمْرِ كَامْعِرَةُ وَلَاتَ كَ وَقَتْ وَكُمَا يَاكِيا بِقَا اوراس وقت لوگوں كا عام معمول بي تفا كه گھروں كے وروا زے بند كر كے آرام كرتے مقے اور دنيادى كاروبارعونا بندكر دباجا فاققا اور الله وقت بن آسان كى جانب وى متوجَ بوگاجوكى فروت كے تنك كائے بيفا بواوركى وجہ سے اس استام اور فكر نے اسے شغول كر ركھا ہو۔ كي متن الله على بوئا اور الكر كي جگہ سے كہن نظر ذعبى آك كائے بيفا بواوركى وجہ سے اس استام اور فكر نے اسے شغول كر ركھا ہو۔ باس طرح بهت سے شهروں بیں جاندگهن واقع ہى نهيں ہونا اور الكر كي محليم بونا ہے ہوتے ہيں كہ انهيں دور رول سے كئي كر معلى بونا ہے ہوتے ہيں كہ انهيں دور رول سے كئي كر معلى بونا ہو الله عن من منهيں بونا اس طرح لعص ألقة لوگ دبر نے نين كر انهيں ورام الله وع بونا دكھا ہے حكم عام الكر إن بانوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ عام الگر إن بانوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔

ك ياره ١٢٠ تورة لاست رأيت ١٦٠ عل

معفرت اسماء رصی المترته الی عنه کا بیان سے که عروب ہوتے کے بعد سورج کو مخرب سے طلوع ہوتے ہوئی المترته الی عنه کی اور بہا دوں اور زبین برابی دهوب بر کھیے دی یہ واقع خرج برکھیے کے المقادی مرحت المترته الی معلی وی جمت المترت بی منزل صدیق میں بیش کیا تھا امام طیاوی جرت المترت الی معلی وی جمتا تد تعلل کہ یہ دونوں حدیثیں صحیح و تا بت بیں اور ان کے راوی معتر و لقریس امام طی وی جمتا تد تعلل علیہ نے یہ بھی مکھا ہے کہ احمدین صالح رحمت المترت الی علیہ قرائے میں کرجے علم کی ہوا گی ہو اسے حدیث اسماء کی صحت کا امکار زبیب نہیں دیتا واس لئے کہ یہ روایت علالت تبوت میں اسے حدیث اسماء کی صحت کا امکار زبیب نہیں دیتا واس لئے کہ یہ روایت علالت تبوت میں

یونس بن بررحمة الفرتعالی علیه نے اپنی کتاب زیادہ المخانی میں ابن اسحاق بھوائند تغالی علیه کی روایت نقل کی ہے کہ حب سرور کون و رکان صلی الفرتعالی علیه والہ والم کو معاری بوئی اور آپ نے قوم کو آن کے استفیار بہائن کے قاضے اور اونٹوں کی خبریں دیں توانہوں نے پوچھا، وہ کہ بنجیں گے ؟ آپ نے جاب دیا، وہ بدھ کے روز بہاں بہنچ جا بیس گے بب بدھ کاروز آبا تو قرایش کے سروار ان کا انتظار کرنے بھے و فرختم ہونے کو تھا سیمن فائل نہ بہنچ سکا ۔ رسول الند صلی اللہ تھالی علیہ والہ وہم نے دعا کی توسورے اپن مگر پر سفہ رکیا گیا اور نظر یا ایک بہر آپ کی نماطر مشہرا ریاں تک فافلہ آ بنجیا)

فصل-١٢

میر صلمی غزوه بواط کے متعلق وہ طویل مدیت ہے میں کو ولید بن عبادہ بن مات نے حصرت ولید بن عبادہ بن مات نے حصرت جا بردسی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسی کے طویل مدیت بیان کی کہ بانی کے ایک نے فرطایہ اللہ میں بیت کے گئے۔ آپ نے پرانی مشک سے مرف چند قطرے بل سکے عقد جو بادگاہ دسالت میں بیت کئے گئے۔ آپ نے پرانی مشک سے مرف چند قطرے بل سکے عقد جو بادگاہ دسالت میں بیت کئے گئے۔ آپ نے

وه بانى ك كركمجه بيشا ور تجه نهبى معلى كرآب في كيا برنما تقا اوريم فرايا كروكون كوآدار دو تأكه وه ب لائل بيناني شب أب كن صدت بي بيني كرديا كميا ادر أب ني ايادست مُبارک ثب میں رکھ کر انگلمیاں مجیلا دیں میں نے وہ یا فی شبیل دال دیا اور آپ نے لیم اللہ شرف پڑھی بنی نے دیجھا کرآپ کی المحشت الم اے مبارک کے درسیان سے بانی پوری تیزی کے ساتھ اُئل رہا تھا. بھرٹ کا پانی بھی پوشس ار نے اور گھرسے لگا۔ بیان یک کہ وہ برتن ابالب معركما آب نے وگوں كو بانى بينے كامحم ديا سب تے جب سراب بوكر إنى بيا جب نے آواز دى كداياننف كوئ باقى ب جسے بانى كى حاجت بوجب اياكوئى آدى سرايا تورسول الله صلى المترنفالي عليدواله وتم في اينا دست مراك كيني بها دراس وقت سب بعرا بكواتها -الم شعبی رحمدًا سُرِتُعالی علیہ سے مروی سے کراک فرک دوران فشکر اسلام کے باس یا فی خم ہوگیا۔ بارگاہ رسالت میں ایک برتن بیش گیا گیا کہ ممارے باس مرف بی تقدوا سا یانی ہے جواس بننی کے اند ہے آپ نے اس یا فی کو ایک بڑے برتن میں وال دایا ور انیا وہ مارك اس بانى سے دور وال والے كا الكفت الاسے مبارك سے اتنا بانى جارى سواكى واك آتے دیے اور وصو کر کے والیں تو مختار ہے امام تعنی دمنہ استراقیا فی علیہ فراتے ہیں کہ

ایسے ہی عوان بن صببن بنی اللہ تعالی عن سے بھی مروی ہے

ذکورہ وا قدات کے ہدیم ہے اسولی بات تر نظر رکھنی جا ہے کہ جو دا قدا ہے کثیر فن

کے ماسنے واتن ہوا سس کے لدی پر چھوٹ کی تنہمت نہیں سکا کی جا سکنی کیو کدا گر دلوی نے غلط

کہ بھتی تو د در سے صحابہ کرام فور اس کی تردید کر دیتے جبکہ اُن مضارت کی جبلت ہیں ہے چیز

داخل ہو بچی تنی کہ وہ نعلط بات پر خاموش نہیں رہ سکتے تنفے جلسے بغور ہے کہ صحابہ کرام

نے بان داقعات کی روابیت واشاعت کی ہے اور جم عفیر کے سامنے اِن واقعات کا بہت اُنا

بتا یا ہے سکین جی صحابہ کرام سے ان واقعات کی روابت کی گئی ہے انہوں نے لیف مثابہ سے

بتا یا ہے سکین جی صحابہ کرام سے ان واقعات کی روابت کی گئی ہے انہوں نے لیف مثابہ سے

کا فطاعاً اِنگار نہیں کہا اور ان کا سکوت اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعات با کا ہم سے

اور درست میں-

## فصل- ١٣

ما فی حب الدی موجانا تفا ما الدی الم الک رحمة الله تحالی علیه نیم مجروب می مباری موجانا تفا معالی می مرائد می مالک رحمة الله تحالی علیه نے موطا شریف بیر حقر معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه را لمتونی شوا تفا ہو برائے نام به رد با تفا صحابہ کرام با تف سے بانی رحم می مرائد میں مرائد م

ان دونوں روائیوں کے علا وہ واقع معربی ہیں ہی ہی ہی استانا کی عندسے موں استانا کی عندسے موں استانا کی عندسے موں سے کہ آپ نے ترکش سے ایک بزرکا لا اور اُسے ایک گر مصے کے وسطی نصب کیا دیا۔ اُس سے انتا یا نی نکلا کر سب نے بیا اور اپنی سواریوں کو خوب پانی پلا کر بھانے کی جگہ تلاش کرنے گئے۔

انتا یا فی نکلا کر سب نے بیا اور اپنی سواریوں کو خوب پانی پلا کر بھانے کی کہ تال سستی المستوالی المستولی المستوالی المستوالی المستوالی المستوالی المستولی المستوالی المستولی المستولی

عمران بن صبن رسى المترتعالى عنه كى روايت بي ب كرحب بنم عرسالت كم برواتك

كوپياس فينك كناشروع كما تو ففردوعالم ستى الله تعالى عليدواله وسمّم في اين دو اصحاب کو ایک جانب روار فرایا اورانسیں بنا دیا کر تمسیں ایک مورث ملے گی جن کے یاس اُونٹ ہے اور اس بربانی کی مجھال لدی ہوئی ہے۔ آگے باقی صدیت بان کی ان دونوں مفرات کو وہ عورت بل کئ اور اسے ساتھ ہے کہ بار کا ورسالت میں حاجز ہوئے آب نے اس مجھال کا بانی ایک برتن میں اُنڈیل دیا اور جو کھے ضرانے جا یا اُس پر پیکھا اس كے بعدوہ بانی دومفكيزوں ميں خال كران كے ديا نے كھول ديئے اور صحاب كرام كو محمد دیا کہ بانی پی اور اپنے تمام مشکیزے اور دوسرے برتن بانی سے معراد چنانچر ساسے بتن بجرائے گئے اور کوئی ایک بھی خالی نرویا راوی فرواتے میں کدمرے خیال میں مجھال کے يانى بين درا بى كى منين آئى مبكر كجدان فر بوكيا تف بى كريم سلى الدرتعالى عليدواله وعم نے صحابة کرام کو محم فروایا کراس عورت کو کھانے کے سے زا دِ راہ دے دو۔ حیائجہ اس کاکیرا بهر دیاگیا اس عورت کو دبانے کی اجازت وستے ہوئے مرور دوعالم صلی الترتعالی علیہ آلہوسم نے فرمایا۔ ہم نے تمارے یافی کا ایک قطرہ بھی تنیں گھٹا یا کیونکہ سمیں اللہ تعالی نے یانی مرحمت فرما دیا ہے۔

حضرت سلّم بن اكوع رضى الله تعالى عندى روايت بي بي كم بن كريم ستى الله تعالى عليه وآله وسمّ في كريم ستى الله تعالى عليه وآله وسمّ في دوعام صلى بانى بيد ؟ ايك شخص شكر والا كريا وطوك سك بانى بيد يند قطر على في دوعام صلى الله بيا يدي الله بيا يدي والكهول كر بانى على عليه والدوا والا اورجم في حوده سو اقراد تقد .

حضرت عرصی المدرتعالی عنه کی جیشی عرب والی صدیت میں سے کہ بیاس سب کو لیان کت نگ کر ری منی کراکے آدمی نے اونٹ وزیح کیا تو اس کی اوجور کی چوڈ کر پی گیا وگ حضرت الومکر سندلی رصنی اللہ تعالی عنه کی جانب رجوع موسے کہ ان کی حالت بارکاہ رسالت بیں بیشیں کی جائے جنانچہ مرورکون دسکاں صلی استرتعائی علیہ والہ وسلّم نے دعاکی ان خدا معاد بینے۔ انجی دست سبارک نیچے بندیں آئے تھے کہ آسمان پر بادل گر آئے۔ بارش ہونے لگی اورجننے برتن ہمارے باس تھے پانی سے بھر لئے گئے۔ یہ بارش مرف نے کراسلام پر بوربی متی۔ ارد گرواس کا فٹان بھی مذن خا

عمو بن شعیب رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ بی کریم سکی الله تعالی علیہ واله وسلم کے اور وسلم کے اور الله وسلم کے اور پائی مارکا ، فخر دو عالم سکی الله تعالی علیہ وآله وسلم نیچ اُرزے . زمین بید پاؤل سُارک مارا تو نیج سے بانی کا چنتر مجھول بی کا اور سی سیسلے تو نیچ سے بانی کا چنتر مجھول بی کا اور اسی فبیل کے معجزات سے آپ کی دُھا کے استسقاء میں بہت سی احادیث وارد بین اور اسی فبیل کے معجزات سے آپ کی دُھا کے استسقاء کا قبول سونا ہے ۔

## قصل ۱۲

المروركون ومكان صبى المردك والم وسلم كالمراب كالمراب

اسی کے اندر صفرت آبوطلحہ رصی التر تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے کہ سرور کون و مکان صلی التر نعالی علیہ وآلہ وستم نے چندر رئیوں سے ستر استی آدمیوں کو تہا کم بر کردیا خفا۔ ان روٹیوں کو حضرت الس رضی التر تعالی عنہ آبی بنی بین دبا کہ لائے نف آپ نے اندین کرنے کر دبا اور ان بیر جرض اکو منظور بچا وہ پڑھا اور اننے کثیر آدمیوں کو بیٹ بھر کر کھیلا دیا ۔

معارت جا بررسی استرتعالی عنه کی مدین خندتی بین سے کررسول الله صلی الله تعالی علیہ واله وسلم نے ایک صاح بحرک کے گوشت سے
ایک بزار او میوں کوشکم سیر کر دیا بھا۔ حفرت جا بررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ خدائی ہم
سب دگ شکم سبر سوکر میلیے گئے نفے اور کھانا اسی طرح باتی بجا بتھا لینی گوشت کا برتن جو ا بٹوا بھا اور آٹا پہلیا جا رہا تھا ، بات یہ بہوئی کر صبیب پیوردگا رصلی الله تعالی علیہ والہ وظم کے حضرت جا بررضی الله تعالی عنه ایس صدیت کی وصورت کی اس صدیت کی حضرت جا بررضی الله تعالی عنه است مدید بن سینا اور ایمین رسی الله تعالی عنه الله بھی دوایت کیا ہے اور تابت رضی الله تعالی عنه اسے بھی ایسا ہی مردی ہے۔
دوایت کیا ہے اور تابت رضی الله تعالی عنه سے بھی ایسا ہی مردی ہے۔

اس مدین کوتا بت رسی استر تعالی عند نے ایک انصاری اور ان کی بیری سے دواتا کیا ہے ۔ ان من بنیا کے ان ون نے فرایا کہ باسکا ورسالت میں سفی محر آئی بیت کیا گیا ہی ۔ آب نے وہ آئی منتقف بر تنوں میں بھیلا دیا اور جو خدا نے جیا یا وہ اس پر بیٹھا اس تمام ماہرین نے شکم میر بوکر کھانا کھا لیا حالانکہ مکان اور سالم کھانا کھلانے سے تعرا بڑا تھا اور انہیں سور کون و مکان صلی انتر تعالی علیہ والہ وسلم کھانا کھلانے کے لئے آبیتے ساتھ لائے متے جب سب فارغ ہوگئے تو برنوں میں اتنا ہی کھانا موجود تھا۔ فتا کوشروع میں تھا

حضرت الواليب نصاري كم ووت تنالاعن والمتنى المونى المرابه الكالى مدين

کرانہوں نے فیزد معالم سی العین تفائی علیہ واکہ وسم اور ان کے بار غار ، حضرت اور کرمیر ترین رہی ہو اللہ اللہ نفائی حداث کے دورت کی اور صوت اِ تنا کھا یا تبار کیا جو دونوں حضرات کے دو کائی ہوجائے کھانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ واکہ وسم نے فربایا کہ انصار میں سے منیش معززین کو اور کبلا لیجئے جب وہ تب تا کھا اُن کھا کہ علیے گئے تو کھا یا اُنتا ہی موجود تھا ۔ رسول اللہ صلی اللہ تفائی موجود تھا ۔ رسول اللہ صلی اللہ تا ہم موجود تھا ۔ رسول اللہ صلی اللہ تا ہم میں بلائے گئے مسلی اللہ تا ہم میں اور بلا لاؤ۔ وہ بھی ایک اور تشکم سیر ہوکہ کھا گئے لیکن کھا تا ہم بھی اتنا ہی موجود مقال ہوئے سے نظامی ہوئے سے مقالی کے لیکن کھا تا ہم بھی اتنا ہی موجود مقال ہوئے ہے انسان کے اور آب میں کہ مست بھی برسیت برسیت برسیت کرتی مقدرت اور آبوب الفیاری میں اللہ توالی عن فر ماتے ہیں کہ اُس کے درست بھی برست برسیت کرتی میں تا ہم کھانا کھا ہا تھا ۔

سموبی جندب رمنی الفترتعالی عن سے روایت ہے کہ بارگاہ رسی ایک دیگیے کے اندر

کیا ہُوا گوشت بیش کیا گیا صحابر کرام کی بینے بعد دیگرے جماعتیں آتی رہیں اور اس میں سے گوشت

کھاتی رہیں ۔۔۔۔۔۔ اسی طرع حفرت ویوالرحل بن ابو کمیر رسی الشرتعالی عنمیا سے روایت ہے

کہ ایک مرزم ہم ایک موتیس آدمی نئی کریم ستی الشرتعالی علیہ والم کے ہمراہ تھے ایک صاع آٹے

میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے بوٹیاں نہ کھائی بھی اس کے بعد اس محقی موٹے مالی ایسی کے ہم کے موٹے روای کا بیان ہے کہ ہم

میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے بوٹیاں نہ کھائی بھی اس کے بعد اس محقی موٹے مالی ایسی سے دو باد سے جمرائے گئے جن سے کچھ تو ہم نے کھا لیا اور باتی اُوٹ پر رکھ دیا کہ بھر کھا لینگی سے دو باد سے جمری سے بھالوگول بن ابی عمرہ انصاری رضی الشرتعالی عہ سے مروی ہے جس کو استی کے ابند حضرت عبد الرحمٰ بن ابی عمرہ النصاری رضی الشرتعالی عہد سے مروی ہے وان تھا ہے اس کے بارند حضرت بلی بین اکو ع

فرالی ہے کرکسی غزوہ ہیں نبی کریم صلی الشرتعالی علیہ واکہ وسلم کے ہمرا ہیوں کو بعوک الحق ہوئی۔
اکپ نے وگوں سے فراہا کر حبّن کھا ٹاکسی کے پاس ہے بہاں ہے آئے۔ کوئی ایک مسٹی معمر لایا
کوئی اس سے زائد اور کہی کے بابس زیا وہ سے زیادہ ایک صاح کھجورین کلیں آپ نے وہ سب
کے ایک چراے کے دستر خواں بہترے کو الیا ۔ لوی کا بیان ہے کہ یہ ساسی ڈھیری اتن متی جس ایک بکری
کا گوشت یا اُوٹ کا کو باق ۔ پھر آپ نے وگوں سے فرای کر ایٹ لیٹ نیٹ نوشر دان اس ڈھیری سے بھر
کر لے جا اُر افکریس ایک فرجوان بھی ایں باتی نہ ریا حیس نے اپنا توشہ دان نہ بھر کیا ہو اس کے باوہ وہ
خوراک باتی رہ گئی۔

صفرت الومروه رضى الترتعالى عنرسے روایت ہے كرسول الترصل الترتعالى و الم وسلم تے
مجھے اصحاب مند قر كو بلاكر لانے كا محم ويا يني نے امنين تلاش كركے بارگا و رمالت بي بين كرد با
، بمارے سلف ايك كھلے برتن بي كھانا ركھا گيا . تو ہم نے خوب سر بوكر كھا ليا اور كھانا اس قدر
باقى تھا جن اپيلے تھا جون به مجواكم اس بر انگليوں كے نشان نظراً دہے ہيں۔

نے کھیوری کا ایک بیر کے لگ بھگ حید ریالیدہ) اپنے ساسنے رکھا اور اس بین نین آگلیاں گاڑ دیں اس کے بعد لوگوں نے اس میں سے کھانا شروع کیا سب کھا کر فارغ ہو گئے اور طشنت یس آتنا ہی صید باقی تھا ، وعوت کھانے والوں کی تعواد اکٹر با بہتر تھی ۔

دوسی معاویت میں ہے کہ دخوت کھانے والوں کی تعداد نین سو کے مگ بھگ تنی ہیں معلوم نمیں کہ بیان کہ کہ بھگ تنی ہیں معلوم نمیں کہ یہ ندکورہ دخوت کا ذکریہ یا کہی دوسری دخوت کا بیان کہ کہ جب سارے ادی وشکم میر بود کہ کھا چھے توانب نے مجھ وصفرت النس رہنی المتدنعالی عنز اسے فرطا یا کہ برتن اُکھا او میس نے بنت اٹھا لیا اور منیں کہرسکن کرمیب یہ دعوت کھلانے کے لئے دکھا گیا تھا اس وقت اس میں کھان زیادہ نفا یا اب اُٹھانے نے کے وقت ۔

صفرت امام جعفوصا وق رحمة الشرتعالي عليه لين والمرمحة الشرتعالي عليه سه اور وهستيدنا على المرتعني الشرتعالي عنوست روايت كرت بي كداي وفعرفا تون حبّنت بسيده فاطهر رضى الشرقع المن عنها نف عبي كداي ورحفرت على كم الشروج الكريم كو بالكاه فاطهر رضى الشرتعالي عنبا نف عبي كما باستا ول فرائيس مروركون ومكان صلى الشرتعالي عليه والهوسم المني الشرتعالي عليه والهوسم في المنتر على المنتر المنتر والمنات على المنتر المنتر

ایک دفعہ حبیب برور دگارسٹی السرتعالی علیہ والہ وسلم نے حصرت عرصی السرتعالی عندسے فرا کی کہ احمد کے جارسو سوارول کو بہاں بلا لاؤ اورانہیں راد را ہ دے دو۔ فارون اعظم رضی استرتعالی علیہ والہ وسے مورے بارسول السوسلی استرتعالی علیہ والہ وسلم بھار سے باس نوم ون جیند

صماع کھے وریں ہیں . فرمایا ، تم بلا کر تو لاد کہ وہ جا کر کبلا لا کے اور کھے وروں کے دھیرسے
اُن سواروں کو زا در ماہ دینا کمٹروع کر دہا . جو جرف اتنی بٹری ڈھیری تقی جیسے او نے کا بچہ بیٹیا ہوا ہو ۔ اُنٹر کا دریب کو زاد ماہ دسے دیا گیا اور کھے دیں باقی بھی بڑے دیں ، بردکین لائی اور جربر کی روایت کے مطابق بیے فیمان بن مقرت نے بھی الیسی ہی خبروی ہے تیکن ان کی
روایت یں ہے کہ وہ چار سوار مزئین ہے تعلق رکھتے تھے ۔ درینی المندت کا عنم )

اسی طرح کا معامل اس مدیت بی سے جوا بنوں نے لینے والد ماجر کے قرضے سے متعلق بیان فرائی حبکہ وہ اپنا سارا مال لینے والد محرم کے قرضے کی اوائیگی میں دنیا جا ہے تھے لیکن اور میں فواہ مضا مند نہ ہو کیے کیؤ کمہ ان کی ساری پیدا وار سے بھی قرضہ اوا نہیں ہوتا تھا ابنول نے رسول اللہ سکی اللہ وقالہ وسلم کے کھی کے بوجب کھیوری توڑ لیں اور دیس دزنتوں کے بیے وُجے کہ ماک میا ہو ہے میں مورکون و مکان صلی اللہ تعالی صلیہ والہ و تم اسس مورکون و مکان صلی اللہ تعالی صلیہ والہ و تم اسس و فرائی منز جا برینی استر عالی عنز نے اس و وہری مورک میں منز میں اللہ وقالہ میں دوسری مال قرصنہ اور این کھیوری باتی ہو ہو ہی میں میں دی تھیں ان کے قرصن فواہ میودی سے مواہدا و کھی کھیوری باتی کھیوری باتی ہو ہو ہی کہی دوسری اور دی میں ان کے قرصن فواہ میودی سے اور وہ یہ ماجدا و کھی کھیوری باتی ہو تھیں دی تھیں ان کے قرصن فواہ میودی سے اور وہ یہ ماجدا و کھی کھیوری بی ترخواں رہ گھے۔

سندت الومريم وضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سلمانوں کو بھوک کی سیار نہیں ہجے سے ہروکون و مکان سکی الله تعالی علیه واکہ وستم نے وایا کہ توسف دان بین میں کھیے ہے ، بین وض گذار بھوا کی کھی کھیوریں بین فوایا میرے پاس نے اور بحب بئی نے توسف دان پیش کردیا تو آب نے معنی بین بھر کروہ کھیوری نکال میں انہیں بھی بلایا اور عائے برکن کی بھر فرایا ۔ واس آ دمبول کو کبلا لاؤ چنا نچر دسس آ دی آئے اور نوب کھا کر ھیلے گئے ۔ بیان می کراپ نے داس تو شردان کے بھر دس بلائے کے داس تو شردان کے سارے نشار کھی کھیوری سنبھال کر سارے نشار کھی کھیوری سنبھال کر سارے نشار کھی کھیوری سنبھال کر سارے نشار کھی کوری سنبھال کر سارے نشار کھی کھیوری سنبھال کر

رکه نا اور اسس میں سے دلوقت فرورت اسٹی مجرکر لینے کھانے کے لئے زکال دیا کو اسے
الٹا ذکر دینا جنتی کھیوری میں رصفرت اور ہریہ انے بیشن کی تقابی ان سے زیادہ مسٹی بھر کر
البٹا خدکہ دینا جنتی کھیوری میں رصفرت اور ہریہ ان نے بیشن کی تقابی ان سے زیادہ مسٹی بھر رسالت، خلافت مند لی مضلات فراف اور خلافت عثمان اور کھلانا رط - افسوس اسطرت خمان وی اللہ است میں برا بر کھیوری کھانا اور کھلانا رط - افسوس اسطرت خمان وی اللہ است میں برا بر کھیوری کھانا اور کھلانا رط - افسوس اسطرت خمان وی اللہ است میں برکت سے محوم بوگیا ، سے کہ بن نے اس توشد دان کی کھیوروں ہیں سے سائٹ مولیا ، سے کہ بن نے اس توشد دان کی کھیوروں ہیں سے سائٹ ملاکوں کو کھولا دی تھیں ۔۔۔۔۔۔ اسی طرن کا ملاح بینی تقریباً سات من تو فی سبیل اللہ دوگوں کو کھولا دی تھیں ۔۔۔۔۔۔۔ اسی طرن کا فوقت دس یا دو جار زیادہ کھیوروں پر برکت کی دما فرمائی گئی تھی ۔۔

اسی کے ما تارہ صفر الب سے بھر کوروں ورکا صلی الدتوائی علیہ واکر وستم کے بیجے پیچے ہے جا بہا اور ہیں ہوا تھا تو ہی سروروں ورکا صلی الدتوائی علیہ واکر وستم کے بیجے پیچے ہی بیل بیٹا، جب آپ کا شا فئرا قدرس میں بیٹے تو دُودھ سے تھرا بیوا ایک پیالہ بایا جوکسی نے مرب کے طور بیربیٹ کیا تھا ، کپ نے ارشا د فربایک ماصاب صفر کو رئیل لا و بیمی نے دل میں سوچا کہ دُودھ تو مرف ایک اُدی کے لئے کائی ہے اور اسے سارے صفرات کا اُست سے دُودھ سے دیگا کہ دُودھ تو مرف ایک اُدی کے لئے کائی ہے اور اسے سارے صفرات کا اُست سے دُودھ سے دورہ سے دیگا کہ کہا ؟ جبکہ بھوک کے باعث مستق میں موں بہرطال اُقائے کائنات کا حکم تھا ، میں جمل اور اسے سے اور اسے سے دیا۔ انہوں نے می تکم سے ربوک سے بیالہ سے دیا۔ انہوں نے می تکم سے ربوک سے بی لیا اور بیالہ سے دیا۔ انہوں نے می تکم سے تک کوروں کے بیں است تم بیو یمیں نے بیالہ سے کردو دورہ کی گئے تو اور بیو سے تھے کہ اور بیو سے تھی کے میاتھ اور بیو سے تھے کہ اور بیو سے تھی کے سے اُس ذات کی جی نے تی کے ماتھ

آب کومبعوث فربابہ ہے، اب مجھے اپنے بہتے یں کوئی گئی کشش نظر نہیں ائی آپ نے المفتر کہ مبعوث فربابہ ہے۔ اب مجھے اپنے بہتے یں کوئی گئی کشش نظر نہیں ائی آپ کے خالفہ کا کہ منہ کہ بیار مجھ سے سے لیا اور باقی دور وہ خود نوش کر لیا۔

ان کے گھرے برفرد کے بہتے ہی حالانگر خود کشیر العیال اس ورج مقے کہ ایک بکری کے گوشت ہیں سے ان کے گھرے برفرد کے بہتے ہیں ایک بڑی بھی نہیں آتی تھی سرور کوئ و مکان حسی اللہ تعالی علیر واللہ واللہ منہ کہ مرفرد کے بہتے ہیں ایک بڑی بھی نہیں آتی تھی۔ سرور کوئ و مکان حسی اللہ تعالی علیر واللہ والل

آجری رحمة الدّرتال علیه کی صریف میں ہے کہ جب فردوعالم صلّی السّرتعالی علیہ واکہ وسلّم
فرصون فاطمة الرّمراضی الشرتعالی عنها کو حضرت علی الرّصنی رضی الشرتعالی عنه کی زوجیت میں دیا
تو آپ نے صفرت بلال دمنی الشرتعالی عنه سے پرات مشکوائی اور ایک اور کے کانج
دیتے ہوئے فرطایک وقصعہ نیار کر کے اس میں ہے اُور جب انہوں نے نیار کرکے بارگاہ رسالت
میں پینیش کر دیا تو آپ نے اس کے اوپر دست مبارک پھیرا اور محم دیا کہ ایک ایک جماعت اُق
جائے اور کھائی جائے جنانچہ جنتے آدمی مل سکے ،سب کھا کرچلے گئے اور کھانا باقی بی کر ما
ایک نے اسے ازواج مطہرات رصنی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے باس بھیجتے ہوئے مکم فرطایا
کہ وہ خود کھائی اور جو اُن کے باکس آئے اسے بھی کھلائیں .

محفرت انس رصی الشرنعالی عنه کی روابیت میں ہے جب آپ نے اصات المؤمنین رصی الفد تعالیٰ عنہم میں سے کمی ایک کے ساتھ نکاح کیا تو میری والدہ محتربہ حضرت امّ سلیم رصی اللّہ تفالیٰ عنها نے ایک پرات صیبہ نیار کر کے بارگام رسالت ہیں پیشن کیا۔ آپ نے ارشا د فرایا کہ اسے رکھ دو اورفلاں فلان تفص کو کولالاؤ اور ان کے عِلادہ جو بھی مِلے سے

are water him belief and

جی بلالینا- وه فرانی بین اربو بھی بلا کیس نے اسے دعوت دی ان کا بیان سے دراسے والے انقریکا بین سے دراسے والے انقریکا بین سوحفزات مختے میں کے ساتھ کا نتا نز اقد سس اوراصحاب صفر کا بیجو ترہ بھرا ہوا ۔ مقا آب نے ارشاه فرایا کہ دسس دس آدمی صلفہ بنالیں بھراس کھانے بیجو بیدر گار صلی اسٹی انسان تعالی علیہ واکر وسلم نے اپنا وست رحمت بھیرا اور جو کچے فرانے بیا وہ براتھا اس کے لید لوگوں نے کھا نا سروے کر وہا ۔ بیان تک کرسٹ بھم سر ہو گئے ۔ اب افائے مجھے برتن انتھانے کا حکم دیا۔ مجھے برتن انتھانے کا حکم دیا۔ مجھے منہیں معلوم کر کھا نا جب رکھا گیا اس وقت زیادہ مقایا اب استان ما کی رحمۃ انتہا تا تاہے ہیں :۔

ان تینون نصلون کی اکثر احادیث میری ین اور اس نصل کی احادیث کے مفہوم پر توکس سے زیادہ محابہ کرام متفق ہیں اور کی گن تا بعین عظام نے ان احادیث کی اُن معزات سے روایت کہ ہے اور اُن کے بعدر وایت کرنے دانوں کا تو شماری منیں اور ان ہیں سے اکمٹر شہور واقع ہیں اور مجمع عام ہیں بیان ہوئے لیں ایسے مواقع برحق کے سواین نمیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ حافر ریق لط النَّكُ اَحَادِيت الْمَدَة الْفَصُلِا النَّكَ اَنَة فِي الفَّحِيْنَ وَدَدِهِ الْفَصُلِا عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ هَا ذِي الْفَصْلِ بِهْمَعَةُ عَشَرَ مِنَ الصَّحَاتِ فِي بِهْمَعَةُ عَشَرَ مِنَ الصَّحَاتِ فِي رَوَا ﴾ عِنْهُمْ اَصْنَعَا فَهُمْ وسن النَّا بِعِيْنَ لَهُ مَسَنَ الْمُعَدَّ وسن النَّا بِعِيْنَ لَهُ مَسَنَ الْمُعَدَّ وسن بَعْدَ هُمْ وَاكْثُرُ هَا فِي قِصَصِ بَعْدَ هُمْ وَاكْثِرُ هَا فِي قِصَصِ وَلَا يُعْلَقُ التَّحَدُّ مَنْ الْمُعَدَّة عَنْهَا الْاَ بِالْحَقِ وَلَا يَشَكُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمَ الْمُعَلِيمِ الْمُعْمَى الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعِلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعِلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعَا

## قصل- ۱۵

ورسون كاكلام كرنا ، كواي دبيا اور حكم كالانا اليس كريم سے احد بن محد بن علون رسمة الشرتعالى عليه تعابى سند كعاتف حفرت عبالسين عرصى الشرتعالى عنها والمتوفى ساع عرساولانه سے روایت ہے کرایک سفریس ہم رسول الله صلی الله تعلی علیه والم و تم کے ہمراہ عقد اجانک ایک اور فالگیا۔ آپ نے دریافت فرایا۔ لے اور بی اکمان جانے کا ارادہ ہے ؟ اورانی نے جواب دیا کہ اہل وعبال کے باس مبار ہا ہوں۔ پوچھا کیا تجھے اپنی معلاق در کارہے ؟ اس نے كها، ومكيبي بعلان سے ، قوايا تيرى معلائ اس ميں سے كرتو اس بان كاكوا بى دے كراف تعلل كے بواكونى عبادت كى لائق نىيى اوه اكىلا ہے،اس كاكونى شركىيىنىيى اوراس بات كاكواى دين كر محد الشرك بندس اوراس كرسول يب رصل التد تعالى عليه واكه وسلم اس نع كها كرآب كى ان باتوں كى كوا ى وسف والاكون سے ؟ آپ نے قربا يكرميدان كے اس كتارے پر جو کیار کا درخت کو اے۔ یہ جی بری کواہی دیتا ہے جنافی کلانے بروہ درخت بالكاه رسالت مي عافر مؤا اوج كيماب نے فرايا تفااس كى تين مرتبراس نے تصديق كى اور كيم إيى حبك كوك كيا-

محضرت بریده رمنی اند تعالی عدد قراتے بین کدا یک اعرابی نے دسول استرستی اسر تعالی علیہ واکہ وستم سے مجر و طلب کیا تو آپ نے فرایا کداس درخت سے جاکر کہدو کہ تھے اللہ کا رسول پالٹ ایک ہے جو خوش بریدہ معنی انٹر تعالی من قرات بین کہ درخت بر محم سنتے ہی آگے پچیے اور دائیں بائیں کو تھے کا جس سے اس کی جڑا کو رگئی ۔ بھروہ زمین کو چیرتا اپنی جڑیں گھیٹ اور می اُٹا تا ہوا یارگا و رسالت بیں صامر ہوگیا اور عوض گزار فول استاد مے کا کے دیکے بارسُ ق ل اللہ بر اعرابی نے کہا کہ آپ اس درخت کو اپنی اصلی جگریہ کوٹ جانے کا کا دیکے پنائیر درخت این ملکہ کوٹ کیا ، حرابی ج گئیں اور وہ با مکل سیدها کھوا ہوگیا ، اعرابی عوض گزار ہوگیا ، اعرابی عوض گزار ہوا کہ مجعے اپنے لئے سیدہ کرنے کی احبازت مؤنت فرمائی جائے ہے آپ نے فرایا کہ اگر مخلوق میں سے کسی کے لئے سجدہ کرنے کا ئیں مجم دیّا تو ٹورتوں کو بھم دیّا کہ وہ اپنے نما ذکر کوسجدہ کیا کوئی کے احداع ابی نے القبا کی کہ مجھے اپنے دونوں ماعقوں اور بیروں کو جھنے کی اجازت دے دی گئی ۔
کی اجازت مرحمت فرمائی جائے جینانچے اس امر کی اجازت دے دی گئی ۔

صیح شم بی حضرت جابر بن عبدالفررهنی الله تعالی عنه الله فی مث جرائ الله است کی خودت محسوی ایک طویل حدیث ہے کہ رسول الله منی الله تعالی علیہ واله و تعملی کو و و تعدال کے اس کنارے بھوئی کیکن نزدیک کوئی ورخوت نہ تھا آپ نے دیجھا کہ ایک ورخوت میدان کے اس کنارے بہ ہے اور دو مرا اس کنارے بہ آپ ایک ورخوت کے پاس تنزیف نے گئے اوراس کی ایک شہنی کو بگر کر کر فرا با الله کے رسول کا محمل بان ۔ چا تجہوہ ورزست اس طرح آ ب کے اِشاد کی تعمیل کرنے کا حب سواری اوز ک کو بات بہ مجبور کر دیا جاتا ہے ۔ کی تعمیل کرنے کا حب سواری اوز ک تو تعمیل کرنے کا حب سواری کے بات بھر آپ و در نوں ورزست میدان کے وسط میں بینے گئے۔ اب آپ نے انہیں میم ورک اور است میں اس کر کے مات کے بات آپ نے انہیں میم ورک اور است میں اس کرنے دیا ہے کہا کہ کا جہ کے است میں اس کے مسل میں کیا ہے۔ اب آپ نے انہیں میم ورک ورزست میدان کے وسط میں بینے گئے۔ اب آپ نے انہیں میم ورک ورزست میدان کے وسط میں بینے گئے۔ اب آپ نے انہیں میم ورک ورزست میدان کے وسط میں کئے۔

روس روایت بین بے کرسول الله ملی الله تعالی علیه واله وستم نے حضرت جابہ رضی الله تبایل عند اسے فرایا کہ فلاں دوفرت سے جاکہ مل حاوا تا کہ تماری آر بین رسول الله تعالی علیه واله وستم بیغیر سکیں۔ راوی فرط تے بین کدیکس نے آپ تماری آر بین رسول الله تعالی علیہ واله وستم بیغیر سکیں۔ راوی فرط تے بین کدیکس نے آپ کے ارفتاد حالی گاتھیں کی جنائی وہ درخت اپنی جگہسے بالا اور دوسرسے درخت سے جاکر بل کیا۔ مرورکون و مرکان صلی الله تعالی علیم واله وستم ان درخوں کے بیجیے جا کہ بلیغیر گئے اور ئیس بین عبد کیا۔ مرورکون و مرکان صلی الله تعالی علیم واله وستم الله والله کیا اور ایک بعد کی بعد کیں نے بلاگیا اور ایک بعد کی بعد کیں الله تعالی درخت بیل کیا در الله تعالی درخت کے ایس دو توں درخت

لینے اپنے تنے پرسید مے کھرٹے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ قالی علیہ واکہ وتم نے ذرا سے توقت کے بعد اپنے سرم بارک سے دائیں اور بائیں جانب انتارہ فرمایا .

اى كيم معنى مصرت اسامرين زيروسى السرتفالي عنه والمتوفى معنى مصرت اسامرين زيروسى السرتفالي عنه والمتوفى معنى روايت بے كراكي عزود يس رول الفرصتى الله تعالى عليه واله وسم في عجد سے فرما إكركي تمييل كوئي الي عَكِمْ نَظَرَاتَى سِيجِهِالِ اللَّهُ كَايِسُولَ قَصَالِيهِ عَاجِتُ كَ لِيَّ مَنْفُو مِكَ إِيسُولَ الله إلى وكون مكردكها في نبين ديق فراي كيكوني ورفت يا يقر نظراً نا سب ، عوض كى إلى چند کھیوں نو تعفوٹ تقوی نے فاصلے بینظراً رہی ہیں۔ آپ نے فریا کدان سے جاکر ہے کمہروہ كريول الشرسلي الشرتعالى عليرواكم وتم التهين ابن فقنام صاحت كے الع طلب كرتے ہيں اوراسىطرع جوميقر تظرائ أس سعبى كسدويا راوى فرمات يين كديك فيجاكراب ری کما قیم سے اس فات کی حس نے اپنے حبیب صلی استعالیٰ علیہ والہ وسلم کوحق کے ماتھ مبوت فرایا ہے۔ بین نے ان در تول کو دیکھا کہ دوایاب دوسرے کے قریب ہونے لگے يهان كك كرابس ميں ول كنے اور بھر جي آليس ميں المقے ہونے لگے اور كھجوروں كے مجتب ان کا ڈیھر مگ کیا جب آپ تین سے ماجت سے فارغ مو کئے تو مجھے حکم دیا کہ اِن سے اپنی این جگرمیا ہے کے لئے کہدو قسم سے اُس ذات کی جیکے فہذ قدرت مين مرى جان ہے ميں نے مجوروں كوديجما كر برورفت ايك دومرے سے جدا بوكراين اين مگريملاكيا اوراس طرح مارے بيقريمي -

حضرت عبدالله بن معود رسنی الله تعالی عنه سے بھی ایسا ہی واقعه مروی سے اور بر واقعه غیزوه مین کے وقت بدش آیا تھا ۔

یعلی بن مڑہ یعنی ابن سباب کی روایت میں بہت سے سمجزات دیجھنے کا ذکرہے۔
انہوں نے یہ بھی ذکرفرایا ہے کہ ایک بڑا درضت یا ایک کیکر کا درضت بارگاہ رسالت میں حاضر
ہُوا۔ اس نے رسول الله صلی الله تعالی حالیہ والہ وسم کا طول نے کہا اور بھراین بگر کوئ کہا ، سرورکون و
مکان صلی اللہ تعالی حلیہ والہ وسلم نے فرما یا کہ کسس نے مجد بہسلام عوش کرنے کے لئے اللہ تعالی سے اجازت ماصل کی مقی۔

مضرت عبدالتدين مسعود رصى الترتعالى عنه سے روايت ہے كرميں رات جنّات نے آپ کی بارگا و بیس نیاه یں ماجز ہو کر قرآن کریم سننے کی اجازت ماصیل کی تقی اس رات ایک دفت بهي مافر بارگاه اقدس سؤاتفا - حفرت عبدالتدين معود رسي التدتعالي عنه كي بيرويت جوام مجابر رجما الله تعالى عبير كوليق سے بے كرفيات نے بار كادربالت ميں يہ وض كى متى كم یا رسول الله ا آب کی سافت بیکون گواه ب عمرورکون ومرکان سل الله تعالی علیه واله وسلم نے فرمایا يه درند. بهراس درنت كوماجز بونے كارترارد فرايا تروه اي جري كھينا مؤا باركاه رسالت بین ماهز مولیا اور اس کے اس طرح آنے وقت کا فی آوان پدیا ہوری متی بھر پیلی صدیت کی طرح بيان فرمايا ينفاصى عياص جمنزا لله تفالي عليه فرماتتي مب كداس واقعي بيصفرت عبدالمتذين عمر حفزت بريده احفرت جابر حفرت عدالله بن معود حفرت لعلى بن مرة حفرت المدين زيد حفرت انس بن ما لك بحضرت على بن ابوطالب ،صفرت عدايتر بن عباس رضى القرتفالي عنهم إجمعين اور ديحر مستن بى سحابركرام منفق بين اوران سے كى كن تابعين حفرات رجمترالدتعالى عليم تے اس كى روا ك يون واقعراي شرت اورعام مكور بون كراع فاتابى قوى موكيا جن كريسا

ابن فورك رجمة الترتعالي عليه والمتوفى البهم الم المائنة الني المركبل مي كرغوده طالف

بلی رسول النوستی الله زعالی علیه واکه وسم ایک مباہب غنورگی کی حالت میں تشریف سے جارہے سفے توراستے میں میں اللہ ورخت اکلیا آپ کو دیجھ کردیری کا درخت بھیٹ گیا اور آپ اس کے درمیان سے گزر گئے اور جمارے زمانے کہ وہ اُسی حالت میں دو شاخر ہے۔ دُور دُور دُک اس درخت کی شعرت ہے۔ دُور دُور دُک اس کی تعظیم اور زیارت کرنے ہیں ۔

صفرت انس رضی الترتعالی حذر سے دوارے ہے کہ حضرت جر کیل علیم الترکام بارگاہ رسالت
میں حاضر ہوئے اور آپ کو تکلین دیجد کرعوض گزار ہوئے یار سول الشربا کیا آپ کوئی بجیب بت
دبجنا لیند کرنے میں ؟ آپ نے اتبات میں جواب دیا ۔ رسول الشرسلی الترتعالی صلیہ والہ وہ کم مصلینے
وادی کے کذارے پر ایک ورضت نظر آ رہا تھا ۔ صفرت جر تبل صلیم السالیم نے عوض کی کدائس ورضت
کو بلائے جینا نجے آپ کے بلانے ہدوہ درخت چل پڑا اور بارگاہ رسالت میں صافر ہوگئیا ، بریل علیم الشری مائی کہ ہروالیں ہوئے گیا ۔
علیم الشرائی منے کہ ، اب اِسے کوٹ بلانے کے لئے فرمائیے جینا نب وہ اپنی صابم پروالیں ہوئے گیا ۔
ورخت محکم مانت میں اس کے عمدی معنی معزت علی الم نسی التران مائی الم کا ذکر شہیں ہے بلکہ میں ورخت میں مائی میں مون سے بلکہ میں

علی اس بر مرکون و مکان ستی الله تعالی ملید و الله و ستم نے بارگاہ و ضراوندی میں عرص کی تھی کہ لے برد وکھا میں میں منزے جرئیل علیہ اسلام کا ذکر نہیں ہے جاکہ یہ مجھے البی نشانی دکھا جس کے اعرف مجھے جسٹلانے والوں کی برواہ نہ رہے ۔ اس کے بعد ورضت کو بلانے اور کو کا فرکر فرطایا معلوم ہونا چاہیے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تفائی علیہ والہ و سم جواس وقت عملین مخت تو یہ قوم کی جانب سے جھٹلانے کے باعث تھا اور نشانی لیے لئے نئی مندی میں برکہ قوم کو در کھانے کے لئے طلب کی منتی ۔

رب العرقت میں التجاکی کدالیں نتانی مرحمت فربالی جا سے جس سے قوم پروائے ہوجائے کہ بر الد تعالیٰ کی حفاظت میں میں اور جوخوت زدہ کرنے کی کوشش کر نے رہتے میں اس روش پر سر اوگ نظا تانی کرسکیں ۔ بروردگا مرحالم نے فرایا کہ فلاں وادی میں ایک ورفت ہے۔ اس کی مہنی پکڑ کر بلا و ، وہ تمہارے پاکس ، اخر ہوجائے گا آپ نے الیا ہی کہا تو وہ درفت زمین چیز تا ہوا آپ کے حصور اکروست بعت کھڑا ہوگیا ۔ جتن دیرفدا نے چائے تو آپ نے اسے روکے رکھا اور اجازت بلیتے بروہ والیں ہوئے گیا آپ عرف گزار ہوئے ، اے بروردگار ا

حفزت عرصی استرتعالی عندسے بطریق الم سن بھری رجمۃ استرتعالی علیہ بھی ایسا ری مروی ہے کہ آہ نے بارگا و ضاوندی ہیں التجا کی کہ مجھے البی نشانی دکھا فی بہائے جس کے بعد بہیل روایت کی طرح کے بعد بہیل روایت کی طرح عافقہ بیان کہیں ۔

صفرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ تعالیٰ عنما سے روایت ہے کہ در مول اللہ سی اللہ تعالیٰ علیہ قالم وقع ہے کہ در مول اللہ سی اللہ تعالیٰ علیہ قالم وقع ہے ایک اعوابی سے فرایا ، اگر مُیں فلاں درخمت کو لینے ہاس بُول تو کیا ہے مجھے سچا رسول مان لوگے؟ اس نے جواب دیا صفرور مان کو کا ۔ اُپ نے درخمت کو برایا تو وہ یشری سے ساتھا ہے کی بارگا ہ رسالت میں حاصر سوگیا ۔ بیاں تک کہ انتہا کی قرب کا ترف عاصل کیا ۔ اور حب آپ نے والیس کو مٹے کی اجازت مرحمت فرائ کو دالیں کو ملے گیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث معیمے ہے ۔

gweniekoskon op:

## قصل- ١٦

ستون کے رونے کا کم مانے کے تو فراق میں لکڑی کا رونا ابدید جیں اور برس نے نون مشہور و معروف اور تواقع میں لکڑی کا رونا ابدید جیں اور برس نے نون مشہور و معروف اور تواز کے ساتھ مردی ہے امام بخاری و امام سم راج : سے در مندی نے اس کی تخریج کی ہے اور دستان سے زیادہ صحابہ کرام نے اسے روایت کیا ہے جی بی تظر مالک مضرت عبدالتر بن عبرالتر بن عباس ، مطرت ابل بن مالک مضرت عبدالتر بن عبرالتر بن عباس ، مطرت ابل بن کھ معرف معرف اور دوام رونی التر تعالی مند مردی محضرت بر برد و حضرت ابل میں اور تریزی نے کہا ہے کہ حضرت الن میں مندی مضرت اس مندی کی مدینے ، کو معن اور این کرتے ہیں اور تریزی نے کہا ہے کہ حضرت الن رونی التر تعالی عند کی مدینے ، کو معن اور این کرتے ہیں اور تریزی نے کہا ہے کہ حضرت الن رونی التر تعالی عند کی مدینے ، موسیح ہے ۔

مسجرته ی کاستون رو نے لگا بن کرمیہ جدنوی پدھجور کی لکر اید کی گھت

رال ہوئی منی تورسول الله صلی الله تعالی علیہ والم وسلم ایک سوعی مکری کے ساتھ ٹیاب لگاکر خطبہ دیا کرتے تھے جب منبر تیار کر کے آپ کی نعیمت بین بیش کیا گیا توانم نے اسس ستون کی اس طرح گریم زاری سنی جیسے بجہ جننے والی اوٹنی واو بلاکرتی ہے -

## حضرت طلب بن ابی و داعد اور حضرت ابی بن کعب رسی الدرتها لی عنی الدرتها لی عنی الدرتها لی عنی الدرتها لی عنی الله

عل صفرت مولین رومی کی طرح مولانا کفایت علی کافی رحمت مشرتعالی علیہ جیسے عائبتی رمول نے

تمای حامزان مجاب خیرالبست روک! کهویچرمین غیرت سے ندکیونگر میرلٹررکئے رسول احد کے اصحاب کیئے کس طرح ہے نے بہت دو کے نیٹ رو کے ، نس می بیشتر ہے نے کہی کس طرح سے اصحاب باسوز جگر ہوئے اِ احد بیشترت رقت سے باصر جنبی تردو کے وہ آئیں مارچ لایا ، یہ ول کو کھول کر روکے فراق مصطفا میں ابل ایماں عمر بھرروکے تومشاقان وندان نی ، بلک گہد روکے تومشاقان وندان نی ، بلک گہد روکے

ستون کے اس رونے کا یوں وکر فرمایا ہے: ستون كى دكي كرحالت صحابه سربسر روك ! رُقادے میں کر جوب مثل کو مفرت کی مجوری منی جب اس ستون عاشق ہے تاب کی داری كوئى اليبا نرتخا اسس بزم ميرص پرز نخی دقت بِعِزَمِانًا بِمُ أَمْعُول بِن وه عالم ان كريونيكا ودهركرم فغان تفا وه تون صديد سے فرقت كے ستون خاموش بوتا تفانه بررونے سے مستق متوں نے یہ کیا نامے کو شیم حال سے اُس وم دسٌول التُدكى الفت محبّو إحين اياں ہے تفور اكبا روئ يس حب لمعان درك كا لب بعل سُارک کے جونتاق زبارت تھے

بشكل ابر اے كافى يه مجوروں كا عالم ب يمان دوس و بال روس اور رف ادوروك

حضرت سمل بن سعدرت الله تعالی علیه کی روایت بین ہے کہ وہ منبررسول کے نیجے دفن کیا گیا اور معض طرف میں یہ ہے کہ سعید نبوی کی جھت میں لگا دیا گیا ہے۔

من کعب رضی اللہ تعالیٰ عنه کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ ولید والہ وہم اکثر اس سنون کے نزد کا ادا کیا کہ نے اور جب سعید نبوی شدید کی گئی تو وہ کلڑی حضرت ابی بن کعب کو مرحمت فرا دی گئی اور وہ ان کے باس می رہی بیاں تک کراسے دیک کھا گئی اور ریزہ ربیزہ ہو گئی۔

سے دونرت بریدہ رضی اسٹر تعالی عنہ کی روابت میں ہے کہ رسول اسٹر صلی اسٹر تعالی علیہ و الم وسلم نے منون کو تشبیت اور بلکت ہو کے دیکھ کراس سے فرایا :راٹ شِنْتَ اُرُدِّكَ إِلَىٰ الْمُرْتِرِجِلِ ہِے تو میں تجھے اسی بلوغ

ين كونًا دول حس مين توسيك عقا. ويان بي ين نتاخين بكل أيس لار يممل دفيت بن جائے اور تیرے اور کھیل محول أيس ادر الروج الب ويس جت من تحص لكادون اور اوليا ما تشر تيرے ميل كما ين يعربي كريم صلى السرتعالي عليه وآلم وستم نے اس کی جانب کان لكك كرجواب كباديثا بي جواب ي مصحنت بس مكاد يصي باكراوبيا إلمر يرع بيل كهايش ادريانا بونے سے بنع جاول بى كريم لى السلطالي عليد الدولم ف فوايد بني في ما كروا بعرفوايا تونيفاني كحوكوهمور لرباني رسني وال المولوپندكيا ہے۔

الْعَائِطِ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ تُنْبُثُ كَكَ عُرُوْدِكَ كَ فكمل خلقك وتعذيك خُوْص وَثَنَهَ وَهُ وَانْ شِيثَتَ أغرشك فالجنَّة فَيَاكُلُ اَوْلِيَاءَا لِلْهِ مِنْ تُعَرِكَ تُعَرَّاصُني لَهُ النَّيُّ صَلِّالِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَكِيثَمِّعُ مَالَيْتُولُ فَعَالَ بَلْ تَغْرِسُنِي فِي الْجِينَةِ فَيَا كُلُمِنِيَّ أَدْبِياءً اللهِ وَأَكُونَ فِي قَاتِكُانِ كَا أثلل فيناد فتمعكة ون يلييه فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْفَعَلْتُ لُمَّرَقَالَ اغْتَارَ كاراثيقارعك كاراثقنآب مشف

المام مسن بعرى رهمة المنزلعالي عليه جب إس حديث كو بيان كرنے تو زار وقطار روئے

الکتے اور كتے، خدا كے بندو إجب ختك لكوى تومنسب رسالت كي عظمت كو متر منظر ركھنے

اللہ فران بيں روئى تو به بيں آپ كى زيارت كا است بياق برجها زياوہ بونا جا بيئے.

اس عدیت كو حضرت جا بر بن عبداللہ رضى اللہ تعالى عند سے حفص بن عبد باللہ فاور الوق كو ابن المستب مسبد بن الى كرب ، كُرنيب آور

الكوصال مى رحمة اللہ عليہ من سے روایت كہا ہے ۔

اور حضرت الن بن ماكل رضى اللہ اللہ والله رحمة اللہ تعالى عليہ من اس كى روايت كى افر الوق عند سے امام عن بھرى، تابت ، سماق اور الوق ورحمة اللہ تعالى عليہ منے اس كى روايت كى رو

ب اور حفزت عبداللد بن عريضي المترثقالي عنه سع نافع اور ابوحب رحمة الله تعالى عليه في روايت كى \_\_\_\_ اور الونضره اور الوالوداك رحمة الله صلبهما فے حصرت الوسعيد ضدرى رضى الله تعالى عنه عدرات كى ب الى عار رحة الشرتعال عليه نعض عبدالله بن عباس رصن الشرتعالى عنها س الوحازم اورعباس بنسبل رجة التدتعالى عليهما في حضرت سهل بن سعد رضى المدنعالى عبد كتيرين زيد رحمة المرتعالى عليه ني حضرت مطلب بن ابي وداعه رصني المترنعالي عنه سے اور حفرت عبالمتر بن ربده رحمة المند تعالى عليه نے لينے والد محترم حفرت ريده رسى الترفعالي عنه سے روایت كى ہے . الم فاصى عياس رحمة المرتعالى عليه فرمائي بي كرجبيا آب في الاصطرفوا باس صديت کی گئت محدثین نے تخریج کی ہے۔ کئتے صحابہ کرام سے بر مدیث مروی ہے اور اُن سے بھی دوید العین عظام نے اُن سے اس کی روایت کی ہے جن کا ذکہ بودیکا اور کیتے ہی وہ میں جن كابهان ذكر نبير كياكيا حالانكرابل علم برير مفقى نبير كه علم اليقين اس سي معى كم رواة بر عاصل بوجانا باورالتد عبل مجدة بي را ومواب بيت ابت مر كفي والاس قصل- ١٤ جادات بن مجرانة تمصرف اسى طرع نى كريم سلّ السّرتنا ال عليه واله وسلّم عام جادة يس مى تفرّف فرمانے تھے \_\_\_\_ قامنى عباس حمد المند تعالى عليه فرمات ميں كديم وانتى الوعيد السرمخدبن عليبي لميى رقمة الشرتعالى علب في ابنى سند كم ماعفر حفرت عبدالشر بن معود رضی الشرتفالی عنه سے روایت کی سے وہ فراتے ہیں کہ رسول السّرسل اللّه تعالی علیہ وَالدوسَلْم جب كُونا تناول فوائد توسم كهاني تنبيع سنت سف بالعام

اس کے ملاوہ دومری روایت بیں صفرت ابن معود رسی اسرتمالی عنہ سے کہ جب ہم رسول اسرسل اسرتمالی علیہ والہ وسم کے ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تبدیج سم ناکریتے ہے۔

م کونکر مال کا مربع حتی میں اسرور کون و مکان نے ایک سے محرکنگریاں اپنے دست افریک میں نیو کر میں اسرور کون و مکان نے ایک سے محرکنگریاں اپنے دست افریک میں نیوج بر شفا متر دی کر دی اور بم نے نود اپنے کو کوئا افریک سے اُن کا نبیج بر شفا سند میں اسرتمالی عنہ کو کوئا اور بم نے نود اپنے دیں تو بہ بھی وہ نبیج بر شفا میں دے دیں تب بھی وہ نبیج بر شفی بھی دیں تب بھی وہ نبیج بر شفال عنہ اور مضرت ابو در رسی اسرتمالی عنہ سے بھی مردی ہے۔ ان کی روایت بیں ہے کہ اسی طرح مضرت ابو در رسی اسرتمالی عنہ سے بھی مردی ہے۔ ان کی روایت بیں ہے کہ اسی طرح کفرت تا ور رسی اسرتمالی عنہ اس کے یا مقوں بی بھی تب پھی کہا ہے کہا تھوں بی بھی تب پھی کہا ہے کہا تھوں بی بھی تب پھی اسی طرح کفرت تا ور رسفرت عتمال رسی استرتمالی عنہ اکے یا تقوں بی بھی تب ہے کہا ہے۔

مضرت میں رضی اسرتمالی عنہ فرماتے بیں ا

ہم کر کرتے میں رسول الله تصلی الله تفعالی الله تفالی فاکر و تم کے جوام تف تواہد اس کے اللہ حوالی اللہ کے سامنے آنا ور بہار آہد کے سامنے آنا وی سام و من کرتا کر اَسْتَلَامُ عَلَيْكَ کَ اِللّٰهُ مُعَلَيْكَ مُعَلَيْكُ مُعَلَيْكَ مُعَلَيْكَ مُعَلَيْكَ مُعَلَيْكَ مُعَلَيْكَ مُعَلَيْكُ مُعَلَيْكُ مُعَلَيْكَ مُعَلَيْكُ مُعَلِيْكُ مُعَلِيكُ مُعَلَيْكُ مُعَلِيكُ مُعَلِيكُ مُعَلِيكُ مُعَلِيكُ مُعَلِيكُ مُعَلَيْكُ مُعَلِيكُ مُعِلِكُ مُعَلِيكُ مُعِلِيكُ مُعَلِيكُ مُعَلِيك

كُنَّا بِمَكَّةَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَكَّ اللَّهُ عَكَيْهِ وسَلَّمَ فَعَنَ اللَّهِ مَلَى تَوَاحَيْهَا ضَمَا اشْتَقْبَكَهُ نَوَاحَيْهَا ضَمَا اشْتَقْبَكَهُ خَجَرَةٍ وَ كَا حَبَلُّ إِلَّا قَالَ استَةَ آستَ الام عَكَيْكَ يارَسُوْلَ اللّهِ - (س ٢٩٠)

جب جرئيل علبرالسام مبرے ياس

كتماا شتقبكني جب بريك ككثار

پنیام رسالت لاک اسی وقت سے بر طالت ہے کہ بی جس بقر یا درخت کے پاس سے گزنا ہوں وہی بوں سلام ہوف گزناہے السّلام علیک بارسُول اورجابہ بن عبدار شرضی الشرقعالی عند سے روایت ہے کہ نی کیم مسل الشرقعالی عدید و آلہ وستم جس بنجر اور دخت کے باس سے گزرتے جس بنجر اور دخت کے باس سے گزرتے وی آب کے لئے سجدہ کرتا ۔ السَّلَامُ بِالرِّسَالَةِ كَاصُرُّ عِنجِيدَ كَ شَجَدِراتٌ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَعَنْ جَابِرَ بَن عَن جَدِدا للّهِ مَعْيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْ لَا كَدُوكُونُ مَعْيَ اللّهُ تَعَالَ عَنْ لَا كَدُوكُونُ اللّبِي صلى اللّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ البّهِ وَسَلَّوَ يَهُ مِنْ مَن عِن حَدِدِ وَ البه وَسَلَّوَ يَهُ مِن لَهُ وَصِ اللّه مَا شَجَدِ إِنَّ سَجَدَ لَهُ وَصِ الله الله عَلَيْهِ وَ مَا شَجَدِ إِنَّ سَجَدَ لَهُ وَصِ الله الله عَلَيْهِ وَ

معزت عباس رضي المترتعالى عنه والمتوفى مسلمة المطالبين سے روایت ہے كم فخزد وعالم صلّى الله تعالى عليه واله وسلّم نه مجها ورميري اولاد كو ايب حيا دريس حيبيايا ور بارگاه خدا وندی سالتها کی الد؛ اسب دوزع کی آگے۔ اس طرح جیالیا جیے میں نے انہیں کڑے برجیا لیا ہے۔ اس پر گھرکے درود لواسے آبین ایمی کی صدائمی باندونے تكين مصرت الم معفرصا دق عند الدرتعالي عليه لين والبرماجد، المام حديا قريصة المترتعالى عليه سعدوايت كرتي من كداك من صفوت جريك عديدت المرون ادرا مكورون سے بھرا ہوا ایک طشن سے کہ وارگاہ رسالت میں حاجز ہو کے بسول اٹند صلی استرتعالی علیدہالم وللم فيان بي سي تغور ب سے كمائے اور وہ انار اور انگور تسبيح بيان كررہے تھے -میرا در کا شینے لگا اصرف الله الله تعالی عند الله وسلم الله میداری سے کرمبیب بیور در کار ، میرے کار الله الله الله الله وسلم الله میداری بیاری بیاری بیاری الله والله وسلم الله میداری بیاری بی اورآب كي عراه صفرت الو مكرصدّ بي معفرت فرفاردن اورحضرت عمّان عني رصي الشرتعالي عنم تقے۔ بیاد مارے بیبت کے تقریقرائے مگا سرورکون و مکان صلی التر نعانی علیہ والہ وسلم نے فرايا اے بمار إقرار بركيوكر ترب اوبراك بى ايم عقاق، اور دوشهيدي -

جب بنی کریم ستی الله تعالی علیه واله و تم کی الاسش میں قراش سرکردان تقے توکو وشیر عرش گزار نوا بارسول الله تعالی علیه واله و تم ایک میرسداد بیرسداد بید که کسی اور جگد آخراین، محیدا نداینه به کسی دارای قاراب کو سیری پشت پرشه بدکر دی - اگر مدا نواسسند ایسا مؤا توجید در سب که الله تعالی مجد پرعزاب مازل فرائے اکس وقت حمای اگر مدا نواسسند ایسا مؤا توجید در سب که الله تعالی مجد پرعزاب مازل فرائے اکاس وقت حمای الله الله الله میری جانب تشریع سے ایکی .

حضرت عبدالله بن مخرضی الله تعالی عنها سے مروی ہے کہ دیول الله صلی الله تعالی علیه

واکم وسلم فی منبر شراعت پر آیٹر کر عمد کہ ما حدّد مطلاط الله ما حدی حدوہ پر الله یعنی توگونے

الله تعالی کی الیبی قدر مذہب چانی جلیے کہ میں حبار موں کیں حبار موں کیں مہت اُولی شان

کہ اللہ تعالی ابنی شان میان قرما تا ہے کہ میں حبار موں کیں حبار موں کیں مہت اُولی شان

والا موں بیس کرمنر مقرم مقرم تقرک نیسے دکا اور مہین حدموا کہ کمیس آپ گرزیی

تيرى بيبت في كممرون تقر تقر الركر كيا النان عنها سوروايت ب كرماد

کوبر کے اندر تین سوسا ٹھ بنت رکھے ہوئے تقے اور ان کے بئیر ما کہ کے ساتھ سچھروں میں جمائے سخے جس سال مکر سکر تی ہوئے وقع اور ان کے بئیر ما کہ کے ساتھ اللہ وسلم اللہ واللہ وسلم اللہ وساتھ اللہ وراس اللہ کہ کہ میں کا دوت وست اللہ سے میں معتی اور کہی بنت کو مطلقاً کم محمد مدالے وراس اکا کا کہ میر کی تلاوت فرانے جاتے ہے و

قوصب بن کے آپ جہرے کی جانب اشارہ فرماتے وہ تھے کی جانب گرجاتا اور جس کی بیٹے کی طرف اشارہ فرماتے وہ مشرکے بل زیبی برآگرتا ، بہاں تک کہ ایک بت بھی اپنی جگہ کھڑا نہ رہ سکا \_\_\_\_\_اسی طرع حضرت عبداللہ بن صعود رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے سروی ہے۔ اس میں ہے جس ہے کہ آپ بول کو مفوکا مارتے اور یہ فرماتے جاتے ہے کراب حق آگیا ہے ساتھ اند باطل نا اس بروگا اور نہ کوٹ کر آے گا۔

حصنور مقرشام میر ای طرح کا واقع آپ کولوگین میں مجیرہ طرب کی تھینی کی جانب بغولی ہے۔ ہمراہ شام کو دی کے ابر زسکل ، قافلے میں بھر تاری اور رسول انٹر صلی اٹسر تعالی علیہ وا آلہ ہ سنگ کا دست اقدسس بکر کر کہنے بھے۔ یہ کا نئات کے سردا رہیں ، انہیں رحمت دو عالم بناکہ میموث فرایا جائے گا ، سرطران قرلیق نے وریا فت کیا کہ آپ کو یہ بات کیے کام بولی ، اس نے جاب دیا ۔ کرکوئی دو صد اور گھوئی بچھر ایسا نہیں جو ان کے ملے سی کو گھر ایسا نہیں جو ان کے ملے سی کی خات نہیں ہوئی ، اس نے جاب دیا ۔ کرکوئی دو صر ہے کی اس درجہ تعظیم نہیں کی جاتی۔

tawa minindakili weg

اس کے بعد اور کی جمیر میں ہے۔ اس کے بعد اوری نے باقی واقعہ بایی فرایا ہے۔ اس بیں بر ان کے دونوں شانوں کے درمیان سیب کی طرح ہے۔ بھروہ لوٹ گیا اور کھانا ہے کردوبارہ ما طرب کو آت کے باعث بہیا نا ہوں جو محاصر بیوا تو آپ اور کھانا ہے کردوبارہ محاصر بیوا تو آپ اور کھانا ہے کردوبارہ کی طرح ہے۔ بھروہ کو سے کے لئے اس نے آپ کو بلوانے کے لئے کہا جب آپ تشریف لارہے تھے تو باد لوں نے آپ کے او برسا برکیا ہؤا تھ جب آپ قریب آگئے تو دیکھا کہ تمام قافلے والے درضت کے سائے بیں جیٹے ہوئے بیں میکن آپ کو دیکھ کروزہت کا سابر آپ کی طرف ہو گیا۔

قصل-۱۸

نے گوہ آپ کے سامنے بھیناک دی۔ آپ نے گوہ کو نماطب کیا تواس نے فیسے زبان
میں جواب دیا۔ اسے قیاست کی جانب جانے والوں کی زیب و زینت ایکی حافز ہوں
میں فرا نبروار ہوں۔ تمام حافرین بہسٹس رہے سے آپ نے دریافت فرایا۔ توکوں کو فیصی
سے ؟ گوہ نے جواب دیا بیمی اس ذات کو پوجئی ہوں حب کا عرصت اسمان بی ہے جس کی
سلطنت زیمی میں ہے جب کا راستہ سمندر میں ہے حب کی رحمت جنت میں ہے اورجس
کا خذاب دورت میں ہے۔ آپ نے فرایا۔ بتا میں کون ہوں گوہ نے جواب دیا کہ آب
برورد کا رعام کے رسول اور سب بیں آخری نی میں بھینیا وہ فاڑر سے میں سے جس نے آپ
کی تصدیق کی اور وہ عزوز صارے میں ہے جس نے آپ کی تکذیب کی۔ اعوالی بیر گفتاگو میکھی
کر صعمان ہوگیا۔

مجير با گفتگو کرتا ہے ۔ عن سے روایت ہے کہ ایک چروا کا مجر با نفا کہ جیر ہے نے ایک بحری استوالی استوالی استوالی استوالی استوالی اور استے بیٹھ کرچروا ہے ۔ جموا ہے نے اس سے کری چھڑا لی تو معیر یا فرا بسے بٹ گیا اور ملت بیٹھ کرچروا ہے ۔ سے کمنے لگا کہ فدا سے ڈر ہے۔ آپ جمری دونی اور میرے در میان حاکی ہوئے ہیں ۔ چروا ہے نے چرت سے کہا کہ بھڑ یا بھی انسانوں کی طرح گفتگو کرتا ہے۔ بیسٹس کر میرئے نے جواب دیا .

کیا بی تجھے اس سے بھی جمیب بات نہ
بادں کہ الشرکا رسول، جو دہ پہاڑیوں
کے درسان رہتا ہے، وہ درگوں کو
مفی کی ساری بائیں تا رہا ہے۔

اَلَا اَخْدِلُكَ مِاعَجْبَ مِنْ دَالِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ بَيْنَ الْحَرَّمَيْنِ يُحَدِّبُ ثُسُالًا سِ مِانَّا إِمِّ مَا قَدْ سَبَقَ - رحن ٢١٣)

يرمن كرده جرواع باركاه رسالت بي ماجز بوكيا اور بؤراً واقعم ومن كردياك

تے فرمایا کر کھڑا ہوکر بیرسارا واقعہ لوگوں کے سانے بیان کرو۔ بھر آپ نے فرایا کہ بھڑئے نے سے کہا ہے حدیث باک میں یہ واقعہ مہت طویل نرکورہے، جس سے بعض مصفے طوالت کے باعث پیشن نہیں کئے۔

بيوني كعلام كرن كاوا تعر حفرت الوبررة رضى الترتعالى عند سعى مردى ب اس كي لعِف طرق مي حفرت الرّبرره رصى المترتفالي عنه سي مقول ب كر بجيري نے نے چرواب سے کہا کرکتے تعب کی بات ہے جواب بریوں میں تو کھوٹے ہیں میکن اس نبی کو بیوزر مکاسے جن سے اعلیٰ سنے کا اسٹر تعالی نے کوئی ٹی تہیں بھیجا صالانکراس بی کے لئے منت کے دروائے کھول دینے گئے ہیں اورجننی دیگ اس کے اصحاب کی مجابداندسرور اور حركاران كود محدر ب بين حالانكران كے اور آپ كے درسان خرف بي كان مائل ہے چاہے ترین کرای بھی اللہ اور اس کے ربول کی فوج میں شابل ہوجا میں جروا ہا کسنے لگا اگریس جلاحاؤں تومیری کروں کی حفاظت کون کرے گا بھٹر سے نے جواب دیا۔ آپ کے والیں فوٹنے کے مگروں کومیں چراؤں کا جمطاع اپن بھر ان مجیز سے کے بیرو کے بحث روحالم كى مانب رواند بوكى يراك روايت بين اس كاسارا وافقه بيكه وه وارده اسلام بين داخل موكيا اوراس ني فنكراسلام كومعرون جا ديايا. تفا- سروركون ومكان صلى التدتعال عليه والهوتم نياس عقلا عما كرمب تو والس وُ في كا توايي بكرون من سايك سي كم منين ياليكا والس وفي برجب اس نے وافعی ہی کھے دکھیا تو ایک بکری ذرع کرکے کھانے کے لئے بھرنے کو پیش -625

رمبان بن اوس رضی استفالی عند سے بھی یہ واقع مروی ہے اور بھیڑ کے نے ان کے ساتھ بھی گفتگو کی تقی اور ان کے ساتھ بھی گفتگو کی تھی بھیڑ ہے کے کالام کرنے کی صوبیت مروی ہے کینونکہ ان کے ساتھ بھی بھیڑ ہے نے گفتگو کی تقی اور ان کے ساتھ بھی بھیڑ ہے نے گفتگو کی تقی اور ان کے میلمان ہونے کا صبب ہی واقعہ بڑا تھا جی کہ مطرت اوسعید خدری وضی الشرتعالی عنہ ہے

-4-62

ای طرح ابن و ترب رضی الترتعالی عذر سے مروی ہے کہ ابوسفیان بن حرب اورصفوان

بن آمیر کے مابی بھی بھیڑ ہے نے کلام کیا تھا۔ وافعہ بوں بؤاکہ برن کے پیچے ایک بھیڑیا دوراً

دیا تھا۔ آخر کا ربرن حرم کی صود میں داخل ہوگیا اور بھیڑیا والیس آنے لگا۔ اِن دونوں نے

بھیڑ ہے کی اکس بات پرتعب کا اظہار کیا تو بھیڑیا کہتے لگا کہ اس سے بھی عجیب بات یہ

ہی و ترب کی کا کہ من اللہ تعالی علیہ والہ و تم مدینہ منور ہ میں بیٹے کر تمییں جنت کی طون بلاتے

بی اور ما نہیں جہنم کی جا بن بلانے میں کوشاں مرب ہے ہو۔ بیسن کو ایوسفیان نے کہا۔ قدم ہے

منورہ چلے گئے ہوتے۔ ایسا ہی واقعہ ابوجل اصاب کی ہوتی تو وہ اپنے شرکو بھیوڑ کر مدینہ

منورہ چلے گئے ہوتے۔ ایسا ہی واقعہ ابوجل اصاب کے ماعیوں کو پسینس آیا تھا۔

مِن اول المحصل المعلم المن المعلم الله المعلم المع

ہوئے اس قبت نے جی کریم صلی الترتعالیٰ علیہ والہ وسلم کی شان میں انتعاریہ مصے تھے بعنیہ سے
اوار آئی کرعبہ س آتم بت کے کلام کرنے پر نعیب کا اظہار کرنے ہو بیکن اس بات پرتہیں
کوئی تعیب نیں کہ اللہ کا رسول تہ ہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور تم ہا تھے رسا تھ دھر بہیں خط کوئی تعیب نیا۔
او خود کو چینم کا ابندھن نیار ہے ہو بینانچہ میں طاقعہ ان کے وائرہ اسلام میں اُنے کا سبب نیا۔
صفرت جا برین عبراللہ رصنی اللہ تعالیٰ عنها سے دوایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ میں اُنے کا سبب نیا۔
تعالیٰ علیہ واکہ وسلم خیبر کے ایک قلعہ میں تشراعی فراستھ تو ایک اُدی بارگاہ ورسالت میں صاحر ز

ہوا اور آپ پر ایمان نے آیا۔ وہ خص الم خیر کی بحریاں جا ایک تا تھا۔ وہ بارگاہ رسالت بیں موف گزار ہوا۔ یا رسالت بی موف گزار ہوا۔ یا رسول الله اجو بحریاں مرے رئیر ہیں اور حبک میں جدر میں ان کا کیا بنے گا آپ نے فوالے ، فکر نذکر ، ان کے مذیر دکھول ڈال ۔ اللہ تعالی انہیں خود والیں کوٹا دے گا۔ خیا نچہ بھی کی ہوا اور تمام بحریاں لیتے اپنے ایکوں کے پاس خود مجود جلی گئیں۔

محضرت انس بن مالک رصنی المترتعالی عنهٔ سے مروی سے کر سرورکون و مکاں صلی المترتعالی عليه واكم وتكم ايك انصارى كم باغ يس رونق افروز موك اورآب كي بمراه حضرت إورك سِدَلِق ، معزت عرفاروق اور اكب انصارى رضى الترتعالي عنهم عبى عقد باغ ميل اكب مكرى بھی متی جرب نے سرورکون وم کان صلی انترتعالی علیہ والدوس کے دیجھتے ہی آپ کے لئے زجده كيا مضرت الوكرصدين رصى المتدنعاني عنه عوض كزار بوش كركرى كى بنيت سجده كرفے كے بم زبادہ سخق بن دالى آخر م

المن المسجدة كريام المرود علم المريدة رمن الترتعالى عنه مروى ب ہوئے سامنے ایک اونٹ نظراً یا اس نے دیکھتے ہی آپ کوسجدہ کیا۔ آگے روات سے بات بان فرائی \_\_\_\_\_اس طرح اُوٹ کے سجدہ کرنے کے بارے میں صفرت تعابدین الک حضرت جابين عبدالله بحضرت لعلى بن مرة اور صوت عباستر بن جعفر مفى المترنعالي عنم سع بعيم وي ان من سے سرائے نے بیان کیا ہے کہ ایک! خ کے اندرالیا اوٹ تھاکہ تواس باغ میں داخل موا اوف اس بيهما أورموجا نا تقاحب بي كيم سلى الترتعالى عليه والهوتم اس باغ بي داخل بوئي تواتب في اس كو بمكارا اس نيا بأمنه آپ كما من زين بر كه ديا اور آپ منوري پاپ بيندلكا مروركن مكان صلى الترتعالى عليه وآكم وتم في اسكى ماك من كميل دال دى اورزون حق ترجمان سارشا وفرايا: مُا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْمِنِ السِّيعَ المان كه مسيان كون جيز

اور ان نوں کے ۔

شَيْئٌ إِلاَ يَعْلُمُ إِنِّ مُسُولٌ اليهنين جويرزعاني بوكرين الله اللَّهِ اللَّهِ عَاصِينَ الْحَدِثَ وَ كَارْمُول بون. سواك الفران جزَّن الإنسي- رص. ۲۲۵)

اوراسى طرح حضرت عبالله بن ابى او فى رضى الله تعالى عنر سعروى س ادر ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نی کرم صلی اندتعالیٰ علیدوالہ وقم نے ایک اون سے اس کا مال پوچھا تواون نے بارگاہِ رسالت بین عرض کہ کہ اس کے الک اسے ذیج کونا چاہتے بیں

ایک روایت بیں ہے کہ نی کریم سلّ الله تعالیٰ علیہ واّلہ وسلّ نے ایک اُون کے

ماکوں سے کہا کہ یہ زیادہ کام لینے اور کم خوراک دینے کی شکایت کرتا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اون نے تماری یہ شکایت کرتا ہے کہ تم اس کے بین سے اب

یک اس سے خوب کام لیتے رہے ہواور اب اسے ذریح کرنا چاہتے ہوا ور ماکوں نے اس
بات کا اعتراف کیا کہ واقعی انہوں نے بہی ارادہ کیا بنا

بی کریم صلی المترتعالی علیه والدوسم کی نصف انامی ناقد کے بارے بیں مروی ہے کہ وہ اپ سے کلام کیا کرتی تھی اورجب وہ جنگل میں جے تے کے ایک جاتی تو جارہ اس کی جانب خود روڑ كرأنًا عَنَا جِعُل كم ورندى اس فرور دور رست نفي اور ايك دوار كو فرواركرت تھے کہ بیختد رسول افتد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والم وسلم کی سواری ہے مروی سے کہ حب سرور كون ومكان صلى السرتعالي عليه والهوسكم نع وصال فراما تواس اوسلى فع آب ك فران يس كمانا بينيا سطلقاً ترك كروبا يها اوراس حالت بين اين مبان كوجان آفري كيسرد كرديا تفاداب امركا وكرام الوحابد اسفرائني رعمة الشرتعال عليد كيا ہے.! ابن وبب رحمة الشرتعالى عليه ني بان كباب كرص روز مكر محرّم فتح بئوا توكبوزن ك بى كريم صلى الشرتعالي علب وأله وتلم برسابر كبائفا اورآب في انبي بركن كي وكا دى تفي مضرت الن مصرت زيرن ارفم اورحضرت مغبره بن شعبه رصى المدتعالي عنهم سے روایت ہے کرجب جرب کے دوران آب فار میں بلوہ افروز سو سے نو السرتعالی نے ایک درخت کو محم دیا جو امجی سے میل کرفار کے مذربیاً کھڑا ہوا اور اس نے آپ کو بھیالیا اورکبوزوں کے ایک جوڑے کو محم دیا تو دہ عار کے منہ برآ کر بیٹے گئے دوس روایت بی ہے کہ فار کے منہ بر کڑی نے جالاتن دیا نظا اورجب تلاش کونے والے وطال پینچے صورت حال دیمی تریم کتے ہوئے نوٹ گئے کہ اگراہس غار کے اندر کوئی گیا ہوتا تو دروازے پر کبور ان ہو نے ، حالاتکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ان کی بائیں سن ہے۔ مقد م

عبداللرين قرط رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ عید کے دور ذیح کرنے کے لئے پانچ مات اون فی بالگاہ رسالت میں بینی کئے گئے۔ اُن میں سے براُون فی ذرکے ہونے کے سئے ایک دومرے کے آگے بداھ رہا تھا۔

مرنی کی ضمانت انهای عبدواله وقع ایک روز دیگل می تشریف فرا سفت که ایک برنی تے آپ کو مدد کے لئے پکا را . آپ نے دریا نت فرمایا تو کیا جا ہی ہے ؟ اس نے وحن کی كر مجع اس اعراني نے شكار كراما ہے صالانكم اس بياز ميں ميرے دو بچے ہيں اگراپ مجھ مفوری دیر کے در محدر دیں تو بی انہیں وود صبلا کروالیں اوسٹ آوں گی آب نے فرایا كا توسرورايا ي كري كا ؟ برنى في انبات بس جواب ديا . آب في برنى كوچيور ديا اورد بيل كئ عفورى دبر كبعدوه واليس كوف أن اصاب في أسعمب سابن بانده دبا . انت بين وه اواني بيداد بوگيا اورون كذار بوا بارحل الله اكياك كيي صاحت كفت بهاں صلوه افروز بین جواب دیا . بال اس سرنی کو جھوڑ دے۔ اعوابی نے سرنی جھوڑ دی وہ ميان بس ورُزن جار بي من اور بند آواز سے كهري عنى ا أَشْهَدُ اَنْ لا آلْ الله اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مَ سُولُ إلله - يتي بين قراي دين بول كداسُ تعالى كيسواعيادت کے لائن اور کوئی نہیں ہے اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ آپ مزورا فند تعالیٰ کے

منيرغلامان مصطفي كالحترام كرنيس صفاله تعالى مذكا يجزي

ان کی دوسری روایت میں ہے کہ وہ ایک کشتی میں سوار ضفے کہ وہ ٹوٹ گئی اوراندیں اے کرایک جزیرے سے جا تھی ، جا باک سامنے سے ایک شیر آگیا ، امنوں نے کہا ۔ اے شیر میں محدر رسے اللہ تعدال علیہ والہ وسلم کا غلام ہوں ۔ شیر نے اظہار وفا داری کے مسئل پنے کمی معدر استہ بنا دیا ۔ ۔ بنی کریم صلی المتدفعالی علیہ والہ وسلم کا کان اپنی دو انگلیوں سے پکرا، تو کان پر واکھ ہوں کے فشان پر گئے اور بی فشان اس بکری کی نسل میں باقی رہے ۔ انگلیوں کے فشان پر گئے اور بی فشان اس بکری کی نسل میں باقی رہے ۔

ابرائیم بن حاد رحمة الترتفائی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ قرز دو علل مسل الترتفائی علیہ واکہ و تقریب کرھے نے بھی کلام کیا تھا۔ جو آپ کو تو دہ فریب کے دوں میں بلا تھا۔ آپ نے اس سے نام دریا فت فریایا تو اس نے اپنانام بنید بن شہاب تبایا۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تفائی علیہ واکہ و سقے اس کا نام یعفور رکھ دیا۔ جب آپ کہ صحابی کوئیون اللہ تھا تو اس گھ سے کو بھیج دیتے۔ وہ جاکر اس صحابی کا دروازہ کھشکھٹ تا ادر اس میں بلاکر ہے آتا تھا جب رحمت روحا کم مستی اللہ تعالی علیہ واکہ و تم کا وصال ہوا تو وہ اس میں بلاکر ہے آتا تھا جب رحمت روحا کم اس میں بھر کہ دیا۔ اس صدھے کو بدواشت نہ کرسکا اور ایک کنوئیں میں بھر کر اپنی جان کو جان آ فرین کے اس صدھے کو بدواشت نہ کرسکا اور ایک کنوئیں میں بھر کر کرا بنی جان کو جان آ فرین کے سیے دی کر دیا۔

اسی طرح یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایک اونٹی نے اپنے مالک کے بارمے میں بارگاہ رمالت کے اندرگو ای دی منتی کہ واقعی کسس کا ماک وہی ہے اور اس نے ایسے جمایا تمنی ہے اس طرح ایک بکری کا طاقد سے کہ دہ بارگاہ رسالت بیں ایسے وقت

ہین ہوئی حب معابہ کرام فقدت بیاس سے مضطرب مقداور الیں جاگر مظرے تھے
جہاں بانی نزعفا اور نشکر اسلام کی تعداد تین سو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وستی اللہ اور لیسے تمام ساتھیوں کو توب بلایا ۔ اِس کے بعد میں اسے اس بری کا دود ہذر کی اللہ اور لیسے تمام ساتھیوں کو توب بلایا ۔ اِس کے بعد اُس نے تصفرت را فع رضی اللہ تعالی میں کہ سے فوایا کہ اِسے باندھ ہو، میکن مجھے اسید نہیں سے کہ تم اسے دکھ سکو گے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ بکری جا بھی میں کو ابن قافے رحمۃ اللہ تعالی علیہ دفیرہ نے روایت کیا ہے اور ان کی روایت بیں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ واکہ وقتی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ ریول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عدد والہ وسم نے کبی سفریں اپنے گھوڑے
سے فولوی کرجب تک ہم نماز سے فارخ نہ ہوجائیں تم حرکت نہ کرنا چنا نچہ آپ جب تک نماز
ادا کرتے رہے گھوڑا ہے جس وحرکت کھڑا رہا اور کان تک نہ ہا ہا ۔۔۔۔ ایسے
بی واقعات میں سے ایک واقعہ وہ سے جب کو واقع ہی نے بیان کیا ہے کہ جب رسول الله صلی اللہ مناز کھیا جا کہ ہوائی میں سے ہرا کے
تعالیٰ علیہ والم وسم نے اپنے قاصدوں کو بادشا موں کی جانب روانہ کہیا توان میں سے ہرا کیے
اس زبان میں بھی کلام کرنے سگا جس زبان والوں کی جانب اسے بھیجا جا رہا تھا۔ قاصی عیاض ا

قَدْ حِمُنَا مِنْ قَ بِالْمُنْهُوْمِ بِمِنْ الْمُنْهُومِ فَالْمُنْهُومِ اللهُ فَالْمُونِ فَي اللهُ ال

## قصل- 19

مرصے جلانا، اُن سے فقالو کرنا اور شیخوار تیوں کا کلام کرنا اعباد آبروم نے مُوے زرہ کھیں مُرفع سے کلم کیا ہے نیزآپ کی برکن سے شیرخوار بچوں نے کلم کیا اصاب کی نوت کی گوائی دی ہے۔۔۔۔ امام قاضی عیاس الکی رجم المدنعال عليه نے فرا باہے کہ ہم سے ابوالولديد بنام بن احمد، فاضى ابوالوليد محمّد بن رفند اور فاضى الوعلينسر محدّن عيسى تمين الله تعالى عليهم نے إنى إنى سند كے ساتھ حضرت الومريره رسى الله تعالى عنه سے روایت كى بے كنى بركے مقام بداك بدورينے بار كا ورسالت بيں بكرى كا مجمنا ہُوا گوشت بطور بدیریش کیا جس میں زمرطا ہُوا تھا۔ آپ نے اُس میں سے تھوڑا سا کھایا اور آب کے بعن اصحاب نے بھی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بی گوشت اب کو لی نہ كهائي كيونكداكس كوشت نے محصے تبايا ہے كداس مين زمريلا بنواسے چناني حقرت بترين برأ رضى الله تعالى عنه كاسك بعن انتقال بوكيا تفاريب في سورت سے دريافت فرایا کرنوئے ایا کام کبوں کیا ؟ اس فے جاب دبا کراگرائے نی بی ترب گوشت آپ کونشان منیں دے گا اور اگر آپ مرت بادشاہ بی تودنیا والوں کوآپ سے نجات بل حائے گی بندائی أب كي كم سعاس ورت كوقتل كرو بالكيا. بروافعه مصرت انس رسی الترتعالی عنه اسے بھی روی سے ان کی روایت میں ہے کہ میودار نے کہا ایس آپ کو ملاک کرنا جا ہن تھی آپ نے فرطایک الترنعالی تجھے اس بات پہ فدرت بنیں ديك صائركام في أس ورت كوتن كرف كاجازت طلب كى تواب في انكار فرما ديا. . روایت وسب کے سوا حضت الور برم رضی الله تعالیٰ حنه کی روایت کے ویکر طرق میں ہی ہے کہ اس عورت کو تنہ کو تنہیں کیا گیا۔۔۔۔۔ حضرت ما برین عالمت

دف الله تفالی عنه کی روایت میں ہے کہ مجھے خیر وار کر دبا گیاہے اور اس عورت کو سزا نہیں دی
گئ ۔۔۔۔۔ امام سن بھری رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کی روایت میں ہے کہ بکری کی اس ران
نے مجھے خبر ری ہے کہ اسس میں زمر وال بو اسے ۔۔۔۔ اور ابی سلم بن عبد ارحمان
رضی اللہ تعالیٰ عنه کی روایت میں ہے کہ بکری رکے گوشت نے مجھے تبایا ہے کہ اس میں ذہر
بوا ہوا ہے ۔۔۔ اس طرح ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس واقعے کی فرکہ کیا
ہے اور اس میں کما ہے کہ آپ نے اس عورت کو معان فرا وہا بھی .

ابن اسحاق رحمت الله تعالی علیہ تے حکایت کی ہے کہ سلما نوں کا اس بات برائیٹین ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ والہ وسلم نے شہادت، جی یا ئی ہے اگر حی آب نبوت دریالت کے عظم المنتان بٹرن سے بھی منزن میں ۔ ابن سحنون ملیہ الرحمۃ فرما نے بین کہ حقوقین کا اس بات بہ اتفاق ہے کہ بس عورت نے آپ کو ا در آپ کے اصحاب کو دہر کھوریا بھی اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ قاصی عباص حمرات میں استرتعالی علیہ فرما نے بین کہ اس بار سے بین بم نے منالمت دوائیت بین بین کردی بین مجروش نے ابن میں سونی استرتعالی عنہ ماکی دوائیت بین ہے کہ معروش الله عنہ کی اس کو شف نے سے شہادت واقع ہوگئی کہ معروش الله میں الله تعالی عنہ ماکی دوائیت بین ہے کو مورت اس کے وزیا کے میرد کردی بھی اور النوں نے قریوں الله تعالی میں الله تعالی علیہ والم وی کئی اور النوں نے اسے قتل کر دیا تھا ۔

ای طرح اس خص کے قتل کردیے ہیں جی افتان ہے جس نے رسول الترسلی التر تعالیٰ علیہ وائد وقت زیادہ مضبوط ہے وائد وقت ریادہ مضبوط ہے کہ آپ نے درگزر سے کام لیا تھا جبکہ اس کا قتل کردیا بھی منقول ہے اور حدیث فرکورہ کو مصبوط ہے حضرت ابوسعیہ تصری وضی التر تعالیٰ عند نے روایت کیا سے اور ایسا ہی بیان فرایا کی آخر میں یہ جبی فرایا ہے کہ رسول التر تعالیٰ علیہ والہ و تم نے اپنا دست مبارک رکوشت کی جا ب ) بر تھا یا اور صی ابر کرام سے فوایا کہ اسر تعالیٰ کا ام سے کر کھا الو جم نے اللہ کا نام سے کر کھا یا اور جم میں سے کہی کو کوئی تنکیف نہیں بہتیں۔

فاصى ابوالفضل عبابن مامكى رحمة المدتعالى عليه فراني بي كد بكرى كي زم ألوره كوشت کے واقعے کو اہم تخاری و اہم مُلم اور دیگر انگر صربت نے روایت کیا ہے لیں میروث مشهور ومعروف سے . ابل خطر محققین کا کلام اجمام کے بارے میں اختلات ہے۔ تعض علاء یہ فواتے ہیں کرمردہ بکری نے اس طرح کام کیا جیسے اسٹرتعالی وروق اور تیم ول میں بولئے كى طاقت بداكردتا بينى حدوث اوراوازكى قوت ان بين بداكردتيا ب جرسيت اور فنكل تبديل مون كي لبنيران سي سنى جاتى بيندمب شيخ الوالحسن التعرى وحدالترفالي عليه (المتوفى ٢٠١٠ مر ١٩٩١) اورفاصى الديكر ما قلانى رجة الله تعالى عليه والمتوفى سيم والمانع كاب ودر عاماء اس جاب كئي بين كه الترتعالى بيلان مين زند كى بيداكراب اوراس كے بعد كلام كى قوت ديا ہے يہ ہمارے شيخ ابدا لحس التعرى عن سُرتنا لاعليہ سے معی نقل کیا گیاہے اور إن دونوں افوال کے اندراخفال پایا جاتا ہے۔ والسراعلم بالعمراب والمني فيافن المى رحمة مند تفالي عليه فرلم نفي كرحروف احداد ك الف زند كي شرط نبيب كيونكر بغيرزندكى كمحروف اوراً واز كاصدور عال نبين اكر حوف اوراً واز مراد کلام نفسی بوتواکس وقت حیات کا بونا صروری ہے کیونکہ کلام نفنی کاصدور اُسی سے بوسان بجوزنده سو سيكن عام شكلتن كيفلات موف وعلي ورسي معترد اكام

نربب ہے کہ حروف واصوات لینی کلام لفظی کا صدور بھی براس چیزسے متنع و محال ہے جو حیات مذرب ہے جات میں مقام اس کرکب نہ ہوجائے جس سے حروف اور اواز کا صدور ہوا ہے جائی نے سنگریزوں ، حانہ ستون اور زمر آلود گوشت پر بھی اس تولیف کا الترام کیا اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان چیزوں کو زندگی بختی اس کے بعد انہیں بولئے کے الات مرحمت فر لم کے رتب ان کسے کلام کا صدور بوا عقا ۔

اگر صورت حال ہی ہوتی جببا کہ جبائی نے کہاہے تو صی طرح سنگر نبول کا تبیع پڑھنا اور خارز کا اگریہ زاری کرنا نقل ہوا سے تو حبات والات کلام کا نقل کرنا اس سے زیادہ صروری ہے لیکن موقین وحمد تین سے البی کوئی بات منقول نہیں ان حالات ہیں دعولی پایہ اعتبار سے ساقط ہوجا تا ہے علاوہ بری عقلی لحاظ سے بھی دیکھیں تو اس کی چندل خورت نظر نہیں اُتی اور توقیق اللہ تعالی کے یا تھ ہیں ہے۔

امام وکیع رصة الله تعالی علیہ نے فہدین عطیہ رضی الله تعالی علیہ سے مرفوعًا روایت کی اسے کہ بنی کریم سی الله تعالی علیہ والدو تلم کی صورت بیں ایک دیکا پینیں کیا گیا ہوگا الله وکا فی بڑا ہوگی منفا مکین بول نہیں کون میں ؟ لیکے سے دریا فت فرایا ، ئیں کون میں ؟ لیکے نظا مکین بول نہیں کون میں ؟ لیکے نے اس لوٹے سے اسی طرح مُعرفِن بن مُعیقِ رضی الله تعالی علیہ داکہ وسلم سے بدتعیہ خیز الله تعالی علیہ داکہ وسلم سے بدتعیہ خیز الله تعالی علیہ داکہ وسلم سے بدتعیہ خیز بات دیمی کہ آپ کی صورت میں ایک المیا بج بہیش کیا گیا جواسی روز بدیا ہوا تھا ۔ آگے اسی طرح وافقہ بیان کیا جیسا کہ بچھلی صورت میں ہے ۔

یہ مبارک ایمامہ کی مدیت ہے جو مدیت شاصونے نام سے شہورہے جکد اس کے رادی کا نام ہے جب اس رفیے نے آب کی سالت کی گوائی دی تو مرور کون و مکان صلی اسّد تعالیٰ علیہ والد دستم نے فرایا ، توتے ہے کہا ہے ، اسرتعالیٰ تجھے اس میں برکت دے بھر اس کے بعد وہ بچے براے ہونے ناک بی سے نہ بولا اور اس کا نام مبارک یامہ رکھا گیا تھا اور

يه وافتر كر مرتم من عجمة الوداع كي موقعه يربيس آيا كفا-

الم مسلوبی و المترات الم المترات المت

معنوت الس ضی الدت الی عندسے مروی ہے کہ انصادیں سے ایک نوجان کا اتقال بوگیا کہ سے ایک نوجان کا اتقال بوگیا کہ سے ایک نوجان بر کرا ڈال دیا اور اس کی والدہ کو رسیدہ اور اس محرم نے دریا فت فرایا کہ واقعی کیا میرا بریا فوت ہو گیا ہے جب ہم نے اتبات ہیں جاب دیا تو اس نے دست دعا دراز کر نیئے اور بارگا ہ اور اوک میں گیا ہے جب ہم نے اتبات ہیں جاب دیا تو اس نے دست دعا دراز کر نیئے اور بارگا ہ اور اوک میں میں عوش گذار ہوئی کے اعلانہ ااکر ہیں تیری طوف اور ترب رسول کی جا تب اس لئے رج ع میں عوش گذار ہوئی کے احداث اور میں مدد کرے گا تو مجھ نا فوان مید یہ مصیبات نہ ڈال داوی فرط نے ہیں کہ ابھی و باس سے طبنے بھی نمیں پائے تھے کہ اس نوجوان نے کیوا ساتھ دیا تو تو کے باق آیام گزارتا رہا ۔

ایک مقت کے ہمارے ساتھ حیات تو کے باق آیام گزارتا رہا ۔

حضرت عبرالله ين عبيالله المصارى وفى الله تعالى عنه سعروى به كم مكي ان الأول من من الله تعالى عنه وفن كيا تقاده وهجك مين ان تعالى عنه ووفن كيا تقاده وهجك مين الله من شهيد مواري عقص من المهم تنام من الله تعالى عنه والمراب عقد و من الله تعالى عنه ومن الله تعالى الله تعالى عنه ومن الله تعالى الله تعالى

مِن ، مَصَرَتِ عَرَرِضَى السَّرِنَعَالَى عنه مَشْبِدِ عِنِي اور مَصَرِت عَمَّان رَضَى السَّرَتَعَالَى عنه احسان كرنولا اور مهران مِين مسسس عالا مُد ديجية مِن وه مرده نظرات تعديد .

سحنرت تعالی بن بین رصی اشرتعالی عنه سے مذکور ہے کہ صفرت زید بن خارج رصی اللہ اتعالی عنه وال بھا بھا کہ اللہ اور ان اتعالی عنه وال بھی ہو کہ برا ہے۔ انہ بی مدین طبیقہ کے اس کو ہے سے اٹھا کہ لا باگیا اور ان کے اور کہ بڑا دال دیا گیا بہ مغرب اور وقت ایک در در بیان حب ان کے گردا گرد محربی برا سابا گیا نہ اس وقت کہی کی ہے اوار سنے گئی : نما موش رہو ، اُن کے منہ سے کیر ا سابا گیا نہ وہ فرا رہے تھے ۔ سیرنا محد صلی الفوق الی مقبر والہ وسم اللہ تعالی کے رسول ، اُنی بی اور گرد انہ انہا و کر وہ انہا و میں کہی ہو کے ہے بھراً وار اُن بیس انبیاد میں سب سے اخری ہیں ، ہا بات کو معفوظ میں کہی ہو کے ہے بھراً وار اُن ، بیس انبیاد میں اللہ اور حضرت اور حضرت متا بھر النہ بیس کہا ، بیس کے لبدا نہوں نے حضرت اور کرصد ان معرت محم فارون اور حضرت متا بھر النہ بی اس کے لبدا نہوں نے بعد کہ اکستا کہ م عکمیت کے ایک کی شان بیان کی ۔ بعد کہ اکستا کہ م عکمیت کے ابدا کرد کی طرح خاموش ہو گئے ۔

قصل-۲۰

وقع بلیات وامراض ایماردن کوتندرستی فین اورمصبت نرده وگون کو مصبت سے نجات دلانے کے سامی میں قاضی عیاق

مگر بررکھ دیا تو وہ دوسری انکھسے بھی زیادہ کام کرنے لگی حضرت قنادہ بن نعان رضی انٹر تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کو ماضم بن عربن قنادہ اور بزیر بن عربن قنادہ رحمۃ اللّٰہ اللّٰہ علیمانے بھی روایت کیا ہے۔

ابن طاحب استر رحمت المترتعالى عليه سے مروی بے كدائني استقارى بياری مو گئي تقی دوه اسس غوض سے بارگام رسالت بيس حاضر بوٹ نی کريم سی الله تعالى عليه واله وقع الله العاب و بن وال كرائنيس مرحمت فرما دی - انہوں نے رسول الله وسلی الله واله وسی سے مئی تو ہے لی سكن حيان سے كر شايد ال كے ساتھ فراق كيا گيا ہے ۔ بر حال وه اسس سئى كو سے كر جيلے كئے كيكن حيب اُسے بانی بيس وال كر الله كل كر الله كو الله كر ال

الما عقبلی رحمة المترتعالی علیہ نے عبیب بن فریک رحمة السرتعالی علیہ کے حوالے سے دُکھ کیا بے کہ فکریک رصی اللہ تعالی عنه کے والد محرم کی دونوں ایھوں بی سفیدی بچھا گئی میں کے باعیت کچھ نظر منہ بن آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وکم نے اُن کی اُکھوں پر اپنا تعالی مگادیا تو انہیں نظر آنے لگا اور مینائی آئی تیز ہوگئ کہیں نے انہیں سوئی میں دھا گہ والے بورے دیجھا حالاتکہ اُن کی محمر آئی سال منتی ۔

غروه أمدك روز تعزت كلوم بن حصين رصى الله تعالى عنه كاسيف مي الك تيراً لكا بجب باركام رسالت ميں حاصر بوك توآب تے زخم بداينا لعاب دبن لكا ديا جس باعث وه فراً ورست بو كئ محضرت عيالتدبن انسي رضي المترتعالى عذك سرين زخم آگيا تھا۔ آپ نے وہاں معاب دہن لگا دیا تو اس میں پیپ نہ پڑی۔ خيرك دور آب نے حصرت على رضى الله تعالى عنه كى دهنى موى أكلصول برلعاب وين لكايا تواشوب عيثم كي كليف دور بوكئ \_\_\_\_حضرت سله بن اكوع رضي الله تغالیٰعنه کی ران بید نعاب دین نگایا تو وه درست ہو گئی \_\_\_\_\_ اسی طرح حصرت زيربن معاذرت الله تعالى عنه ك بيرب ركايا تووه اسى وقت عشك سوكيا براسس وقت کی بات ہے حب وہ کعب بن اشرف ببودی کوقتل کرنے گئے تھے والیں وَمْتَ وَقَت ان كَ بُرِيْن مُواد لك كُي مَتَى \_\_ خذ ف كروز حضرت على بن الحكر رضى الله تعالى عنه كى يند لى نوث كى آب نے اس برايا بعاب دين لكا ديا تو ده اسی وقت درست بوگی حالانکروه گھوڑے سے اکر تنیں مکتے تھے۔ حضرت على بن الوطالب رصى الله تعالى حند ايك وقد سار سوكم و ده باركا ورسالت

اس كے بعد كھى إسى بيارى بين ببتلانميں بوكے -

برنگربری البحبل نے صفرت معود بن عفرا، رسی الشرتعالی عنه کا بازو کائ دیا تھا
یہ اسے ہے کہ بارگاہ رسالت میں صافر ہو کئے۔ رسول الشرسی الشرتعالی علیہ واکہ تم نے
ان کا ماحة اصلی حبگری سگا کر اسس بہر اینا لعاب وین سگا دیا توصب سابق جڑگیا ہے آبن ر
وب حقر الشرتعالی علیہ سے مروی ہے اور ان سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول الشرسی اللہ اللہ واکہ وقتم کے ساختیوں میں سے حضرت مبیب نیسا ف صفی الشرتعالی عنہ کے کندھے بر
دونہ بدر نرخم اگریا اور وہ ایک جانب ویک گیا بنی کرم ستی اللہ تعالی علیہ واکہ وقتم نے اُسے صبیح سے میں کرے اس بدانیا لعالب وین سکا دیا تو وہ باکل درست ہوگیا ۔

بارگاہ رسالت بیں قبینہ صفح کی کوئی عورت لہنے ساتھ ایک بچے کو سے کرحاضر ہوئی جو کہی بیاری کے باعث بول نہیں سکتا تھا۔ آپ نے بانی سنگا کر کئی کی اور ہاتھ ہیر دھو کہ امتعال شدہ پانی اس عورت کو فیتے ہوئے فرا ایک یہ بانی اسس بھے کو بلاؤ اور اس کے عہم پر طوبنیا نجرالیا یک کیا گیا اور دہ بچہ فراً درست ہوگیا اور جو بنے لگا اور ایسا عفلہ زینا کہ لوگوں میں صاحب عقل و طائش شمار ہونے لگا۔

صفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عبہ اسے موی ہے کہ کوئی عورت ایک روٹے کو ہے کہ بارگام رسالت میں حاصر ہوئی کوٹے کو مبنون کی میاری عتی آپ نے اس کے منز پر اپنا دسنہ اقدس چیرانو کر شکے کوٹورا نفے آئی اور اس بی بیٹے کے ابند کوئی چیز اندرسے بھی اس کے بعد اسی وقت وہ اوکا تندرست ہوگیا۔

mees annikaleelaage -

بن کریم ستی الترتبالی عدر واله و کم سے ایک رائی نے کھانا مانگا اور آپ اس وفت کھانا در آپ اس وفت کھانا در ایک میں اللہ واله و کی نے ایف ساسنے سے کچھ کھانا اٹھا کہ لیسے مرحمت فرما دیا ۔ لڑی در البہ جب بنی بارگاہ وجت دو عالم میں عرض گزار ہوئی بحضور! مجھے وہ لقم مرحمت فرما ہے گرا ہو آپ کے دہن مُبارک کے اندر سے حبکہ سرور کون و مکال صلّی اللہ تعالیٰ علیہ واله و تلم کی بی عادت مبارکہ محقی کرساً بل س بیجیز کا سوال کرنا آپ وی چیز مرحمت فرما نیستے تھے آپ نے وہ لھتہ السے عطا فرما دیا اور حب وہ گفتہ اس لڑی کے بیٹ بین گیا تو اکسس لڑی میں آئی حیا آگئ کے خواتین مدینہ منورہ کے اندر وہ حیا میں ممتاز ہوگئی ۔

## قصل ٢١.

دُعا وَل كَي قَيُولِينَ الله براويع ب راب ك دعاك ذريع الكول كانفع اور

نقصان ہونے کے واقعات متواز اور لقینی طور پر معلام میں بصرت صدافیہ رضی اللہ تعالی اللہ عدا کی صدیث میں ہے کہ حب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ واللہ تاہم کہی کے حق میں دُعا فرطنے اللہ اس کے انزات سے اس کی اولاد تک ہرہ یاب ہوتی رستی متی -

أبك روابت مي ب كر حضرت الس رض الله تعالى عنه في في الم يمين ما شاكرخته فا رخ العال يُن مول يجيزكى دوسرے كوسى متير آئى ب ئيں اپنے باخوں سے ليف تنو كور كور فن بھى كرچكا بوں اور جعل ما قط ہو کے بایری اولاد کی اُولا دیفے ان کا ذکر منیں -نی کر مصلی الله تفال علیه واله و تلم کی الیسی ی دعاول میں سے ایک دہ دُعاہے جو آپ نے صن ميدارين بن ون رض الله تفالي عن كودي في وه فرايا كرتے مف كري زيبن سيتيري المنانا بون توجعے ایس محوس ہونا تھا کہ اس کے نیچے بھی جمعے من ال جائے گا جب حضرت عالمی ا رضى الشرتعالى عنه كانتقال سؤا توانناسونا النون فيصيح يحولانفا بصيح كسيون اوركدانون کودکرنکالاکما تھا اور کھورتے والوں کے ہمقوں بی چھا نے باک نظے نظے ان کی جارموانقیں اور الم كرمعتين اتى أى بزار دنار آئے تقاور يدى كماكيا سے كم الك الك والد انہیں ملے تے یہ بھی کہا گیا ہے کدان کی ایک بیوی نے اسی ہزار دنیار سے کچے اور دنیا رامکر علی کی اختیار کر لی متی جے آب نے باری کے دوران طلاق دے دی متی -حفرت مبالح لي بن عوف صى الله تعالى عنرف يحاس مزار ديناركي دعيّت فرمائي مقى إن كاسفاوت اوربشش كابرعالم تفاكراك روزانهون فيتسيس فلام أذاد كك ايك مزيدانيون فيال تجارت سے للا مِحَامات شوا وَنتوں كامان جرات كرويا جي مي برقعم كا مال تفا حلی کدا منوں نے افٹوں کے کجادے اوراً ویٹ ڈالنے والے کیرے بھی فیرات کر دیکے تھے نى كريم سلى الشرتعالى عليه والهوسلم نعصرت معاويه يسى الشرتعالي عنه والمنوفي سيسير والمالات كوبا دشارى كى دكادى هى توانىين خلافت حاصل بوگى تقى سے حفرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی حنه کوآپ نے دعا دی عنی کداللہ تعالی انہیں ستجاب الدعوات كر يد بيرس كے لئے بھى دعاكرت وہ باركاه ضراوندى مين ترف قبولت عاصل كريتي تقى -- نی کریم صلی الله تعالی علیه واله و تم نے بار کا و ضراؤری میں النجا کی عنی کريم بن خطّاب باابوصل بن شام ك ذر لعاس كو خد عطا فرايا جائے أب كى يه دما حضرت

ایک غزوه بین سلمانوں پر بیاس کا غلبہ سوا۔ مضرت عمرضی اللہ تعالی عند بارگام رسالت سے طالب دُها ہوئے۔ بنی کریم ستی اللہ توالہ والہ وسلم نے دھا فرائی توایک بادل آیا اور شکر کھٹرور شرکے مطابق بارسٹس برسا کر گھٹل گیا۔ ایک سرتیہ آب نے است قاری دھا فرائی توفور ا بارس مشروع ہوگئی۔ انگھے مجعمۃ المسبارک کوان وں نے کنرت بارشس کی شکایت کی۔ آب نے دُھا فرائی توفور ا بادل کھٹل گیا۔

صفرت عبدالله بن جعفر صنى الله تفالي عنه كماروا اسك لي رُعَا فرائ صى بس جب بعى وه كمرى جيز كوخريد تقوالله الله بين الهيك منافع عطا فرانا تقا وحفرت مندار وفي الله تفالى عنه كواكب في ركت كى دَعادى تو ان كريس بعصاب ال بوگيا تفا و اس علي آب في حفرت عروه بن ابوالجعد وفي الله تفالى عنه كودُعا دى منى - أن كا بيان ب

كري بالأربي جانا بيون نواسس وقت ك واليس نه الا جب ك جاليس جاليس بالدوريم نفع ما مون بالدوريم نفع ما مون الله والمتعلق المام بخارى حدّ الله تعالى عليه لا لمتوفى لله المعلم الموات بين كه وه من من محر بيت تواسس سے بحل نفع حاصل موجانا مقا .

اسی طرح حضرت غرقوہ رمنی المترتعالی عند اکمے بارے بیں بھی مروی ہے۔ روایت ہے کہ
ان کی ایک اونٹی پدک کہ جاگ گئ اور طبق نہ نفی تو ایک بگولا اسے والیں بدگا کر نے آیا اور لاکر
سانے گفری کردی ۔۔۔۔ آپ نے حضرت ابُوم بریہ رضی المترتعالی عند کی والدہ کھے لائے
سونے کہ دُعا فراق نفی تو وہ دائر واسلام میں آگئیں ۔۔۔۔۔ حضرت علی رضی المتدتعالی عنز
اوآپ نے وعادی تھی کہ المتدتعالی تجھے گئی اور سروی سے کھا یت کرے گا تو وہ جارلوں بیں
گریوں کے اور گریبوں میں سرولوں کے کہڑے بھی پیٹ لیتے تب بھی ان بیں گری یا سردی کا احدی میں
المترتعالی عنها والمترقی سائٹ رسم اللہ نے این کو دُعا دی تھی کہ المترتعالی تجھے بھول منیں رکھے گا۔
المترتعالی عنها والمترقی سائٹ رسم کے بعدی نہیں رہی ۔
وہ فرناتی بین کہ اس کے بعد کمیں کمبی جھوکی نہیں رہی ۔
وہ فرناتی بین کہ اس کے بعد کمیں کمبی جھوکی نہیں رہی ۔

تلفنبل بن عامر رضی الله تعالی عند نے اپی قوم میں امتیان حاصل کرنے کی ضاطر بنی کرم سی الله الله الله السے نور الله تعالی صلید قالم وستم سے کبی نشانی کا سوال کیا۔ آپ نے دعافر فائی کہ لے الله السے نور عطافہ وا الله تفالی نے ان کی دونوں آئے صوں کے درسیان ایک نور ظامر فروا دیا ۔ وہ عرض گزار بورے اسے رہ ایک ورت یوں کہ لوگ بر نہ کہنے تھیں کہ اس کی فٹ کل گھرا گئی ہے۔ آخر کا در اسس نوران کے کوڑے کی جانب فتنال ہو گیا جو اندھیری راست میں روستان ہوجاتی تھا ۔ اور اسس کے باعث لوگ انہ بن ذوالتور کہتے تھے۔

بی کریم ستی الله تعالی عدید و آله و سلم نے قبیلہ مصر کے رہے بدو عالی نوان پر قبط نازل ہو گیا۔ آخر کارقر کیسٹس بارگا و رسالت ہیں جم کی ا بیل کرنے پر بجبور مو گئے تو آپ نے ان کے حق میں معالمے خیر کردی اوران پر بارٹسن بازل ہوگئی ۔۔۔۔۔ آپ نے کربی ننا وایان (برویز بن مرس کے بئے بدوعا فرمائی جس نے آپ کے نامر مبارک کوچاک کردیا بھا کہ استُر تعالیٰ اس کے ملک کے نکوشے کوشے کردھے گا نواس کی بادشاہی کا تام وزنینان بھی مری گیا اوراہل فارس دایرانیوں) کی کمنی ریاست ُ دنیا کے بروسے بد باتی ندرہی ۔

آپ نے اُس رئے کے بے بر دعا فرائی عبی نے آپ کو فار تور فینے بر میورکردیا
تھا کہ اللہ تعالیٰ اسس کے نشانِ قدم مبتا دے جنانچہ وہ لڑکا ایا ہے ہوگی تھا
بنی کریم سکی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسم نے ایک شخص کو بایش فا تھے سے کھانا کھاتے ہوئے دیمیا تو
دائیں فاتھ سے کھانے کے لئے فرایا اس نے جواب دیا کہ میں داہنے فاتھ سے کھانہیں کٹا
آپ نے فرایا یا اس سے کھا بھی نہیں سکے گا ۔ اُسکدہ یہ حالت ہوگی کروہ لینے دلسنے باتھ
کو ممند تک نہیں ہے جا سکتا تھا۔

فردوعالم صلی الله تعالی علیدواله و تلم فی محم بن العاص کے بدوعا فرائی متی ۔ نبی کریم حلی الله تا اور الله تعالی علیہ والے تو یہ بر بمنت چھیے کھڑا ہو کر آپ کا مشریشا تا رہ اور ان کی باتوں کا اعتبار فرکرنا ۔ آپ نے اس کی بے سودہ نقلوں کو د تکھے کر ان رہ با تفاکہ تئے اس کی بے سودہ نقلوں کو د تکھے کر فرایا تفاکہ تئے امند الیا بی موجل ہے جنامچہ وہ مند بناتا ، بی مرگیا تفا۔

اسی طرح محتم بن جنامہ کے لئے آب نے بددعا کی قدوہ سانویں روز مرکیا۔ حب اُسے زمین میں دفن کیا تو زمین اسے با ہر کال کر بچینک دیتی جینا نچر اسے دو بیاڑیوں کے درساین ڈال کر اویر نیھروں کا ڈھیر دکا دیا گیا ۔

ایک شخص نے نبی کریم سلی اللہ تفالی علیہ والہ وسلم کے ہاتھوں گھوڑا بیج کرسود ہے ہی سے
انکار کر دیا تھا۔ یہ اسی گھوڑے کا ذکر ہے جس کے بارے بی حضرت خزیم رضی اللہ تفالی عنہ نے
گوای دی تھی۔ آپ نے وہ گھوڑا اسے والیس وے دیا اور دُنا فرما کی تھی کہ اے اللہ اِ اُگر
وہ جھوڑا ہے تواس گھوڑے میں اسے برکت نہ دینا۔ سبح ہوئی تو وہ یاوں بیار گیا تھا۔ یہ
باب بہت وسیح ہے جب کا اصاطر ممکن نہیں۔

## قصل ۲۲

فلے لی جیزیہ بھی ہے کو جس چیزوں کی حقیقت کا بدل جاتا است کے برکات وعجزات

ایک جیزیہ بھی ہے کو جس چیز کو آپ ہا تھ لگا تے یا بسہ دیتے اس کی حقیقت بمل جاتی سنی ۔

ام فاصی عیاص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما نے بین کر ہم سے احمرین محدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما نے بین کر ہم سے احمرین محدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ صدیت بیان کی ہے کہ حضرت انس بن مامک رصنی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا ہے کو ایک وفعہ رات کے دفت اہل مدینہ منور ہ نے ایک خوشاک اوار اُس کی جانب رسول املہ تعالیٰ علیہ والہ رسم مصرت الوطور وضی اللہ تعالیٰ عن کے گھوڑے یہ سوار برکہ کی جانب رسول املہ تعالیٰ علیہ والہ رسم مصرت الوطور وضی اللہ تعالیٰ عن کے گھوڑے یہ رونا کہ رسول املہ تعالیٰ علیہ والہ وسم نے فرایا کر ہم نے فرایا کہ ہم نے فرایا کہ ہم نے فواس کھوڑ ایس کے برا بردور میں بیا یا ہے۔ ایس کے بعد وہ گھوڑ ایس کے برا بردور میں بیا یا ہے۔ ایس کے بعد وہ گھوڑ ایس کے برا بردور میں بیا یا ہے۔ ایس کے بعد وہ گھوڑ ایس بی برا بردور میں بیا تھا ہے۔ ایس کے بعد وہ گھوڑ ایس کے برا بردور میں بیا تھا ہے۔ ایس کے بعد وہ گھوڑ ایس بیا تھی بیا تھی بیا تھی بیا تھی کا بیا تھا تھا ہے۔ ایس کے بعد وہ گھوڑ ایس بیا تھی بیا تھی بیا تھی بھور تھا تھا ہے۔ ایس کے بعد وہ گھوڑ ایس بیا تھی بیا تھی بیا تھی بیا تھی بیا تھا تھا ۔

www.malsialsalasage

حسرت بهابررسی الله تعالی عنه کے ایک تفکے ہوئے اون کو رحمت دوعالم صلی الله تعالی علیہ والہ وقم نے برکا ساکو نیا مار دیا۔ اس کے بعدہ وہ اتنا تازہ دم اور تیز سوگیا کہ حفرت جا بررضی الله تعالی عنه سے اس کی باگ سنبھالی نہیں جاتی فتی ۔ اس اس کے بعدہ وہ اتنا تازہ دم اور تیز سوگیا کہ طرح آپ نے حضرت مجبیل المجبی رسنی الله تعالی عنه کے گھوٹرے کو جا بک مار دیا بھی ہوان کے باکس معنی اور اسے برکت کی دھا دی تھی۔ تو وہ استا سرور و نشاط بی اگیا کہ قابو بیں نہیں اتنا تھا اور اسس کے ذریعے اِسے جی بیدا ہو سے جو بارہ ہزار دنیار کے فروخت بھوئے بیدا ہو سے جو بارہ ہزار دنیار کے فروخت بھوئے بیدا ہو سے جو بارہ ہزار دنیار کے فروخت بھوئے بیدا ہو سے دو بارہ میزار دنیار کے فروخت بھوئے بیدا ہو سے دو بارہ میزار دنیار کے فروخت بھوئے بیدا ہو سے دو بارہ کی انوائنا ٹیز رفعاً رموم کیا تھا کہ کہ کہ کے سکست دفتار گئی ہیں برسوار ہو مے جب اسے دالیس کیا تو اٹنا ٹیز رفعاً رموم کیا تھا کہ کہ کہ کہ مقابلہ نہیں کو سے تنا تھا ۔

حضرت خالدین ولید رصی الله تعالی عنه والمتوفی سائل نی سائل کی کوئین کر الله تعالی علیه والد و قدم کے چذری سے مبارک ایک ٹو پی بین سی رکھے تھے اس ٹو پی کوئین کر جب بھی وہ میدان کا رزار میں جانے تو لیفینا فتح و نصرت ان کے ندم مُجری تھی ۔

سیری سم ہی ہے کہ صفرت اسمار بنت ابو بکر رضی الله تعالی عنها نے ایک طبیالسی جبہ کال کر دکھایا اور فر بایا کو اسس کو رسول الله رصلی الله تعالی علیہ والہ و ترا آرم م آجا تا ہے۔

کو وہ یا فی بیمار ول کو بالا تے بین تواس کی برکت سے فوراً آرام آجا آرام آجا آرام آجا الله عنہ کے وست مُمارک سے مول الله رسی الله تعالی عنہ کے وست مُمارک سے مول الله رسی الله تعالی عنہ و الله و تا ہم کی منفدی چرای کی اُسے اپنے گھائے بر رکھا اور توٹر دینے کا رسول الله رسی الله و تا ہم و تو کہ اندر اندر مرک الله جس کے باعث وہ سال کے اندر اندر مرک اور قبل کے کنوئیں میں اپنے وضو کا بیا بنوا بانی میں میں اپنے وضو کا بیا بنوا بانی میں میں بنوا سے حضرت النس کے لیماس کو بیماس کو بیماس کو بیماس کو بیماس کو بیماس کو بیمی کو بیماس کو بیماس کو بیمی کو بایا کی ترمی میں اپنے وضو کا بیا بنوا بانی میں میں بنوا میں اسم کو بیماس کو بیمی کو بیماس کے بیماس کو بیماس کو بیمی کو بیمی کو بیماس کو بیمی کو بیماس کو بیمی کو بیماس کو بیمی کو بیمی کو بیمی کو بیمی کو بیماس کو بیمی کو بیمی کو بیمی کو بیمی کو بیماس کو بیمی کو بیمی کو بیماس کو بیمی کو بیماس کو بیمی کو بیماس کو بیماس کو بیمی کو بیماس کو بیماس کو بیمی کو بیماس کو بی

رضی الندتها لی عن کے گھر کنواں تھا ایک مرتب رسول التدستی الله تعالی علیه واله وستم نے اس بیں العاب دہن دل دیا تواسس کا پانی مین منورہ کے تمام کنؤوں سے زیادہ شبری ہوگیا تھا ۔

بنی کریم ستی الله زنا الی علیہ واله وسلم کا گزر ایک چیشے بید ہوا آپ نے لوگوں سے اس کا نام بی بھا اور پانی کی کیفیت دریا فت کی بنا پاگیا کہ اس کا نام بیبان اور پانی کھاری ہے بسرورکون و مکان سلی الله تعالی علیہ واله وسلم نے فرایا کہ اس کا نام نعمان اور پانی میبھا ہے آپ کے فرای سے کی فرای سے کے فرای سے کے فرای سے کا بانی فراً سنیری ہوگیا ، وسول التر مسلی الله تعالی علیہ واله وسلم کی فدرت میں آب زمزم بیش کیا گیا گیا کہ اس بانی سے می دیا دہ نوش ہو گئی ہوئے گئی ہوئے کہ ایک سے بھی زیادہ نوش ہو گئی ہوئے گئی ہوئی سے می زیادہ نوش ہو گئی ہوئی گئی ہوئی دیا دور کا گئی ہوئی سے می دیا دہ نوش ہو گئی گئی آپ نے شاک میں اپنی سے می دیا دہ نوش ہو گئی گئی آپ سے می دیا دہ نوش ہو گئی ہوئی دیا دور گئی ہوئی دیا دیا تو اسس بانی سے می دیا دہ نوش ہو گئی دیا گئی ہوئی دیا دیا تو اس بانی سے می دیا دہ نوش ہو گئی دیا گئی ہوئی دیا دیا تو اس بانی سے می دیا دہ نوش ہو گئی دیا گئی ہوئی دیا دور گئی ہوئی دیا دیا تو اس بانی سے می دیا دہ نوش ہوئی کیا گئی دیا تو اس بانی سے می دیا دہ نوش ہوئی کیا گئی ہوئی ہوئی کر گئی گئی دیا تو اس بانی سے می دیا دہ نوش ہوئی کیا گئی ہوئی کر گئی گئی گئی ہوئی کیا گئی ہوئی کر گئی گئی کر گئی گئی ہوئی کر گئی گئی کہ کا کہ کا کہ کوئی کا کہ کا کھا کی کوئی کر گئی کر گئی کر گئی گئی کیا گئی گئی کر گئی گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی گئی گئی کے کہ کر گئی گئی کر گئی

آپ دفو بین کے ایام میں امام من اور امام حین رہنی اللہ تعالیٰ عنما بیاس کے مبب رور سے مختے آپ نے باری باری اپنی زبان سباک اُن کے منڈیں داخل کی جسے انہوں نے جُورا ، پیاسس مبانی رسی اور وہ خامون س بوگئے ۔

محضرتُ أَمْ مَالُك رِضَى اللّه تَعَالَى عَهِمَ آكَ بِاس ایک کِبِی تقی صِ بین دُال کروه بارگاه رساً

ین گھی بینے سکیا کرتی تقبین ایک وفعہ ریول التوصلی الله تعالی علیہ والم وسم نے والیس کرتے ہوئے

فرایا کہ اِسے نجوڑ شالیا الهوں نے دکھا تو گیتی گھی سے بھری ہوئی تقی رجب سالن نہ ہوا

اس وقت بھی اسی کی سے گھی کال کرسالن کی طرح کھا تے کھولاتے اور ایسے بال بحقی کو بہلا تے رہے مالی بحقی کھاتے رہے لیکن ایک وفعر کی کو نحور ایا اور بات

کو بہلا تے رہے مقدل اس سے گھی کھاتے رہے لیکن ایک وفعر کی کو نحور ایا اور بات
ختم ہوگئی۔

اگریسول الندسلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وستم کری بٹیرخوار بچتے کے سندس اپنا نعاب بہن اللہ علیہ والہ وستم کری بٹیرخوار بچتے کے سندس اپنا نعاب بہن اللہ کے بیاد کالے بیاد کے بیاد کالے بیاد کے بیاد کی بیاد کے بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کالے بیاد کی بیاد کالے بیاد کی بیاد کالے بیاد کالے بیاد کالے بیاد کالے بیاد کالے بیاد کی بیاد کالے بیاد کی بیاد کی بیاد کالی بیاد کالے بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کی بیاد کالے بیاد کی بی

کھجور کے درخت اگا دیں ،وہ کھل ہے آئی اور کھیل کھانے کے فابل ہوجائیں نیز بياليس ادتيرسونا اداكرين نواس وقت انهبن أزاد كردباجا سُكا بني كرم صلّى الله تعالى عليه وآلہ ویکم ان کے بمراہ خود تشریف سے گئے اور ایک بودے کے سوا باقی تمام دروسوز نانویں پورے آپ نے ایٹے دست مبارک سے نصب وائے مینانچدای ایک پورے کے بسوا باقی سارے جرد کیر مسکئے اور بھیل ہے آئے اس کے بعد آپ نے اس پُوسے كواكها وكردوباره وه نبى است دست اقدس سے لكا دياتو وه هي دوسرے درخون كيطرن بیل ہے آیا بزاز سمة اللہ تعالی علیہ کی کناب میں ہے کداس ایک کے علاوہ سار سے درت اى سال كاندر كفيل سے آئے تقديناني رول النوسلي الدتعالى عليه واله و كم نے اس کواکھاڑ کردوارہ لگادیا تو وہ بھی سال کے اندیمیل سے آیا اس کے بداتی تے حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی حنہ کو مونے کا ایک ڈھیلا مرحمت فرمایا جومُرغی کے اندائے سے برابر تھا اوراس بدائی زبان مبارک بھیرکر فرمایا کہ حافہ ادائیگی کرو حینانچہ انهول نے حالیس او فیرسونا اوا کرویا اور اتناہی افی نی رام جتنا ہے کر گئے منے۔ فنس بن عفیل رضی المدنعالی عنه کی روایت بی سے کر رول المصلی الدنعالی علیہ والم وتتم تے مجھے ایک مرتبہ ستو بلاسے اور ان میں سے پیلے خود پی چکے نفے وہ فرما تھے ہی كدان كے بدمرى برحالت بوگئى كرجب بعوك لكنى جا بے اس وقت بھى كى بى محسول كرنا كرشكم سيرمون اورمب بياس مكنى جابيت تقى قرسياب معلوم وانتفا اورمب أرى مسكوس بوني جاسية اس وقت بعي مجيد بري مول البنزد" وسلكما والى بوتى فقى -حضرت قتاده بن نعان رضى الشرتعالى عنه كورسول الشرصلي النرتعالى عليه والروستم ني محبور كاكمة أخ مرحت فرائي مفى حيكه انهول في ايد اندهيرى اور بارش والى رات مين آيك سائق فارْ موتارا داکی متی آب نے فرایا تھاکداس شاخ کو سے جا و اس کے باعث دس ول بات كتهارة أكت محصر رقتى ركا ورحبة م كفريس داخل بوك ونهين

ایک ای بیان ایجیز اندر نظر آئے گی اس کی خوب بٹائی کرنا کیونکہ وہ شیطان ہے جنانجیر وہ چل بیٹ سے اور نتاخ اسی وقت روشن ہوگئ بیماں تک کہ وہ گھریں داخل ہو گئے۔ اندرانیوں نے ایک سیاہ چیز دکھی تواس کی خوب مڑمت کی بیان تک کہ اسے کل کریماگذا بیٹا رسجان النعا

آپ کی برکیت سے و ورد بڑے جانا ، د کود در نہ و بینے والے جانور دود در فیضے مگلتے جب کر برکت سے ورد در در در در اللہ کی برک بھر معلام معدد ورم عاور برن اللہ تعالی عنه کی برک برلیا اور ان کی کہ بلی استان اللہ بی کہ باتھا ، نیز حصرت مقداد رصی اللہ تعالی عنه کی وہ بری حسرت مقداد رصی اللہ تعالی عنه کی کہ بی کے واقعات سعنے نابت سے۔

اب کی برکات سے یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو آپ نے ایک بھرا بگوامشکیزہ موحت فربایا حین کا آپ نے منذ باندھ رکھ تھا اور اس میں بکت کے لئے دُھا فرما کی تعقی جب ناز کا ذفت کیا تومعا بگرام نے اسے روضو کے لئے کھولا۔ دیکھا نومشکیزہ دُورھ سے محرا بخاب اوراس کے دہانے براس طرح بھاگ آئے ہوئے بی جیسے از د وورد بر آتے ہیں یہ وافع صرف مادین سلم رسنی اللہ رفتانی عنہ سے مروی ہے۔

رحمت دو عالم صلی الله تعالی علیه واکه و تلم نے حضرت بیر بن سعد رصی الله تعالی عذر کے سر

پر اپنا دست به بارک بھیرا اورا منہیں برکت کی دُعا دی ۔ ان کا انتی سال کی عمر بیں دسال ہوا اسکن ان

کے سرکے بال سفید منہیں ہو سے ہفتے الیسے بہت سے واقعات مروی ہیں جن بیں سے حضرت سائب بن بزید اور صفرت مدلوک و ضی الله تعالی عنہ اسے کو قعات بھی ہیں ۔ حضرت مالک بن فرقد رضی الله تعالی عنہ کے جم اطهر سے البی خوشوا تی تھی کے اس خوشو بریعی فالد بات محتی ہو توری بدیکھی نے اللہ الله واکه و تعالی علیہ و اکہ و تعالی علیہ و الله و تعالی علیہ و الله و تعالی کیا بھا حبکہ و و جنگ شی تو ان کی سے معالی کیا بھا حبکہ و اس طرح و جنگ شی تعالی کا محتی ہو تھی ہوتی ہی ۔ و جنگ شی تعالی کا محتی ہوتی ہی سے اور خوب شور یہ علی ہوتی ہی ۔ چھکے لگا تھا جسے گھوئے کے سے اور خوب شور یہ علی موتی ہی ۔ چھکے لگا تھا جسے گھوئے کے سے اور خوب شور یہ علی موتی ہی ۔ چھکے لگا تھا جسے گھوئے کے سے اور خوب شور یہ علی موتی ہی ۔ جسے اور خوب شور یہ موتی ہی ۔ جسے اور خوب شور یہ معالی موتی ہی ۔ جسے اور خوب شور یہ معالی موتی ہی ۔ جسے اور خوب شور یہ معالی موتی ہی ۔ جسے اور خوب شور یہ میں میں ہوتی ہی ۔ خوب سے معالی موتی ہی ۔ خوب سے معالی موتی ہی ۔ خوب سے معالی میں ہوتی ہی ۔ خوب سے میں ہوتی ہی ۔ خوب سے معالی میں میں ہوتی ہی ۔ خوب سے معالی میں ہوتی ہی ۔

بی اکرم نورمیم، فیز داد مالم صلی الله نفالی علیه والبه و تم نے صفرت قابی بن زید الجنوای فنی المتد تعالی عند کرد ما فرط فی توان و در نے تنو سال زیره رد کرد وات با فی تنی ان کا سراگر جیسفید بوگیا بنفا دیکن حبید بر تحت دو مالم صلی الله تعالی علیه واله و تلی کای می را این می این کان می کا دست کرم بھر گیا تھا التی جنگه کے بال آخری وقت کے سیاه بی رہے نف دان کانام اغر دروش ) برا کیا تھا ا

نگورہ واحقہ کی طرح حضرت عمر و بن تعلیم بنی رضی التد تعالی عند کے بارے ہیں بھی مردی ہے۔
۔ یو نبی ایک اور تحص کے جبرے برآپ نے ابخد بچیرا تو اس کا چمرہ مہینہ منور
رتبات اس آب نے قبارہ بن نعمان رضی التد نعالی عند کے مند پر ہاتھ بچیرا تو اُن کا
چہرے ہیں آ کی نظر اُ جا کا گئی تھی اور اُس ہیں دوسری جیزوں کا عکس نظراً جا تا تھا۔

تعنز بسنلابن خدیم رضی القرنعالی عند کے سرید آب نے ہاتھ رکھا تھا اور اسلیں برکت کو دُما تھا اور اسلیں برکت کو دُما تھا اور اسلیں برکت کو دُما تھا اور اسلی برک کو دُما تھا اور اسلی برک نے باتھ میں کرتے ہوں اللہ برک کے ساتھ میں کرتے ہوں برک کے دست تفقت رکھا تھا اور اس کی برکت سے وم ما تا رشا تھا۔

ایک دفعہ رسول النس کی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے صفرت اُم سلنہ دنی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مے صفرت اُم سلنہ دی اللہ والہ وسلم میں اس صاحب اوری صفرت زنیب ضی اللہ نفالی عنہا کے منہ برآپ نے بانی کی کلی کردی میں اُلی تھا کہ کوئی عورت ان سے حبیہ نظر نہیں اُلی تھا کہ کوئی عورت ان سے حبیہ نظر نہیں اُلی تھی سے اسی طرح آپ نے ایک گنجے اور کے کے سرپر میا تھے تھیں وہا تھا تواس کا سر درست ہوگیا اور فور اُل سارے بال اُگ آئے ۔

رسل الترسل الترسل الترسل الترتعالى عليه والهو تم نے بہت سے بحق بياروں اور ديوانوں پردت محمد كرم بھيرا توسب بھيلے جنگے ہوگئے ۔۔۔۔ ايک وفعہ کو ئی شخص بارگا و رسالت بيں حاضر بواجن كے جواجن كے توابا كران بيد فلاں كنؤي كا بإنى أوال الله الله بيانى أوال الله الله الله بيانى أوال الله الله بيانى أوال محمد بيانى الله تفايضا بيانى أوال محمد بيانى الله تفايضا بيا جمد اس كنو عمر كى تعمل كى

 اس سلے میں آئی حرکایات مردی میں جن کا نفار نہیں محصرت جرید تو اللہ وران کے لئے وُ ما فرائی کہ یونکہ انہوں نے اللہ وران کے لئے وُ ما فرائی کہ یونکہ انہوں نے تعکا بیت کی مفتی کہ وہ گھوڑ ہے برجم نہیں سکتے اس کے اجدان کا شمار وب کے شہرواروں اور گھوٹ ہے بہجنے والوں میں ہونے لگا ۔۔۔۔ ریول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسم نے ملا مائی میں بہت کے مرید بہت بھیرا اور برکت کی دعا دی اس وقت یہ بچہ سنتے اور بیصورت، چنانچہ یہ نولسبورت اور برئے ڈیل دول کے دعا دی اس وقت یہ بچہ سنتے اور بیصورت، چنانچہ یہ نولسبورت اور برئے ڈیل دول

## فصل- ۱۲

سی کو مستی المتدنوی الی علیداله و ملم کا علی عیب بیمطلع مونا اندان و مکان سی الله معرف کرد می مستی الله و می کار می کار

فهرى وهمة الله تفال عليه ندايي مندك ماته ، كرحض ودلفير بن اليان رئمة الترتعالي عليه نے تجردی کہ ایک روز رسول اس سلی استرتعالی علیہ والہوستم بھارے درمیان کھوسے ہوئے اور اینے اس مقامیں آپ نے فیامت کے ہونے والی کسی چیز کا ذکر بیان کرنے سے باتی نہ الحاركا بين بن في إدركاس في إدركا اورس في بكل دياس في كلددا مريح یہ ماخی اچھی طرح جانتے ہیں کدان میں سے حب کہی بات کا وقوع مبوّا ہے تو میں اُسے جان لية بول اورفوراً محصاس طرح ياد آجاني ب جييك سي فائب انتناكي صورت ومن نشين بوتی ہے اور جب وہ سامنے آنہے تو آدی اسے فرا بہان لیا ہے رسول اسمعلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ و کم نے کہی ایسے فتنہ پرداز کو مذہبے واجب کے ساتھی تین سویا اس سے زائد بوں مگراس کا نام اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام کے تبایا تھا حضرت عذلية رصنى المتدنق الى عنه فرمات بين كرئين نبين جان كرمير يساعني بحول كئ بين يا عجلا ديئ كئيري \_ نيز الوذري الشرتعالى عنه فرمان مين:

عَلَيْهِ وَ ٱللهَ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ وسَمْ فَي عِينَ إِس حال بي حِوْد الداكر طَابُرُ جَنَا حُيْدِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا الْمَان مِي كُونَى بِيده جِي بِد مارَا سِنْ

كَفَدْ تَسَرُكُنَا رَسُولُ اللِّهِ صَلَّى اللَّهُ \ بينك رسول المترصلى الشرفعالي عليه واله ذَكَّرْ فَا مِنْهُ عِلْمًا رَص ١٨٦ ١ اس محتفل بي بي ميا ديا تقا.

الم بخارى والم مسلم اورديكر المرست رحمة الترسيس في اليد اموركا اخلاج كياب جن سے اپنے اصحاب کورسول الشراعی اللہ تعالی علیہ والرسم فے مطلع فرطابتھا منتلاً آہے نے ان سے وعدہ فوا با کروہ و تمنوں برغالب اکئی کے نیز کم مکرتمہ بیت المقدس ہمین، شام اور قراق ال کے با تقوں پر فتے ہوں گے اور حمصے کر معظمہ کا اگر کوئی عورت تناسفر کرے گی تو اسے نعا کے بعوا اورکہی کا ڈرنیس موگا ۔ سے نقریب مرینہ منورہ میں کشیے خون بوگ کی علی المرتضی صی التدافعالی عند کے الم تعریب فتح موجائے گا-

نیز بر بھی بنایا کرالتر نفالی میری ات کو ساری دنیا میں فقومات سے نوازے گا۔ یہ قیصری وکسرلی کے خواتے آئیں میں تقتیم کری گئے نیزاک نے یعبی بنایا کہ میری امت کے درمیان نفشانی اغراص کے تحت فتنه وفساد اور انتلاف سوگار سربھی تنایا که وه اگلوں ابہود و نصاری ) کی طرح فرقوں میں بل جامین کے جن میں سے مرف ایک فرقہ نجات یانے والابوگا بتا یا کرمیری است کے پاس دولت کی فراوانی ہوجائے گی. فرش پر اوگ قالین کھیانے لکیں گے صے کو جوڑا بین کر محلیں گے اور تنام کودوسرا تبدیل کریں گے بتعقیم کے کھانے کھائیں گے اور اپنے گھرول میں ایسے پرف دنکا میں گے جیسے خافر کعبہ بپر لٹکائے جاتے ہیں . صدیت كة أخرين فراياكه اس زماني كي نبيت تم آج بهتر بو وه لوك اكرد كر صلينه لكين كمي ايلاني اورُوى كيميانوان كي فِيون گزاري بي بول كى ، فدا كي خوف كى جگر اي بي اي دوري كا دُرا ورصلِعل حكرامي قنل وقبال أن يرسلط كروياجا بيكا مشربيد توكول كوشرفا يد فالب كرديا جائے کا وہ ترک بوز اور اور ویوں سے جنگ کریں گے کہری کا مک تباہ ہوجائے کا اور اس کے بعد کوئی قیصروکسری تنبی ہوگا اورآپ نے جردی کدروی آخر زمانہ کہ باتی ہیں گئے. رسول المنوصلى الدوقالي عليه وآله وتلم نيے بنايا كداس زمانے ميں نيك آى يجے بعد د كيے أنه مائي كاور شريرون كاكترت موتى جيه مائك كدنه نتجونا بوجائكا علم كصف جائكا وننه وف داورجنگ وحدل کارم بازاری بوگی عرب پیافسوس ہے کہ وہ شر زرد کی استیام فرمایا کرمیرے نے زمین سمیٹ دی گئ ہے ادر میں نے اس کے مترق وعوب كودىدىياسى قرب سے كرميرى است وال تك قالفن موجائے كى جان ك زين مير لے لیے دی گئے ہے ہی وجہ ہے کہ شرق بی مبدورتان سے سے کر مغرب می طبخ اک إس احت كى حكراني سے حبك التے ممالك كى بارشابت كبى أمنت كورجت بنين فرماني كى ، لا ن شمال اور حبوب کی حیاب به نهیس تصیل دکتو نکه وه سمندرون اور بهارون رمشتل میس) سکے

بنی کریم صلی اللہ تقائی علیہ وَلَہ و سِمْ نے فراباہے کدا بل غرب بمینے فالب رہیں گے بال میک کرفیا سے کہ ایل غرب سے میک این برینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرف کے بین کدا بل غرب مرادا بل غرب بین کی خرب میں اور چیس سے حب کے ساتھ میر لوگ بانی سینے بیس ۔ مغرب سے دُول بھی مراد ہے باقی علی اس جانے گئے میں کدارس سے مراد مغرب بی لینے طل اور سے باقی علی اواس جانے گئے میں کدارس سے مراد مغرب بی لینے والے دور میں اللہ والیت میں غرب کی جگر مغرب کا لفظ بھی آیا ہے جدیا کہ ایک دومری مدینے اس سینی کی نائید کرتی ہے ۔ ابد امامہ صنی اللہ تعالی عنوسے دوایت مدینے اس سی کہ

میری امت بی سے ایک گرده مهشد من پر قائم اور لینے پشنوں برغالب رسیکا یمانتک کرتیاست اُحالت کی اوروہ لوگ اُسکام الت بر ہوں کے دریافت کیا گیہ یارمول الترا وہ لوگ کہاں ہیں ۔ مندما یا بیت المقدسس ہیں ۔ لاَتَ زَالُ طَالِعَنَةٌ مُسِنُ أُمَّقِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ قَاهِرِيْنَ رِلُعُدةِهِمْ حَتَّى يَاتِنَ آشرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَذَالِكَ قِشِلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيْنَ هُمُ قَالَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ ومِكْنَ قَالَ بَيْتِ الْمُقْدِسِ ومِكْنَ

نی کریم صبی استرتعالی علید واکر دستم نے بنوائمیدگی بادشا ہی اور معاویر صبی استرتعالی عنه کی محمرانی کے بارے بین خبر دی اور استوں وصیت فرائی تفی بید بھی خبر دی کر بعض سلالمبین بنوامیر استرائی الک مال کو اپنی دولت نبا بنیفیں گئے آب نے برجی نبایا کہ بنوعباس سے اور ان کا ملک دُوسروں سے دگن موکا دلینی ونیا کی سیر پاور سلالمین نبوعباس میول گئے آب نے امام مہی صبی الله تعالی عنه کی خبر دی اور برجی نبایا کر میرے امل میت پرقتل و قتال کے مصالب نا زِل میول گئے۔
دی اور برجی نبایا کر میرے امل میت پرقتل و قتال کے مصالب نا زِل میول گئے۔
دی اور برجی نبایا کر میرے امل میت پرقتل و قتال کے مصالب نا زِل میول گئے۔
دی اور برجی نبایا کر میرے امل میت پرقتل و قتال کے مصالب نا زِل میول گئے۔
دی اور برجی نبایا کر میرے امل میت برقال می میت برقال می است را بر مین وہ سے جواس دار می کو تون آگود کرنے گا۔
دیشتے ہوئے فرایا کر سب سے برا بر مینت وہ سے جواس دار می کو تون آگود کرنے گا۔

برحضرت عنمان صى الدتعالى عنه (المتوفى مصعد المصله المح بارس مين خردى كرية فران كريم بيل صفح بارس مين خردى كرية فران كريم بيل صفح بوس شهيد بول كرية الله تعالى الله بي الكرية بير بير الله الله من الل

بی کریم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا کہ تھرفاروق رضی اللہ تعالیٰ ہن جب بک نہ ندہ رہیں گے اس وقت بک فیقٹے سرنہیں اعضا سیس کے جھنرت زبیرا ورصوت علی صفی اللہ تعالیٰ عنہا کے بابی معار ہے کی خبر بھی دی اور یہ بھی بتایا کہ میری ایک زوج بمطہ ویہ محوثرث کے عنہا کہ خبر میں دی اور یہ بھی بتایا کہ میری ایک زوج بمطہ ویہ محوثرث کے کتے تکھو تھیں گے جیانچ جب آپ نے احرے وہ ہلاکت کے قرب بہنچ جائیں گے تب جاکراً رام سے بیٹی سے گئے جب آپ نے احرے کا قصد فرایا تو البحض مدنجنوں نے آپ کی شان میں گتا خانہ الفاظ استعال کئے تھے نیز حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عذبہ کے بارے بیں آپ کی خبر وی تھی کہ باغی انہیں شہید کریں گے جنیا کچہ حضرت عمار اللہ تو اللہ تعالیٰ عذبہ کے سامخیوں نے انہیں شہید کہ باغی انہیں شہید کریں گے جنیا کچہ حضرت عمار اللہ تو اور منی اللہ تو اللہ عنہ کے سامخیوں نے انہیں شہید کہا تھا جصرت عمار اللہ تو اسے میں وائے اور وگوں کہ وائے اور وگوں کی جانب سے دگھ بہ وائے ۔

قران کے بارے بیں رسول استرصی استرعالی علیہ والہو کم نے فرایا تھا کہ وہ جبتی ہے مالانکہ وہ مت سے سلمانوں کی جماعت ہیں تھا۔ وہ نورکشی کر کے سرا تھا۔ ایک جماعت کے بارے بیں آپ نے فرایا تھا ہجن ہیں تھا وہ نورکشی کر کے سرا تھا۔ ایک جماعت کے بارے بیں آپ نے کہ ایف ہجن ایک میں تعالی کے در لیے سرے گا۔ بھی فنا ہی مقد کہ ایک سب کے بعد میں وفات با نیوالا اگل کے ذر لیے سرے گا۔ وہ موسل سے آخر بیں وریا فت کرتے رہتے مقے سب سے آخر بیں مصارت میں وفات بائی اور عقل مصنوت مرہ بن جذرب وضی التہ تھا لی حدثہ نے قطعی بڑھل ہے کی صالت میں وفات بائی اور عقل میں جی جاتی ہیں جن اب رہے سے کہ گاگہ میں جل کھئے۔

حضرت مظلم عنیل منی الله تعالی حنه کے بارے میں رسول الله مسلی الله تعالی علیہ واکم وسلم نے فرطیا تفاکہ بنی نے دکھا ہے کہ فرشتے انہ ہی عندل نے رہیں ۔ لہٰذا ان کی بوی سے دریا فت کروایا تو اس محترمہ نے ان کی بیوی سے دریا فت کروایا تو اس محترمہ نے بنایا کہ وہ جنا بت کی حالت میں گھرسے کل کراٹ کر اسلام میں داخل مو گئے مقے اور جا کا میں عندا مرب کی مائے منے محضرت ابور معید خدری صفی الله تفالی عنه و فرائے میں کہ مم نے بی عشرت ابور معید خدری صفی الله تفالی عنه و فرائے میں کہ مم نے ان کے سرسے یانی میک ایم ایک مائے عقا۔

بی کریم میں اشرقعالی علیہ والہ وستم نے فرہای کرضلانت بمبیزیہ فرلیت ہیں رہے گئ جب کہ وہ دین پہنوائم رہیں گئے ۔۔۔ آپ نے فرہایا کہ بنوتقیف ہیں ایک جھوٹا اورایک خلام ہوگا۔ بندگوں کی رائے ہے کہ وہ مختارین ابی عبیدا ورجاج بن یوسف ہیں ایک جھوٹا اورایک آب نے اطلاع دی کرمیٹ گئے آب کو انٹر تعالیٰ بلاک کرے گئے۔۔۔ فرہا کہ میرے امل کی میرے امل کریٹ کا سے حضرت فاحلہ رصنی انٹر تعالی ہفتہ اسب سے پہلے جھے سے آئیں گئی ۔۔۔ رسول الٹرس کی انٹر تعالی علیہ والم وستم نے وگوں کو فیتر ارتداد رسے ڈرایا۔

بنی کریم صلی انٹر توالی علیہ قالم وستم نے وگوں کو فیتر ارتداد رسے ڈرایا۔

بنی کریم صلی انٹر توالی علیہ قالم وستم نے وگوں کو فیتر ارتداد رسے ڈرایا۔

بنی کریم صلی انٹر توالی علیہ قالم وستم نے گوں کے فیتر توان امام حسن وضی انٹر ٹھالی عن ارائٹر ق

سفی امریخت کی برخلافت صم به گئی۔ ایپ نے فرایا بے تنگ برام بنوت وکرت سے شروع بولی ہے۔ اس کے بعد خلافت ورجمت ہے۔ بھر حبر و تشدّد کی بادشا ہی ہے۔ بھر مرکتی اور فقت سا ای ہے بعد خلافت ورجمت ہے۔ بھر حبر و تشدّد کی اور فقت سا ای ہے ۔ اب نے خواج اولین قرنی رضی المتہ تعالی عند کے احوال کی بھی خبر دی کہ اس اس سے بیر بھی بنایا ہو بیوفت کاز پڑھا کریں گئے۔ بوں کے بارے بیری کا بار بوری کی اس سے بیر جاری کو اس سے بیری بول گئے۔ دوسری صدیف بیرت سے دخیا اول کر جن بیری کا ا

بن کرم سلی استرتعالی علیہ والہ و سم نے قرطیا کرمیری است میں غرطرب کی تعداد زیادہ ہو جائے گی ۔ وہ اہل عوب کا مال کھا میں گے اور ان کا خون کوں گئے ۔ بنا کہ قیات اس وقت یک قائم نہیں ہوگی جب بن فی مطان کا ایک آدمی اِن بر ڈیڈے کے ذر لیے کوئت مذکر ہے ۔ فرایا کر سب سے بہتر میرا زیاد ہے ، اس کے بعد حجان سے کحق بیں ۔ بھر وہ جوائ سے کمعی بیں ۔ بھر ایے لوگ آئیں گئے کہ امنیں گواہ نہ نبایا جائے تب بھی گواہی دیں گئے ۔ فریا نت کرنا ان کا معمول ہوگا کوئی امنیں امانت وارتسیم نہیں کرے گا، وقلے کریں گئے اس وقت کریں گئے ۔ اس وقت میں کریں گئے ۔ اس وقت میں اور اللہ زمانہ بھیلے سے بدتر ہوگا ۔

برا نے والا نمانہ پھیے سے بدتر ہوگا۔

مرورکون و مکان سلی المترتعالیٰ علیہ واکہ وسلم نے فرایا کہ میری است کی ہلاکت قرایت کے چند لوکوں کے ذریعیے ہوگی جھٹرت آبر ہر یہ رصنی استرتعالیٰ حن فراتے ہیں کہ اگر ہیں جاہوں وان کے نام مع ولدیّت بنا سکنا ہوں ۔ آپ نے قدر یہ اور دوافض کے ظاہر ہونے کی خبردی ۔ یہ جسی بتایا کہ اس است کے چھپلے وگ اکلوں کو بُرا کہ یں گے بونے کی خبردی ۔ یہ جسی بتایا کہ اس است کے چھپلے وگ اکلوں کو بُرا کہ یں گے بیان تک کہ ان کی تعداد آئے میں تک دکھ میں برا ہر رہ حائے گی۔ یہ مہتے گرو موں میں بھٹے اور کم مرتے رمیں گے بیان تک کہ اُن کی کھ

بی کریم سی الترتعالی علیہ والم وسلم نے اس خص کی خبروی میں ہے ایک میمودی کی تقیایا پرکوالی تقیبی اور وہ اس کے کہاوے سے دستیاب ہویک ۔ آپ نے اس خص کا بہتہ بتایا جس نے مالی عقیم سے ایک کیڑا چھا کیا تھا کہ وہ کہاں رکھا ہوا ہے۔

آپ نے ایک گم شدہ اُونٹنی کی خبروی کہ وہ فلاں جگر ہے اوراس کی بحیل ایک درخت بیں ایک گئی ہے۔ ۔ آپ نے حاطب کے اُس خط کی خبروی جو اُس نے ایک گئی ہے۔ ۔ آپ نے حاطب کے اُس خط کی خبروی جو اُس نے ایک گئی ہے۔ ۔ آپ نے حاطب کے اُس خط کی خبروی جو اُس نے

مکرکر مردالال کے لئے لکھا تھا۔

ان بیٹھنی شرط رکھی تنی کہ دہ بی کریم سی الشرتعا کی علیہ والہ وسلم کو شہید کروے بنیا نچر جمبر حیق اللہ کے ارامے سے بارگاہ رسالت بیس ماجز بہوا تو رسول التدسی الشرتعا کی علیہ والہ وسلم نے اس کو شعیہ نہیں کہ جم اللہ میں اللہ تعالی ملیہ والہ وسلم نے اپنے بی بر مصنوت عباس رسی الترتعالی میں اللہ تعالی ملیہ والہ وسلم میں اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ کے باس جیا رکھ تھا ۔ امنوں نے بتایا کہ ہم دونوں کے ہوا اس کا علم کسی کو نہیں تھا بنانچہ وہ دارہ واسلام میں آگئے کہ ہم دونوں کے ہوا اس کا علم کسی کو نہیں تھا بنانچہ وہ دارہ واسلام میں آگئے اسلام میں آگئے اللہ تعالی بن نعلق کے بارے بی فرایا بھا کہ لیسے الشرکا ایک کن کھا جائے گا ہوں ایک اللہ کا ایک کن کھا جائے گا اور ایک سے بہلے آپ نے لیے ساتھیوں کو بیا دیا تھا کہ فلاں کا فریبیاں گرے گا اور فلاں وہاں جانچ ہوآپ نے نے فرایا بھا وہی بہوا۔

فیزدد مالم سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے امام سن رضی الته تعالی عند کے بارے میں فرایا کہ میل بید بیٹیا سید ہے اور مجھے استیر ہے کہ الله تعالی اس کے مدیب بنا اوں کے تورو وں میں مسلم کل درے گا ۔ آپ نے حضرت سعدر صنی الله تعالی عند اسے فرایا مضا کہ فالل بنہاری عمود کرنے ہوگی اور کھنٹے ہی سمان نم سے فائدہ اسٹھا میں گے اور کھار کوتم سے فاللہ اسٹھ اور کھار کوتم سے نفضان چنچے گا۔ آپ نے سونہ میں شہید ہونے والوں کی اسی روز خرور و دی منی مال تکہ درسیان میں ایک او کی مسافت حائی گئی ۔ آپ نے نبائتی کے دفات کی خبروی حال تکہ اس کا انتقال لینے مک میں شوا تھا ۔

بنی کریم سلی الله تعالی علیه واکه وسلم نے فیروز کو خبردی جو کمبری کا ایلی بن کر بارگا ہ رسالت بیں صاصر بہوا نفا، کر آج تمهارا بادشاہ مرکبا ہے جب تحقیق کرنے سے یہ بات درست یہ، بوگئ نو دہ مُسلمان ہوگیا۔۔۔۔۔۔ آپ نے حضرت ابو ذر رضی المتر نعالی عنه کے کلے مبانے کی خبروی عقی ہوا ہوں کران کو مسجد میں سوتے ہوئے دیجے کر آپنے فرایا بناکراس وقت تمہار مال کیا ہوگا جب تمہیں اس مجدے کال دیا جائے گا۔ وہ عرض گزار ہوئے، حصفر! میں مسجد سرام میں رہنے لگونکا فرایا، ویاں سے بھی کال دیے جا وگے اور مرت کے کے آخریں آپ کی نہائی کی زندگی اور تنہائی کی وفات کے ہارسے میں تبایا۔

آب نے ای ازواج مطہرات و نوان الله تفالی عنهم اجمعین کے بارے میں فرایا تھا كران مير سے وہ مجھ سے سب سے بلك أكر ملے كي حبى كے ما تقرب ملے ميں جنا نحيد وه حضرت زينب عنى المدنعالي عنها والمتوفى مستعر المالديم مين جوري كوببت زياده خيرات كرن كر باعث لمي المحفول والى فراياب - آب في شهادت الم حيين رضى المند تعالی عند کی جروی اور این باس سے ایک مئی کال کردی کراس مگد اسلی شهید کها جائیگا اً ب نے زمدین صوحان رسی اللہ تفالی عنه کے متعلق بتا یا کدان کا ایک عصنو ال سے بھی پیلے جند بیں جائے کا چنانجہ ایک جمادیس ان کا بازو شہیر ہوگیا تھا۔ بى كريم صلى الدنعالى عليه والمروكم نے اپنے بعض ساتھيوں كے باسے مين خرويت بون فرما الجب وه آپ کے ماتھ کو وحرایت تھے کدا سے پہاڑ! تطبر جا بترے اوپ نى مندين اور تهبدي جاني صفرت على حضرت عرصفت عفان مصرت عفان محضرت زبيروسى الندنعال عنهم في تؤسّها وت بافى ا ورمضرت معدوسى المتدتعالى عنه ايك جهادمي مجروح بون اوران زخوں کے باعث بی جام شہادت نوش فرایا تھا۔ فخرود بالم صلى المدنعالي علبه والم وحم في حضرت سراقه رمني المندنطالي عنه مع فرمايا تفا اس دفت تمهارا كباحال موكا حربتم بين كسرى ككان بينائ عائل كي فيانج عدفاروق

اس دفت تمهارا کب حال موگا جبتی میدراند و م مے حصرت سراور رضی احد کھائی عند مے فرمایا محط اس دفت تمهارا کب حال موگا جب بھی میں کر سرائی کے کیکن بہنا کے جائیں گے جانجہ عمد خوارد ق اعظم میں جب کجبر کی کے کنگن بارگا ہ فارد ق اعظم میں بہنت ہوئے تو حضرت محمر فارد ق رضی اللہ ا تفالی عند نے دہ سراقہ رضی اللہ تفالی عند کو بہنا ہے اور مھر فرمایا ضاکہ فعدا کا تسکر ہے جس نے یہ کاکن کبسر کی سے عیدین کر شرافتہ کو بہنا ہے در مجان اللہ ا بنی کریم سلی الشرتعالی علیہ واکہ وسلم نے تبردی کہ دجلہ وصل قطر بل اور صرات کے درسیان ایک شر آباد ہوگا ہیں کی بانب زبین کے خوائے کھینچ کر لا مے جائیں گے اور وہ ترمین بنی دھنیا دیا جائے گا اس شرسے مراو بعد آب ہے نے بیا بھی فرایا کہ میری است بین ایک شخص و آبید نامی بوگا ۔ وہ اس است کے لئے فرعون سے بزر بوگا ۔ کرمیری است بین ایک شخص و آبید نامی بوگا ۔ وہ اس است کے لئے فرعون سے بزر بوگا ۔ ۔ یہ بھی فرایا کہ تیامت اس وقت تک فام کریں ہوگی میں بوگی میں دوایسی جماعتیں آبس میں قبال نرکزی جن کا وعولی ایک موگا ۔

سرور کون و مکان سلی الله تعالی علیه واله وسم نے صفرت عرب ی استرتبالی عنه سے سہل برکھ اور امور کر مربی الله تعالی عنه سے سہل برکھ اور کہ مربی ہوجاؤ۔ چنا نیر بری کچھ برکا امور کر مربی بنی تویہ مصرت ابو کہ رکم مربی بنی تویہ مصرت ابو کہ رکم مربی بنی تویہ مصرت ابو کہ ربی الله تعالی عنه کے کہ الم مسلم کے وسال کی خبر کر مکر مربی بنی تویہ مصرت ابو کہ ربی الله تعالی عنه کو کہ انہوں نے اور دوگوں کو اس مام پر منی الله تعالی عنه کو اکبلا کی جانب واسے قتل کرنے کے لئے ہوئے اور والم میں الله تعالی عنه کو اکبلا کی جانب واسے قتل کرنے کے لئے ہوئے اور اور اس کے جنائی وہی متنا مرب ایسے نے مصرت خالد میں والیہ تعالی کو الله کی جانب واسے قتل کرنے کے لئے ہوئے اور اور اس کے منا کہ والیہ کی جانب واسے قتل کرنے کے لئے ہوئے ہوئے ہوئے اور اور ایسے قبل کا کہ خالے کا کہ کو اکبلا کی جانب واسے قتل کرنے کے لئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اور ایسے تیل کا ایسے بیل کا ایسے کو ایسے اور کی متنا مرب بین آیا جو آ ہے کہ فرایا متھا۔ فرایا متھا۔ فرایا متھا۔

قاصَى عَبَاصَ رحِمَّا اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ فَرَائِدِ عِي كُهُ مُركُوراً مُوراً سَى طرح وافق مو مع عَيْدِ السَّالِ عَلَيْهِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالُ عَلَيْهِ وَالْمَالُونَ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُلِلِمُ اللَّهُ وَاللْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ

أن كي فريان اورا بل ايمان كيات ين أن كا قوال كى اطلاع دى بيان ملكمنافقان مي سيحب كوني ات كنا تو دوراليفاعي سے كنا ، خاموش ربوكيونكرضرا كاقتم أكراس رفروو عالم ا کے یاس کوئ خریف وال نه بنوا توبطی کے بیقر بھی اُسے تباریکے اورآب نے اس جادو کے متعلق تا یا جولبير بن اصم نے کیا تھا کہ نگھی کے دِل نے اور ٹونے ہوئے بال نرکھجور ك كاريدين ركم كروروان كويني بين كا كئين والإكرول في كمان بودًا تقاادروه چیزین اُسی طرح یا تی كى تقيں اور آپ نے قرایت كوان كے سخ نام كاركي بالأله خري الحالي الموري بی واشم برزیادتی کی اورقطع رجی سے كام ليا نفأ اور بتاياكداس ظالمانه تحرير كاصرف أناحصه بافى رباسي بالله كانام بكما بواب لين انبون في آيك باف كيطابق ي يايا اور

وَكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ فِيهِ وَ فِي الْمُومِنِينَ حَتَّرانَ كَانَ كَنْفَهُمْ لَيَقُوْلُ لِعِمَاحِبِهِ اشكُتُ فَوَاللَّهِ لَوْ لَوْ كَوْ لَكُو كُنْ عِنْدَةُ مَنْ يُخْلِرُهُ لَكِخْ بَرْتُهُ حِجَارَةُ الْبَطْحَاءِ وَإِعْلَامُهُ بِصِفَةِ السِّحْرِالَّذِيْ سَحْرَةً يه كبيث أبئ الأعْمَى وَ كؤينه حتى مشطو ومناطك فِي جُعِبٌ طَلْعٍ نَعْلَهُ ذَكُرِ وَ آنكة أثقى في شِيرَ ذَوَاتَ فَكَانَ كُمَا قَالَ وَقُحِدَ عَلَىٰ بَلْكَ الصِّفَةِ وَإِعْلَامُ لَهُ خُرَلْشًا فِي كُلِ الْكَرْضَةِ مَا فِي مَنجِيْقَتِهِمْ الَّذِي تَظَاهَرُ بِهَا عَلَى بَنِيْ هَاشِمٍ وَقَطَعُوْا يهارجمهم وانتها ٱلْقَتَ بِهَا كُلَّ إِسْمِ اللَّهِ فَوَجَبُونُ هَاكُمًا قَاكَ وَوَصْفُهُ لِكُفَّارِقُرَلْشِ بَيْتَ الْمَثْدِسِ جِيْنَ كُذَّ لُوْهُ

تب كي قريش ك كفار بية المفدس كامال تاياحكرانيون فيمعراج كي تكذب كى هى اورآب فياس كى نف ي اسى طرئ بيان كبر عبس طرح كون بخو بي جانفوالا باي كرسكة بصاورآية انبیراس فافلے کی خردی جس کے باس سے آپ گزرے نفے اور اس کے پینمے كاوفت بتابا يرب كيرآب كيتك كعلابق سؤا آب تي سونول عادثا كى فېرىلى جى دىلى كى كى نشانى جى كا نبير ولى تفي حبياكرات ني بدالتين كے آباد ہونے اور نیرب کے برما دسونے كي خردي-يترب (مدينه منوته) كي خوا بي لمحركا تكناب ادر كمحركا كلنا قسطنطنيه واستبول ا ك فتح الميزاب في الم كى نشانيان بتايك اوراس كي لول اليار بتك اور مترونشر كاذكر اورابطرو فحار بحنت ودورخ ادر والحات فيامت كى خرين دين اگراس فعى لى مطابق تخرر كماجائ تواس وفوع يراكضن كتابتي رووائع كى، تباكراسان بى نحنيرالاسترار مَلَعْتُ كَ إِيَّاهُ نَعْتَ سَنْ عَرَفَهُ وَ إفلامُهُمْ بِعِيْرِهِمُ الَّذِي مَتْزَعَلَيهَا فِي طَرِلْهِتِم وَ إفنارهم بوقت وصولها فَكَانَ كُلُّهُ كُمُا قَالَ إِلَّا مَا أَخْبَرُ بِهِ مِنَ الْحَوَادِيثِ الَّتِيْ تَكُونُ وَكَمْ تُأْ تُ بَعْدُ مِنْهَا مَا ظَهَرِت مُقَدِّمَاتُهُ كَفُرُ لِمُ عِمْرَانُ بَيْثِ الْفُتُدَّ سِ تَحْوَابُ يُثْرِبُ وَتَحْسَابُ يَاثْرِبُ خُرُقَحُ الْمُلْجَمَّةِ كَ خُرُوْجُ الْمُلْحَمَةِ وَسَتُحَ القشطنطنكة ومن أشتركط السّاعة فايكن محكولها وَذِكْثِيالنَّنْفُرِوَا لَحُسَثْرِوَا ثَحْيَاهِ الْاَبْكَارِ وَالْفُجَّارِوَا فَجَنَّةِ وَالنَّادِ وَعَرَصَاتِ الْقِيَامَتُ مِي ويجسب هذا الفضل أث تكون دِيْوَنَا مُفْرَدًا كَيْشَتْكِلُ عَلَى ٱجْمَنَادِ

مد والبركوجونكر بحريم سلى المترتعالى عليه وآلم وتم كفف أل وكمالات ايك أنكونيس بعات اوران

وَحْدَةُ وَفِيْما اَسَّرْفا إلَيْهِ مِنْ نَحْسَرِ الْاَحَادِ فَيْتُو الَّتِيْ ذَكَرْفَا هَا كِفَا يَةً وَاحْثُرُ هَا فِي الصَّحِيْمِ وَ هِنْدَ الْهَؤِيَّةِ وَ وَهِنْدَ الْهَؤِيِّةَ فِي الصَّحِيْمِ

کے در جزو پرشتمل ہوسکتی ہے اور ہم نعان ہیں سے صوف بعض احادیث کے شکتے بیان کر دیئے ہیں احربارے نزوی ان کا ذکری کفایت کرنا ہے اور مارے آئم کرام کے نزدی ان میں سے اکثر احادیث دی محدث بدفار میں .

فصل- ۲۲ التدتعالي كي طون سيحفاظت وكفايت التيجل مجده نه البيد المدرسول لتر صلّى أندنغالى علىدواله وسمّ كولوكول كي شراورفساد سي محفوظ وما مون ركها تصابح البي امر كى اطلاح ديشے ہوسے فرواياً كيا تھا :-وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ اواللهُ تَمَارى نَكُمانى كيكا النَّاسِ - له الوُّون سے -اس سلط میں بر عبی و عدہ خداوندی سے:-وَالصَّبِرْ لِحِكُمْ تَرَبِّكَ فَاتَّكَ اوركَ عِبِ إِثْمَ لِيَصْرِ بِمُ كَلِمُ مِثْمِنَ وَوَ باعثینا- عه ریکترجاری محداثت سی بو-المية حاشبه صفحه ) ان كى نا ندساز توحيد كابيران ك بندو بها يُون كى كناكابين غرق ہوجانا ہے اس لئے بڑی دیرہ دلری سے وہ آپ کے غیوب برمطلع ہونے کے عظیم النان مجزے ے اکارکے اپنے دوں کی ملی میک تے رہے ہیں۔ اللہ تعالی انہیں راہ مریت نصب فرائے۔ آمین اله يره به سورة المارد . أي ١٧ م ياره ١٧ سورة الطور أيت ١٨ م

نيزيه مرزدة جالفزائجي شنايا بوات،

اکسین است کوکافی منیں :
اس آئی کرمیری نفیدی کاف عبد کو الله تعالی نے بارے آفا و مولی سیدنا محدیول الله استران کو الله تعالی نے بارے آفا و مولی سیدنا محدیول الله مستی الله تعالی علیہ والہ و تم سے آپ کے شمنول کے اسے یہ کفایت کرنے کا وعدہ فرا با سے اس کی تفییریں دیکھیا قوال مجی میں بحفاظت مِصطفے کے بارے میں میں میں ارتباد باری تعالی ہے ۔

بینک اِن سننے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرنے ہیں۔ إِنَّا حَفَيْتُكَ الْمُتَهْزِئِيْنَ.

اوربر بھی فرایا ہے:-

اوراے محبوب! یاد کرو حب کا فرتما ہے ما تھ کر کرتے تھے کہ میں نید کرسی یا شہید کردی یا بھال دیں اور وہ اپنا سامکر کرتے تھے اورالٹرانی خیر تدریر کروا تھا اورالٹر کی خیر تدریر سے بہتر۔ إِذْ يَهَكُ رُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُنَ يُغَيِّنُوْكَ اَوْ يَهْتُكُوْكَ اَوْ يَغْرِجُوْكَ وَ كَيْمَكُرُوْنَ وَيَهْكُرُا اللّه الْ وَاللّه مُخَيْرُ الْهَا حِرِيْنَ وَ اللّه مُخَيْرُ

قاضى عَیّا من رحمة المترتعالی علیه فرانے ہیں کہ ہم سے قاصی شہید البوعلی صدنی اور حافظ ابو مکر محمدین عبد البغافری محمد المترفط محمدین عبد البغافری محمدین المترفطیما نے اپنی این سند کے ساتھ صریت بیان کی ہے کر مصرت اتم المومنین عائشہ سند بعثہ رضی الله تقالی عنہ بانے فرای کر مسائد کرام بی کرم مسلی الله تقالی علیہ والد وسلم کی مفاظف کیا کرتے تھے بہ آئی کرم میں دائلہ کی مقاطف کیا کرتے تھے بہ آئی کرم میں دائلہ کی مقاطف کیا کرتے تھے بہ آئی کرم میں دائلہ کی مقاطف کیا کہ من النّاس

له پاره ۱۷ سورهٔ النفر آب ۲۷ - که پره ۱۲ شورهٔ الحجر، آب ه ۹۵ کم باره ۱۹ سورهٔ الانفال، آب ۲۰۰۰ کم باره ۱۹ سورهٔ الانفال، آب ۲۰۰۰

نازل ہوئی تو سرور کون و مکان سلی اللہ تعالیٰ علیہ واکہ دیکم نے کا شانہ اقدیں سے سرمبارک باس کال کر فرایا کہ کوگوں تم لینے گھروں کوچلے جاؤ کیؤ کمہ سرسے پرور دگارنے میری مطابق

كازمرك لياسي-

روايت بيكريول الشرطى الترتعالى عليه والهروسكم ردولن مفر حبكبي عبكر قيام فرات توصحائب كام آپ كے قيلور فرانے كے لئے كرى مناسب درخت كا انتخاب كريتے۔ (ایک تنبر قبلولد کی حالت بیں) اجا تک ایک اعواتی آپ کے پاس اٹھلاا ور آپ کی تلوار سے کر كيف ركا باواب تهيي كن بها كركاء فرزومالم سلى الترتبال عليه والهوهم في جاب ديا، الله عرف كرا على فراع لى تفريق كانف لكا . اور الداس ك لا تفريب كركى اوراس نے ورفت مین کوماری جس کے بارف اس کا بھیا اللی اس بدندکورہ آیت کرمیانال ہونی يدوا فقد صحيح بحارى مين مجى مذكور بواسيداورصاحب قصد كانام فوت بن حارث عفا يدلمي ندكورسوا بدكر في كريم ملى المترتعالى عليه وأكروهم في الصيمعات فرما ديا تقاا ورجب وداين قوم ماخل ہوا تو کینے لگا کہ میں اشخف کے مایس سے آراع موں جو تمام انسانوں سے بہتے اى طرح كا واقد عزود بدر كدوران بيش أياتها أب تضائع عاجت كينينظ الية اصاب دورجي كذ تف كرايك من في الي الب ك نزديك الكاراك واقداس طرصب ميبا مركور سؤا \_\_\_\_\_روايت سيكدايا ى واقدرغ ووعطفان ك وقت ذى امركے مقام بيت مايا تقا و بال سادى نے برواردات كى ده دعتور بن طارت تها. وه دولت اسلام سيمترف بوكروالي لولى تفاحب وه ايي قوم من سنحيا توجن وكون نے اس کام کے لئے آگ یا تھا وہ کسنے کہ آپ ہمارے سرطارا ورتم میں بهادرتمار بوتے بیں اس کے باوج دھب آب نے مخالف پر قابد بھی پالیا تھا تو زیر کرنے کے جانے خود عن شرك الم كرم مل و زير مركك ؟ اس نے جواب دياكر من في مين وقت ير ايك دال قد اورسفيرراش أدى كواين نزدك دكياص في يرب ينفيدا س دوركائكا وسيد

کیا تھا کہ بیں میٹھے کے بل کریڈا تھا اور تلوار میری کُرِفت سے کل کردُور جا پڑی تھی۔ تھے۔ یقین اگلیا کہ یہ رمار نے والا) فرسٹند ہے۔ چنانچہ کمیں شمان موگلا میری کہا گیا ہے کہ اس واضہ کے بعد یہ آ بیر کہ عد نازل مو دی ۔

اسایان والواالشرکا اصان لینے اُورِ یادکرو مجب ایک قوم نے چانا کرتم پر دست درازی کرب تو اس نے اُن کے نافذ تم پرسے روک فیلے اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی بہ معروس کرناچا ہیئے۔ مَعْرَضَ بَعْرِيهِ اللهِ مِيمَارِلَ بَوَى . يَاالَيُّهُا اللهِ عَنَكُمُ الْمَنْوُ الْاَحْدُوا نِعْمَةُ اللّهِ عَنَكُمُ الْمَنْوُ الْمَحَدُومُ اِنْ يَبْسَعُلُوا النَّكُمُ اكْدِيكُهُ هُ وَانَّ يَبْسَعُلُوا النَّكُمُ اكْدُوم عَلَمَةَ اكْدِر كِيهُ هُ عَنْكُورُه عَلَمَةً اللّهِ اللّهَ مَعْلَى اللّهِ عَلَيْتُوكِكُوا اللّهَ مَعْلَى اللّهِ عَلَيْتُوكُولِ اللّهَ مِنْوْنَ . مِنْ اللّهِ

خطابی کی روایت بیں ہے کے غورت بن حارث محاربی نے بی کریم حلی احدیثالی ملیہ مالہ وسم کوشہ بر کرفینے کا الاوہ کیا بھا آکیے کو اس کے ارادے کا جم اس وقت ہوا حب ورہ للوارسونت کراہے کے نزدی آکھ البوا تھا۔ آئی نے دُما فرمانی، بارالہ ا اس محری اوروں آو جا ہے محصے اس کے نزدی آکھ البوا تھا۔ آئی نے دُما فرمانی کم میں مخت کلیف رجس طرح تو جا ہے کہ محمد اس کے نزری محفوظ رکھ ۔ ابھا نک اس کی کم میں محت کلیف بوئی درر دیا چنکے کی صورت میں) اور وہ اُوند سے منہ جا پیٹا : نواد مجی اس کی گرفت سے آزاد موکر دُور جا بیٹری مفنی برس واقعے کو اور مجی کی طرح بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے۔

سرورکن و مکان صلی استونالی علیه واله و سلم کو قرایات کی جانب سے سروفت اید اشریها علی جب سے سروفت اید اشریها مقا جب مرکز دو ایا کر اب کوئی تھے اور فرایا کر اب کوئی تھے اللہ مند کورہے کہ مکر یوں کا گھا اللہ مند کورہے کہ مکر یوں کا گھا اللہ اللہ اللہ مالی کورہ کے اور فرایا کہ اور کی گھا اللہ اللہ اللہ میں کا منے دار کر دیاں کہ میر دیاری اللہ مقا مقی کا منے جو گھنے اور توب تیز سونے سنے دیکن آب کے استے میں کا منے دار کر دیاں کہ میر دیاری کے است میں کا منے دار کر دیاں کہ میر دیاری کے منے کا منے بھی گھنے اور توب تیز سونے سنے دیکن آب اس کا مال کہ دو میں ایک رکھنے کے دیاں کہ میں کا منے بھی گھنے اور توب تیز سونے سنے دیکن آب اس کے طرح ان پر قدم مرا کر رکھنے

چلے جاتے تھے جیسے کوئی رمیت بہر جینا ہے۔

ابن اسحاق رحمۃ المدتعالی علیہ ان سے بول روایت کرتے ہیں کہ نزولِ سورہ کہ سب کے بعد حب اس محورت کو معلوم ہوا کہ اس کے عاونہ کی اور اس کی مقرمت کی جارہی ہے تو وہ آپ کے قرب بنچی جبکہ آپ سے جوام بین الند تعالی ہوئہ آپ کے جبکہ آپ سے جوام بین الند تعالی ہوئہ آپ کے باس مقے وہ کم بجنبی کی ماری ایک بڑا سا بچھر ہے کرآئی تھی سکین بہاں اسے اکیلے ہو الرکم بسد اللہ تعالی ہوئہ کی نظر آر ہے تھے اور فخر دوہ الم سنی اللہ تعالی ہوئے آپ وسلم کو رکھنے سے اللہ تعالی ہوئے ہوئے کی کہ دی بین بہاں اسے ایک ہوئے گئی کہ دی بین بہاں اسے ایک ہوئے گئی کہ دی بین بہاں کی دوست کہاں ہیں ہوئے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ میری برائی کرنے ہیں ۔ اگر ہیں انہیں دیکھ باوا سے کہ وہ میری برائی کرنے ہیں ۔ اگر ہیں انہیں دیکھ باوا سے کہ وہ میری برائی کرنے ہیں ۔ اگر ہیں انہیں دیکھ باوا سے کہ وہ میری برائی کرنے ہیں ۔ اگر ہیں انہیں دیکھ باوان تو اس بھرسے ان کا منہ کیل دوں ۔

کم بن ابی العاص سے مروی ہے کہ ہم نے ابس میں نی کریم ستی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہم الموشیہ کر فیصل اللہ تعالیٰ علیہ والہ وہم الموشیہ کر فیضل علیہ کر کی اتو ایسے بیجے ایک ایسی دور داراً واز سنی کہ بہت ہے ہوئی تبامہ کا کو ٹی شخص زندہ مجا ہو۔ ہم تحود میں کو سن کو کر گانا مار میں کو کر گانا مار میں کو کر گانا مار میں کا بات اللہ میں کا بات اللہ میں کا بات اللہ میں کا بات اللہ میں کا بات کا در میں کا بات اللہ میں کا بات کا در میں کا بات کا در میں کہا تھا ہے کہ دونوں بہاڑیاں ہمارے اور آپ کے درمیان کا رمائیل ہو کہائی ۔

صفرت عرضی الله تعالی عند سے مروی بواسے کوئی نے اور ابوج م بن حذاقیہ نے ایک رات یہ عدد کیا کہ آج ہم آپ کے در دولت پر ایک رات یہ عدد کیا کہ آج ہم آپ کے در دولت پر پہنچے ہما ہے کانوں ہی آواز آئی کہ آپ قرآن کریم کی پر ائینیں پڑھ رہے ہیں ا- اُلْمَا قَدَّهُ مَا اَلْحَاقَةُ وَ مِن اَلْحَاقَةُ وَ مَا اَلْحَاقَةُ وَ مِن اَلْحَاقَةُ وَ مِن اَلْحَاقَةُ وَ مِن اَلْحَاقَةُ وَ مِن اَلْحَاقَةً وَ مِن اَلْحَاقَةً وَ مِن اَلْحَاقَةً وَ مِن اَلْحَاقَةً وَ مِن اَلْدِی اَلْدِی مِن اَلْحَاقَةً وَ مِن اَلْحَاقَةً وَ مِن اَلْحَاقَةً وَ مِن اَلْمَا الْحَاقَةُ وَمِن اَلْمَا اللّٰحَاقَةُ وَمِن اَلْمَالِمُ مِنْ اَلْعَاقُونَ مِنْ اللّٰحَاقِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰحَاقِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم

داں سے راہ فرار اختیار گر گئے۔ یہ واقعہ بھی خضرت فراروق رضی المدنعالی عن کے ملمان موتے کا ایک پیشن خمیر ہے۔

عرف دلانے اور کمل کھالت کوظا ہر کرنے کے واقعات بیں سے یہ بھی ہے کہ جب
قرایش نے آپ کو قتل کی دھمکی دی بلکہ ایک رلت امنوں نے بل مجل کرآپ کے در دولت کو گھر لیا
آپ ان کی موجود گئی بیں کما ل اطبیبان کے ساتھ بابر تشریف سے گئے اور ان کے نزدیک سے گزر
گئے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی انحصوں کو آپ کے دیکھنے سے عاجز کر دیا اور ان کے
سروں بیں نوکت ورسوائی کی خاک ڈال دی ۔ لیں فخر ووعالم ستی اللہ تعالیٰ علیہ والم دستم اس عام
سے زندہ سال مت بکل گئے۔

چنانچا ہے کہتے ہی مجرات ہی کہ اللہ تعالی نے آپ کو تیمنوں کی کا ہوں سے پوتدہ و کھا اوراس طرح آپ کی حفاظت فرائی ایسے ہی واقعات میں سے فارکا واقعہ ہے کہ فارکے مثر برکٹری نے جالا کان دیا تھا بحب کا فروں نے فار بیں واخل ہونے کا ارادہ کیا تو اُمیٹہ بین خلف کہ کیا گا کہ ایسے اور میرے نیال بین خلف کرنے کا کہ اور میرے نیال بین برخست مدہ سی اللہ والہ دیم کی بدائش سے بھی پہلے کا ہے دائول ہونے کی بدائش سے بھی پہلے کا ہے دائول ہونے کی منرور میں کے واقعی بات بھی درست ہے اگر افرادی شخص گیا ہونا و فار کے منہ بردوکرور میں ہوئے دائول ہوئے۔

اسی طرح کا واقعہ ہجرت کے وقت سراقر آن بالک بن جعتم کا ہے قرابش نے آپ کے بہرت کرجا نے کے وقت آپ کو اور صفرت الوکر صدبی اللہ نظا کا عنہ کو کی کر لا نے کے لئے کا اعلان شتہ کر دبا نظا اسے معلوم ہوگیا بھا کہ آپ فلال راست سے تشریف سے سواد ہوگیا بھا کہ آپ فلال راست سے تشریف سے کئے بیں للذا افعام کے لائج بیں گھوڑ ہے بر سواد ہوگر آپ کے بھیے دورا اجب وہ آپ کے نزدیک بنجا تو سمنیب پرورد کا دکی دماسے گھوڑ ہے کی کا گھیں زبن بیں جب وہ آپ کے نزدیک بنجا تو سمنیب پرورد کا دکی دماسے گھوڑ ہے کی کا گھیں زبن بیں دھنس گھیں نہاں کی مرمنی کے فعال نہا کی دھنس گھی کے فعال نہا کی دھنس کے فعال نہا کی دھنس کے فعال نہا کی۔ فال اس کی مرمنی کے فعال نہا کی دھنس گھی کے فعال نہا کی دھنس کی مرمنی کے فعال نہا کی دھنس کی مرمنی کے فعال نہا کی دھنس کی مرمنی کے فعال نہا کی دھنس کے فعال نہا گھی دیا گھیں دیا گھی دیا گھی دیا گھیں دیا گھی دورا کی دھنس کی مرمنی کے فعال نہا گھی دیا گھی دیا گھی دیا گھی دیا گھی دھنس کی مرمنی کے فعال نہا گھی دھنس کی دھنس کی دھنس کی دھنس کی دھنس کے فعال نہا گھی دیا گھی دیا گھی دیا گھی دیا گھی دھنس کی دھنس کے فعال نہا گھی دیا گھی دھنس کی دھنس کے فعال نہا گھی دیا گھی دھنس کی دھنس کی دھنس کی دھنس کے فعال نہا گھی دیا گھی دھنس کے دھنس کی دھنس کی دھنس کے فعال نہا گھی دیا گھی دیا گھی دیا گھی دیا گھی دھا گھی دھنس کے دھنس کی دھنس کی دھنس کی دھنس کی دھنس کے دیا گھی دیا گھی دھنس کی دھن

اس کے باد محد دوبارہ آپ کے نزدیک آبنیا۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت ہی بمرتن مصرود ،
سخے اور کسی دوسری جا بب آوجہ نہیں قرائے سخے جھڑ جھڑے بار مجروب آپنیا ہے۔ آپ ویکھ کر بارکا ہ رسالت ہیں عوض گزار ہو کے معفور ار جہن مجریمارے قرب آپنیا ہے۔ آپ فرمایا عمر نما مالیا عمر نما اللہ تعالی جا اس کے گھڑے کی اس کے گھڑے کی اس کے گھڑے کی انگیں نمایش کی موسری دفعہ بھی اس کے گھڑے کی انگیں نمایش کا موس کے اس نے گھوڑے کو توب دانا ڈیٹا سکین اس کی ٹمانگوں نمایش کی سکن اس کی ٹمانگوں کے بیس سے دھواں سائی کھا ہوا محسوس سوًا۔ جبورًا وہ بارگاہ رسالت سے امائ کا طلب کا سوا آپ نے اسے تحربی امان نا مرم حمدت فرا دیا۔

کواطلاع دینے کا وض سے مگر کرمہ کا جانب ڈوڑا۔ جب تنہ میں دامن بیٹوا تو اس کے دل کی لیفیتٹ بیموگئ تھی کہ کسے بیھی یا د نہیں رایا کہ دہ کیوں بیاں آیا ہے اور ملے کیا کوزیائے چنانچاسی طرح لینے راوڑ کی طرف توسے گیا۔

ابن اسماق رعمة الشرتعالى عليه في كركيا ب كدابوجهل ايك برا اسابيقرك كريا كالمراكية المراكية ا

كريعف ومكرا قراديني وكهور مص غف اور فخردوعالم ملى التديعال عليهواله وتم اس وقت معرون الزيد بيقر الوقبل ك إحقول سے جيك الكا دراس كے بازول مو كئے . مجورًا وه أك ياول او شخه لكا اورجات موسيوض كذار مؤا كرمير عن بن دُم فرائے آپ نے داس ڈنمن کے لیے بھی) دعا فرائی اوراس کے بازو درست ہو گئے الزبيل في قدم كما كر قريق سے وعدہ كيا تفاكداً ندُه اگراس في محدوص الترتعالى عليه والم ولم كود كيها نوان كائر عيور و بكا وكول في ابوجيل سيناكام والراد أسي كيوم بوجیی تواسس نے تبایا کرمیرے اوران کے درمیان ایک ایسا اون کی کھڑا ہوا تھا کم نیں نے زنا برا اوٹ بہلے کھی نہیں دیمھا تھا اوروہ دمشر پھا مگر) مجھے کھا نا چاہٹا تھا سروركون ومكان صِلّ الدّتعالى عليه وأله وسلم ف بناياكم الونك كي سكر من مود حضرت بر الله الله الله من الروه ميرك نزدك أف ك كوسس كن توبير كيا ليق

الم الواللين مرفقتري وحمد الشرنفالي عليه في بيان كباب كرفخر دو عالم صلى أشراعال علیدوالم وسلم کوشہد کرویے کے ارادے سے بن معنیو کا ای شخص آپ کے نزد ک يَنْ كيا الترتعالي في اس كي بنيال سلب كرلي أوراك مطلقاً الصفطرين أك آخر كاروه كلام اللي سن كر ليف ساخيول كى طرف لوث كيا، كين وه بھى ليے نظر نبیں آتے تھے۔ یمان کے انہوں نے اُسے آفاذ مے راین بائ بلا کیا گیا ہے کہ ان دونوں واقعات کے بارے میں ۔ آ سنی ازل بوئیں۔

إِنَّا حَعَلْنَا فِي آعْنَا قِعِيمُ أَعْلَالُا ﴿ مِنَانَ كُلُونُ مِنْ طُونَ كُرْفِ مِن كُورُونِ علی توید اور کوشنا علی در گئے اور م نے ان کے لگے دلوار نبادی اوران کے تھے الى والداورانسين اويس فيانك يا وانسى كانس سوهنا

فَعِي إِلَى الدَّذْقَانِ فَعُمْ مُقْتُهُو مَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ الدِيعِمْ سُكَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدُّ اخَلَفْتُنِينًا مُ قَعْمُ لا يُتُمِرُونَ ٥ له.

ا در م المروك و المرو

اليهبي ابن إسحان رحة المدنقال عليه اور لعض وكر مصرات في بان كباب كرسرور كون ومكان صلى الشرتعالى عليه والمرسكم إين بيض اصحاب كويمراه ك كراكي وفد نبى فرنظيركى ابناغلی ہے گئے اسی دوران احباب میت آب ایک دواد کے است میں بیڑ کئے۔ عروبن مجاش ف ايك خف كزار كياكه وه دوسرى جانب سداديا كر جاكر يكى كا باك آپ كے سرب مے مارے۔ فخرود عالم صلى اللہ تعالی علیہ والے وسلم فورًا أن كل كور مے ہوئے اور بمرابيون ميت ميتر منوره كي جانب لوث آئے آپ نے صحابہ كرام كواك وكول كا ارادہ بنا دبا تفا ایک قل بر ہے کدای واقعر کے بعد بر آبی کر میر نازل مونی تقی -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الصايان ولواأتدكا اصان ليد أورباد

نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ كُورِبِ إِيكُومِ نَهَا إِكُمْ بِهِ 

المام مرفندي رحدًا مد تعالى عليه في حكايت كى بي كريم صلى الدرتال عليه والدوسة نی کلاب کے ان ڈوشخصوں کی دیت کے بارے یں گفتگو کرنے کی غرض سے بی نصیر کے پاس تشریف ہے گئے جنہیں عمروبن امتیہ نے تھل کردیا تھا جتی بن اخطب نے کہا، اعلالقا تشریف رکھنے اس آب کے لئے کھانا لانا ہوں اور حواکب ساستے ہیں وہ بھی بہت کرویاجا بگا آب لبن دونون مرايبون لعني مصرت الومكر صدّان اور حضرت عمر فاروق رضى المترتعال عنهاميت و ہاں جلوہ افروز رہے جی ن انطب نے اپنے ماحتیوں کے پاس جا کرآپ کے قتل رہیتے کی مازش تیارکہ لی حضرت جیرٹیل علیات اس نے اکرآپ کو جمنوں کے اس ارادے سے مطلع كرديا . آب و بال سال طرح الحدكر بياء أف جيد الإيك كون صرورت آلات بوتي

ب اور مدييز منوره يل والين أينفي-

مفسون کرام نے ندکورہ صدیف کو حضرت او ہریہ دبنی اللہ تعالی صدید کو سیان کیا ہے کہ ذلیق سے ابوجہ آن نے یہ وحدہ کیا بھا کہ آئرہ اگر محدر ستی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم اکو دکوروں کیا در کیدیا ول تو ان کی مبارک گردن کو رفعوذ باللہ المیہ ولا کیا کہ توروں سے بیا مال کرے دکوروں کا ایک روز نی کر بم سلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کھرنے ہوکہ کا زیر پھور ہے نفے کفار نے الوجہ با کومطلع کر دباتہ وہ دور وجرے الموے سے آب کے قریب جا بہتے البی کو بیانے کی کوشن کن جا اس موکہ لالط باک کے میں موکہ لالط باک کے میں میں کہ اور دونوں ہا عقوں سے اپنے آپ کو بیانے کی کوشن کن جا رہا ہوگا اور دونوں ہا عقوں سے اپنے آپ کو بیانے کی کوشن کن کا کہ میرے نزدیک میں اس میں گریڈ تا نیزیک ایک ایک اگر سے بھری ہوئی خندی آگری اور قریب تھا کہ بیلی اس میں گریڈ تا نیزیک کے اور قریب تھا کہ بیلی اس میں گریڈ تا نیزیک کے اور قریب تھا کہ بیلی اس میں گریڈ تا نیزیک اس میں کہ بیلی اس میں کریڈ تا تو فر شتے سے اگر وہ مجھ ناک میں بین بیلی میں اس میں کریڈ تا تو فر شتے سے اگر وہ مجھ ناک میں بین بیلی میں اس میں کریڈ تا تو فر شتے سے اگر وہ مجھ ناک میں بین بیلی ہوئی۔

یاں ہاں بیک آدی سرکن کریا ہے ہیں پر کرلیے آپ کوئن مجھ لیا بیشک تباری رب ہی کا طرف بھرنا ہے جبل دکھی تو، جوئن کرتا ہے بندے کوجب وہ عازیشے بھیل دکھیوتو، اگروہ مرایت پر موتا یا پر کھائی بھیل دکھیوتو، اگروہ مرایت پر موتا یا پر کھائی بیا تا توکیا توب نقا مجعلاد کھیوتو، اگر بھی لیا اور شد مجھیرا تو کیباسال ہوگا۔ کہا نہا نا کرانٹر دکھیر راجے۔ اس ہاں اگر کھنے بیا آیا تو صرور تم باپیا تی کے بال ہوگا۔ کھنے بیسے

کیبی بیتانی جمونی ،خطاکار، اب کیار اپنی عبلس کو ابھی ہم سیا سیوں زوشتون کوبلاتے ہیں۔ ہاں ہاں اس کی نسنو اور سحبرہ کروا در ہم سے قریب ہوباؤ كَانِيَةٍ خَاطِئَةٍ هَ كَلْيَدُعُ نَادِيَةً هَ سَنَدْعُ الزَّيَانِيَّةَ كَلاَّهُ لَا تُطِفَةً مَـ اشْجُدُ مَا قَاتَرِبْهِ لِهِ

روایت ہے کہ شیبر بن عثمان جمبی نے فرقہ حنین کے روز آپ کو دکھیا تر کھنے لكاكوئي اپنے اپ كے تون كا بدلدائي سے كُو بكا اس كے باپ كو مصرت امير جوزہ رہى الترتعالي عنهُ نے قتل كيا تھا جب ميان كارزارگرم ہؤا اور لوگ اپن اپن ملكه مصروف ہو كئة تووة كيهي كى باب سے أب كے قريب أينها اور واركرنے كى غرض سے الوار سونت لی اس کا بنا بیان ہے کہ اچانکہ میری جانب آگ کا ایم شعلہ لبذ سوا اور کبلی کی طرح میری طرف دیکا . نیس واپس دور نے دگا . تو بی کریم ستی الله تعالی علیه واله وسلم نے مجے دکھ ایا اور لینے پاس بلایا ۔ حب بی بارگا ورساات میں ماضر ہوگیا ترات نے میرے سینے براینادست اقدس رکھ دیا ، اس سے پیلے کوئی شخص تھیے آپ سے بڑھ کر ناپ ندنہیں تفالكين دست اقدس برائے سے بيلے بركيفيت بوكئ كربارى منون بس أب سے ربارہ يرے زوك كن عوب ندري اس كى بعد آب نے م واكر سے قريب موكر مادكے تے رجو منانچه ئي مرا به تلوار كے بوسروك أاورآب كى خاطر جان كى بازى دگانا ريا-اس وقت میری مانت بر ہوگی تھی کہ اگر میا باب بھی آپ کے مقل بلے بر آیا ہوتا تو ہیں اسے بھی تہ تبخ کر دیتا۔

صفرت فصنالہ بن محرور سنی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح کمر کے روز دھالت کفر بیں امیرالا دہ سواکہ آپ کو قتل کر دُوں آپ خادم کعبہ کا طواف کررہے تقے ادر کمیں ای الرسے آپ کے نزدک جا پنجا۔ آپ نے دکھی کر فرایل کمیا فضالہ ہے ، بیس نے اثبات بیں جواب دیا ، فریا آبودل میں کمیں اِنہیں لیے جی تناہے ، بیس نے موض کیا کچے جی تنہیں ہے سن کہ بیں جواب دیا ، فریا آبودل میں کمیں اِنہیں لیے جی تناہے ، بیس نے موض کیا کچے جی تنہیں ہے سن کہ

أب مكوائے اور ميے سى يى دعاكى اس كے بعدا پنا دست اقدى ميرے سينے براكد داجس سے میرے مضطرب ول کو قرار آگیا . خواکی تعم با تھ ہٹانے سے بیلے مجھے آپ سارى فخاوق سے محبوب ہو گئے تھے۔

الي بى مشهور وافعات بى سے عامرين طفيل اور اربرين قاس كا وا تقريع بي دولوں بھی اب ہی ارادہ نے کرآپ کے پاکس آ پنچے تنے۔ عامرنے ارب سے طے کردکھا تھا کہ مٹی نبوت کوئیں باتوں میں سگاکرا بن میا بنے متوجہ کردں کا ادر موقع سے والدہ کھا كرتم أست قتل كرونيا عين وقت برحب اربدنے كيد مي نديس كيا تو عامر سفاس سے وجردياف كى تواريد في جواب ديا كرجب مي محدر اسلى الله تعالى عليد والدوتم اكوقتل كيف كاراده كرتا تفا توساسنة منظر آن تحق لين يُنتهين كس طرح قتل كرسكنا عقا سجاليها عصمت الی سے بیعی ہے کہ کتنے بی پیودلوں اور کا بنوں نے آب کے طابور کی نبری دیں ولیش کے سامنے اس امر کا تعین کیا اور امنیں آپ کے فلید کی خبر سے سے آب و فتل كريين برابها إلى الله بقال في آب كوان كرش صحفوظ و مامون ركفا اور ما را کام لینے انجام کو بہنجا ۔ اسی فضیلت کا ایک حِصّہ یہ جسی ہے کہ المتر تعالیٰ نے آپ کو اليارس مرحمت فرمايا مواتفا جوايك ماه كى سافت تك بنے والے توگوں بر بجايا رہا تھا مياكسروركون ومكال صلى المرتعالى عليه والدوتم في تود قرايا ب

فصل-۲۵

وَمِنْ مُعْدِزَاتِهِ البَاهِرَةِ ، اوران وشُن معرات بي سيحالله

تعالى نے ای وات یں جع فرائے دوسار اورعلوم عي ير جومرف أي كوم عن فيلا کے بینی دنیا دردن کی غام مصلحتیں الورتزالة كالعفت للنفايف كحقواتين ليخبذون كى بياست اوراقت كے ، معالح كالقلاع بخثى نيزجوكيحه بهلی اتنوں میں موگرز ۱۱ درانبیاء و مرسلين اورظالم بادفتا بول وافقات جونانه ماضي بي سوك وه اوم عليراللام سے آب ك نلن كرمايي تائد ان حزا ك تنرلفيون ك بول بسير تدى اور حرول كوآب كے ذہن ميں محفوظ فرمايا۔ حتى كران كے خاص دنوں اس زملنے ك وكون كالأي ان كالا كا اخلات أن كاماد ان كاعرب اُن کے کا اِی داناہ سرامت کے كافروك كي حجت بازى، ابل كناب ربودونصاری کے مرزقے سے ان کا کناوں کے مانوس اون کرنا جوانبي ابنول نه عيميا ركمي نفيل

مَاجَمَعَةَ اللَّهُ لَهُ مِنَ ٱلْعَارُ وَالْعُلُومِ وَتَحَصَّهُ بِهِ مِنَ الإطِّلاعِ عَلى جَمِيْع مَصَالِح الدُّثَنَا وَالدِّيْنِ وَمَعْمِ فَسِّهِ بأمور شرائعه وقوانين دِيْنِهِ وَسِيَاسَةِ عِبَادِهِ ومضالح أمتنيه وماكات فِي الْدُحْمِ قَبْلَهُ وَقِعَمِ الْكَشِيكَ ﴿ وَالرُّسُلِ وَالْجَبَابِيُّ كالقُدُونِ الْمَاضِيَةِ مِنْ لَّدُنِّ أَدَم إلى نَمَّنِهِ وَحِفْظِ شَرَاتُعِمِمْ وَحُتُبِهِمْ وَ وغي سيرجن كسترد اَنْبَاءِهِمْ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي مَ قصفاته آغيانهم وافتلأ امّالِيهِمْ وَمَعْرِفَةٍ بِمَنَدِيمُ قاعما وم حكم حكما في ونُعَاجَةِ كُلِّ ٱمَّةِ مِن الْتُحْفَرَةِ وَمُعَارِضَاتِ كُلُّ فِهْ قُدَةِ مِنَ الْحِتَابِيِّينَ بِمَا فِي حُسَمِعِ وَاعْلَامِهُم

ان كاظام كرنا-ان علوم واخبار كوظابر كزاجوانون فيعيار كصقيارل وي تقريل كروانون في لغاق وب من تدیل کافی نیز برفرفے کے فاس الفأط اقيام فعامت كالعاطه ان كفاس دون كابل ان كون ا لامتال دانانى كاقوال انتاركمعان ان کے خاص جامع کلات جن سے مزب الاشال كي صجيح معرفن عاصل ہوتی ہے۔ ان کی دانانی کی اتوں کو اسطرع بإن كرناكرآسانى سيمجه مين وعايش مشكل بازن كاآسان باز مترع کے واحد کواس طرع بان كرنا كران بس كوئي تأقفن اورمخالفت نظرنہ آئے جن کے بعث آپ کی شرلعين الجيف اخلاف اورفابل تعرلف آداب پیشنل ہے اوراس کی بربان لائن تحسبن اوراس طرع كعول كرباني كردى كى ب كيفتل ليم والا الديسي أن كانكارىنين كريكن الوائع روالت كے بعث الحارك نے كے اس

باشرارها ومخشأت عكوما وَ أَخْمَارِهِمْ بِمَا كَتَمُوْهُمِنْ ذَالِكَ وَخَلَيْمُونَهُ إِلَى ٱلْإِثْمِينَ إِلَى ٱلْإِثْمِينَ إِلَى ٱلْإِثْمِينَ إِلَى عَلَىٰ لَغَاتِ الْعَرَبِ وَحَصَّرِيبِ الفاظ فيتنفها والإخاطة يضروب فصاحتها والحفظ لِأَيَّامِهَا وَآمْنَالِهَا وَحِكْمِهَا وَمَعَانِهُ ٱشْعَارِهَا وَالتَّخْصِيْصِ يجُوَاسِعِ كَلِمِهَا إِلَى الْمَعْمِفَةِ بِفَسْرِبِ الْكَمْتَالِ الصَّحِيْحَةِ والحكم البيّنة لِتَقْرِيْب التَّقْهِ شِيمِ لِلْغَامِ ضِ وَالتَّبِيْنِ لِلْمُشْكِلِ إِلَىٰ تُمْهِيْدِ قَعَلِيهِ الشَّرْعِ الَّذِيْ لَا تَنَا تُفَوِيْهَا وَلَا تَخَاذُلَ مَعَ اشْتِمَالِ شَرِيْعَتِهِ عَلَى عَاسِنِ الْكِذَلَاقِ وَعَلَمُ الْاَوَابِ وَكُلَّ شَيْحٌ مُشْتَعْسِنِ مُفَعَّىلِ كُمْ يُذَكِرْ مِنْهُ مُعْدِلًا ذُوْعَقْلِ سَلِيْم شَيْئًا إِلَّا مِنْ جِهَةِ الخِذْلَان بَلْ كُلُّ بَاحِدٍ لَهُ وَكَافِرِ مِنْ

جمال اکرایا انکار کیا جمالت کے سبب ہے، ورزجی چیزی آپ دائو سے بیں گفتے والا اے درست کمیگااد بنیوبل ملا کئے اُسے ظراستی سے تھیگا الْجَاْجِلِيَّةِ بِهِ إِذَا سَمِعَ كَا يُلْعُوْالِكَيْهِ صَوَّدِيَةً كَ اشْتَحْسَنَةَ مُوْنَ طَلَبِ إِلَّامُةِ بُرْهَانٍ عَلَيْهِ. رص-۲۹۱

پس شراحیت محقربه بین و آی چیز حلال فرای گئی بین جو باک بین اور جه نین حرام عشهرایا گیاب ان بین خرانت موجود دست اورایسا کر کے لوگوں کی جانوں ۔ ننگ و نامو س اور مال و دولت کو محفوظ فرط دیا اور صوود جاری کر کے انہ بہر جہ نم کا ایند صن بننے سے بیا دیا ہے ۔ اِس بات کاعلم محفوظ فرط دیا اور صور د جاری کر کے انہ بہر جہ نم کا ایند صن بین معرف سے معلی ہوسکتی ہے جیسے کہ علوم بین مهارت حاصل کرنے اور کئی ایک فنون کی معرف سے معلی ہوسکتی ہے جیسے کہ علم طلب علم تعیم مرد با معلی خرار مالی کی میں کہ اِن کے مامیرین نے بھی نبی کریم صلی احتر تعالی علیہ دالہ وسلم کے ارتبادات عالمہ کو اینے لئے میں کہ اِن کے مامیرین نے بھی نبی کریم صلی احتر تعالی علیہ دالہ وسلم کے ارتبادات عالمہ کو اینے لئے دینیا اصول آنیا ممکل ہے اور ان علوم وفنون کی نبیا و قرار دیا ہے۔

فرمان رسالت ہے کہ دوربار ہ طب بیٹ کی خوابی تمام بھاریوں کی جڑہے ۔ حضرت ابوسر میرہ وضی اللہ تفالی عند کی روایت میں ہے کہ معدہ سم کا حوض ہے اور رکیس اس کی نامیان میں ، یہ عدیت ہمارے نزد کے صعیع نہیں نبواہ برضعیف مو با موضوع - امام دارتقلیٰ رہند اللہ تفالی علیہ نے بھی اس کی صحت برکلام کہا ہے ۔ آپ نے برجی فرمایا ہے کہ عمدہ علاج نساوی

پھینے لگوانا دفصد کھوانا) اور سہل لینا ہے۔ ارتباد قرابا کہ فصد کھلوانے کے دیے سترھواں امنیواں اور اکیبواں ون بہتر ہے بور نہدی دکلونجی) کے بارے میں فربایا کہ اس میں سات میاریوں کے دلئے تو نہا کہ اس میں سے ایک فات الجنب (نمونیہ) جی ہے۔ یہ بھی فربایا کہ ان اس کا بھر ناصروری سے نو تہائی کھانے سے جمیرے ایک تہائی یا فی سے اور ایک ترای کیوا کے لئے فالی چھوڑ دے۔

بارگا و رسالت بین دمتعلقه علم انساب اوض کی گی کرت مرد تفایا عورت باکسی جگر کا نام ہے : فرایا ، وہ مرو تفا ، جس کے دس میٹے تنتے جیمان میں سے تمین میں آباد ہوئے اور چاد نشام کی سرزمین ہیں۔ یہ حدیث بڑی طوب ہے ۔ اسی طرح تفظیم ونیر و کے اور چاد نشام کی سرزمین ہیں۔ یہ حدیث بڑی طوب کے صورت محسوں ہوئی کی کھرا باب و نیر و کے نسب کے بارے میں آب سے دریا فت کرنے کی طرورت محسوں ہوئی کی کھرا باب عرب ان کے نسب میں معنظر ب مضے اور ان میں اختلاف بایا جانا مضا نیز فر مایا کہ مجمد برا سے کا محل اور کھورٹری کا سردار اور مورد نب اعلی تفا ، فرجی اس کا سراور گردن ہیں ۔ از داس کے کا محل اور کھورٹری بیں اور جمدان اس کا عارب اور جوٹی ہیں ۔

بنی کریم ستی اند تعالی علیر واکہ وسم نے فرایا ہے کہ زماندائی پیلائش کے وقت سے ہی طرح گرد کوشن ہیں ہے۔

مرح گرد کشن ہیں ہے۔

در لوریت فاکر ) ہیں اجر دی گئا ہے لیں یہ فرایا کہ بنیا کی کا اجر دی گئا ہے لیں یہ گفت کے لحاظ سے ڈیڈو سو ہو سے لیکن میزان پر پورسے ڈرا پر ہر ہزار ہوں گے ۔

ایک جگر کے بارے ہیں آب نے فرایا کہ یہ جگر عام کے لئے اجھی ہیں ۔

بر بھی فرایا کہ فعیلہ مترق اور مغرب کے درمیان ہے ۔

قرایا کہ فعیلہ مترق اور مغرب کے درمیان ہے ۔

مقاکہ مجھے تمہاری نبیت گھوڑوں کی بیجان زیادہ ہے یا کیسی تنہاری نبیت بہتر گھر و سوار مول کے بین ایسی نام کان بر مکھ لو کیونکہ اس مول ۔

مول ۔ ابنے ایک کات سے آب نے کہا تھا کہ تا کہ کان بر مکھ لو کیونکہ اس طرح یہ خوب یاد دلاتا ہے۔

مرح یہ خوب یاد دلاتا ہے۔

اگرم بن کریم ستی الله تعالی علیه واله وکلم بی منت نه تقصیلی آب کو سرح نر کانام میت فرایا گیا تھا بھی کہ احادیث بس آیا ہے کرآب حروف کی بنا وٹ اوراُن کی حشم کنا بت کوجا شتے تقے جدیبا کرآپ منبر مالتر اقراحی اگر سعب بر ملبا کر کے لکھا کرو۔

مَعَ إِنَّهُ مَتَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَا يَكَتُبُ وَلَلِنَّهُ اُوْتِي عِلْمَ كُلِّ شَيْئُ حَتَّى قَلْ وَرَدَتُ الْتَأْرُ بِمَعْيَ فَتِهِ حُمُوْفَ الْخَطِّ وَحُسْنَ تَصْوِثيرِهَا حَمَّوْلِهِ لَا تَصْوِثيرِهَا حِسْمِ اللَّهِ الرَّهِ لِيَ الرَّحِيْمِ وص مه ٢٥)

الترتعالى عنه كوان ستعبان رحمة الله تعالى عليد في حضرت عبدالله بن عباس رضى المترتعالى عنه كوان ستعبان رحمة الله تعالى عليد ا در دوسرى صديت بين إن كا قول صفرت معاوير منى الله تعالى عليه واله وتم كم معاوير منى الله تعالى عليه واله وتم كم معاوير منى الله تعالى عليه واله وتم كم معنور كيف معين تواب في دوات كو درست كريو فلم كوقط كا دُ باركوكم الموا من من من كريو فلم الله كونول بين كه و دران كونول المعار منهم كما سمر نيد فركو و لفظ الله كونول بين كونول و الرحمان كوله و الرحمان كوله المرود و و المناكونول المراد و المناكونول المراد و المناكونول المراد و المناكونول المناكونول و ا

وَإِنْ لَمْ تَصِحُّ الرَّوَايِة مُ إِنَّهُ صَلَّى الله تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَلَّمُ كَتَبَ فَلَكَ يَبْعَتُ لُهُ آنَ مُّيْزَقَ عِلْمَ هَلْذَا وَيُسْمَتَعُ الْحِتَابَة وَالْمِسْمَالُ عَلَيْهِ وَامَّا عِلْمُهُ صَلِّى اللهُ تَعَالُكُ عَلَيْهِ وَامَّا عِلْمُهُ صَلِّى اللهُ تَعَالُكُ عَلَيْهِ

اگرچرالیی کون معیم روایت بنین بسید کرنی کرم صلّ الله تعالیٰ علیه والم وستم اپنی ماحقدے کیمنے ہوں سکین یہ بعیر بنین بھی پڑھنے سے منح فرما دیا گیا ہواوار کھنے پڑھنے سے منح فرما دیا گیا ہواوار کرم صلّ اللہ تعالیٰ علیہ قالم وسمّ کا لغات عرب کوجانا اوران کے اشعار کے مفہوم سے آگاہ ہونا مشہور بات ہے
ہم نے ایسی بعفن یا توں کا ذکر
کتب کے نثر وع میں کردیاہے اور
ای طرح آپ کو آم سابقہ کی اکثر
بولیاں آتی تقین -

مَعَافِقَ اَشْعَارِهَا فَا َسْرَ مَشْهُوْنَ قَدْ نَبَهُهَا عَلَى مَشْهُونَ قَدْ نَبَهُهَا عَلَى بَعْمِدِهِ فِي آقِلِ الْجِتابِ مَحَدَّ الِكَ حِفْظُهُ رِكَتِيْرٍ مِنْ تُغَاّتِ الْكُمْم. رص-۲۹۹

> وَمَاكُنْتَ تَشْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ حِتَابٍ وَ لَا تَكْتُطُهُ بِمَيْنِكَ إِذَا لَا ثَتَابُ ا لِمُهْيِنِكَ إِذَا لَا ثَتَابُ ا لَمْبُطِلُوْنَ ه له

ا دراس سے پہلے ٹم کوئی کتاب نہ پڑھتے محقے اور منر اسپنے ہاتھ سے کچھ کھتے محقے گیوں ہوتا تو باطل فیاہے مزور شک لاتے ۔

بكدا ملع ب كعدمارت مين علم انساب كوسرفهرست شماركياجا ، نشا. اسى طرح الكي وگوں کی خبریں شعرو شاعری اور علم بیان وغیو تنے منیں وہ لوگ متوں انحاک کے بعد اور برسوں طلب علم میں شغول رہ کراور اہل علم سے مباحثے کر کے ماصل کرتے تھے لیکن، ان كابيسارا فن بي كريم صلى الشرتعالي عليدواله وتم ك بحرعلم كا ايك لفظه رقطره اسے اور جو باتیں ہم نے بان کی بیں۔ان سے منکر ہونے کانکہی الحدك لئے كوئى رات باوردكى كافرنے كول جديمانہ يايا ہے.

هٰ ذَا الْفَنُّ لَقُطَّةٌ مِنْ بَحْدِ عِلْمِهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لاسَيِيْلُ إِلَّا جَعْدِ الْمُنْعِيدِ رِشَيْنُ تِمَّا ذَكَرْنَاهُ وَكَ وَجَدَ الْكُفَرَةُ حِيْلَةً فِي دَفْع مَاقَعَشَاءُ- ( ص-٢٩٩

اس کے ماوجود منالفین راینے دل کی مکی کھیا نے کے بیت الکھ لوگوں کی کہانیاں میں تھی کتنے کر انہیں کوئی آدی الیبی باتیں سکھانا ہے المترتعالی نے ان کے

الزابات كورُدكرتے ہوئے فرایا ہے ،

جِن كَ طُوفُ دُها لِتَ عِين اس كَيرُوانِ عجى باور بيردشن عربى دِسَانُ الَّذِئ يُلْعِدُونَ إِكَيْهِ ٱعْجَعِيَّ وَهَا ذَا لِسَانَ عَرَانًا مُيْنَدُ ا

طرفه نماننه نوريه ب كرسنكرين كريراع واعتراصات معيى مشامر ي كيضلاف مي كبونكروه وك قرآن كريم كى تعليم وحفرت مان فارى رضى الشرقعالى عنه اور ايك روى غلام كى جانب منسوب كرنے منے حالاً كم كينيت تورے كرمفرت سلمان فارى منى اللہ تعالی عن بحرت كے كے بعد دولت اسلام سے مشرق موے منے اور اس وقت كم قرآن كريم كاكنت بى جعتہ ازل عوديكا تفا ادركت ري مجزات أب صحصادر مويك من رط روى فلام كامعالم تووه بعى مسلمان بو چي من اور وه نبى كريم سلّى الله تعالى عليدواله وسلم سے قرآن كريم بيله اكريت

ان کے ام بین علمار کا اختلاف ہے۔ کستے بین کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی کہ بی استرنعالی علیہ والہ وہم ان کے پاس مروہ بہاڑی کے قریب بیٹے کرنے سے حالانکہ یہ دونوں مضرات عبی رخیر حربی سختے اور مخالفہ ن مصنوت و لیے تو برائے نہیں ، محالان بہتا در مجھ گڑا لو، فن خطاب سند کے ماسراور زبان و بیان پر قدرت رکھنے والے سنے اس کے باوجود وہ اس قرآن کی مثل لانے سے کیوں حاجز رہے جو ان کے نزدیک کام اللی نہیں بلکہ کی انسان کا سکھا یا بھوا ہے بلکہ معارضہ توردور کی بات ہے وہ اس کے ارسے بیان بھن آلیا کہ ایک ایک ایک ایک ایک اور وہ بھی عجی ایک رہ گئے بھلا ایسا کل آب کوکوئی انسان سکھا سکتا تھا اور وہ بھی عجی ۔

علاده بریب جن حضرات لینی حضرت سلمان فارسی اور رُوی غلام رضی المترتعالی هنها جن کا نام بلعام رُوی یا لیعیش یا جریا بیار تھا جدیا کہ اس میں اختلات ہے تو یہ دونوں حضرات بھی مدنوں ان مخالفین کے درمیان موجود رہے ان سے گفتگو کرتے رہے ، کیا ان کی گفتگو اور قرآن کریم کی زبان میں کبی قیم کی مطابقت یا نی گئی ؟ نیز قرآن کریم میں جو علوم ومعارف میں کیا ان سے اُن حضرات کو مالا مال دکھا گیا ؟ اس حقیقت کے باوجود میں جب منکوین تعدا دیس میست ریادہ صفے اور ان سے معارف کو اس میں وہ بھی ایسا ہی توحید کی آگ میں جیلنے والوں کے لئے تو یہ نادرسو فی نفا کہ ان توگوں سے وہ بھی ایسا ہی کلام سکھ کریٹری آسانی سے کلام الی سے معارف کرتے اور نفرین مارت کی طرح کھ تو کو کو کھانے نہ میں ایسا کی معارف کی کورٹ سے وہ بھی ایسا ہی توک درکھائے۔ بعیا کہ دوہ کرتا ہوں سے معارف کرتے اور نفرین مارت کی طرح کھھ توک درکھائے۔ بعیا کہ دوہ کرتا ہوں سے من گھڑت تجہدیں شنایا کرتا تھا ۔

بی کریم سلی التر تدا لی علیہ والہ وسلم کری و قت بھی اپنی قوم سے بلیحدہ نہیں رہے مدا بلی کناب کے شہروں بیں آپ کی آمدورفت رہی جس کے باعث یہ کہاجا سے کہ آپ نے شہری میں اقامت پذیریہ نے کہی انسان سے اس کلام میں مدد کی ہوگی، بھر آپ لیسے شہری میں اقامت پذیریہ دوسرے لؤکوں کی ملرٹ آپ نے بھی کریاں جبل میں میرون ایک دوسفر کئے مکین اُن میں میں زیادہ عرصہ باہر نہیں رہے کہ مقور اُسا علم بھی صاحب کر لیستے، زیادہ کا تو ذکری کہا

ادر سفریں ہی جتنے دِن رہے تو اپنے دفیقوں کی صحبت ہیں رہے کہمی ان سے نائب نہیں ہوئے قیام کر مکر مرکے دوران ہی آپ کی ہیں حالت رہی کہ تعلیم نہیں بائی اور کہی پادری ، راسب، نجوی، کائن وفیرہ کی صحبت نہیں اٹھائی اگر آپ نے ایسا کہی بادری ، راسب نجوی، کائن وفیرہ کی صحبت نہیں اٹھائی اگر آپ نے ایسا کہیا ہی ہو ا تب بھی قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو اُن کے سر واطل عُذر کو قطع کر فی والل ان کی ہر دلیل کا قور نے والا ہے۔ اور ہر معلی کوصاف کرنے والا ہے۔

## قصل-۲۲

ملائکہ وجنّات کا آپ کی مرد کرنا استری ایک اور استری کا ایک بردگی اور استری کا ایک برد کرنا کے برحمی ہے کہ طاکہ وجنّات نے آپ کا صالحة دیا اور استری کا باخذ آپ کی مدد فرائی اور جنّات نے آپ کی غلامی کا مترین حاصل کیا ، جیبا کہ آپ کے بعض صحاب نے ہی ارتبا دِ باری تعالی ہے۔

ادراگران پرزور باندهو توبیک اندان کامدرگار بنے اور چریل اور نیک ایمان ولسے اور اس کے بعد فرشتے مرد پریں .

جب لے محبوب إثمها ل ربّ فرشوں کو وی بیج با تھا کہ میں تھا رسے ساتھ ہوں تم سُلما نوں کو تا بت رکھو۔ وَانْ تَظَامَرَ عَلَيْهِ فَانَّ اللهَ هُو مَوْلَا اللهِ وَحِيثِرِيلُ وَ صَالِحُ الْهُ وُمِنِيثَ وَالْمَلْمِلَةُ مَالِحُ الْهُ وَمِنِيثَ وَالْمَلْمِلَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِ ثَيْرَه له نيزار شادِ بارى تعالى ب

إِذْ يُوْحِنْ رَبُّكِ إِلَى الْمَالِمِكَةِ إِنْ مَعَكُمُ وَفَتِيتُكُوا الَّذِينَ الْمَسُوّدِ

ك ياره ٩، سورة الانفال، آيت ١١،

ک پاره ۱۶۰ سورهٔ التحریم، آیت ۲

فرستوں کے ذریعے مدد فرمانے کے بارے ہیں ارتبادِ الہٰی ہے،۔

جب تم اینے رب سے فریاد کرتے
سے تو اس نے تمہاری کسن لی کریس
میں مدورینے والا ہوں ہزاروں
فرشتوں کی قطا رسے۔

اِذْ تَسْتَغِيْتُوْنَ تَرَبَّكُمْرُ اَشَتَجَابَ كَكُمْرَ آئِ مُعِيدٌ كُوْ اِكُفِ مِّنْ الْمَلَّكِكَةِ الْفَ مِّنْ الْمَلَّكِكَةِ الْفَ مِنْ الْمَلْكِكَةِ الْفَ مِنْ الْمَلْكِكَةِ الْفَ مِنْ الْمَالِيَّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ال

اور حبکہ ہم نے تہاری طوف کتنے ہی جن چھرے کان سکا کر قرآن کُنتے . پھر جب ویاں صافر ہوئے ، آلپس میں بو بے خامیش رہو ، پھر جب بڑھا ہو چکا اپنی قوم کی طوف ڈرسنا تے بیلئے ۔ قرادْ مستر فَنَا اِلدَّيْكَ لَهَ رَا مِنَ الْحِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرَانَ عُلَيَّا حَضَرُفهُ قَالُوا الْمِنْلُوا عُلَيَّا خُفِي وَلَوْا اللَّ قَوْمِومَ عُلَمًا فُفِي وَلَوْا اللَّ قَوْمِومَ مُشْذِرِيْنَ هُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

بدر کے روز لعبض صحابہ کرام نے سُنا کہ فرشنے لینے کھوڑوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرسے
بی امغنی اصّحاب نے کا فروں کے سرقام ہونے تو دیھے لیکن مار نے والا کوئی نظر سنیں آیا۔
اُس روز الوصیان بن الحارث نے بعض ایسے سفید ایکنت و لائکہ کے فوجی ڈویڈن) بھی دیھے
جوابات گھوڑوں پر سوار ہو کرزین واسمان کے درمیان فیضا بیس مخہرے ہوئے تفقے مالاکھ
و مل کوئی ایسی چیز دمنفی جس پر وہ تفہر نے مصلی نوشی اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ کو حضرت عمران بن حصین رضی اللہ اللہ تعالی عنہ کو حضرت جرکیل عالی اللہ تقالی عنہ کو حضرت جرکیل عالی تھی اللہ وسم نے والے والے میں موکر کر بیٹے۔
و کھا کے تو وہ بے بوئن ہوکر کر بیٹے۔

حب رات کے وقت جنات بارگاہ رسالت ہیں ماھز ہوئے تقے توصوت عبد اللہ بات مسعود رضی اللہ تعالی عندر نے انہ بیں دی کھا۔ ان کی باتیں مسعود رضی اللہ تعالی عندر نے انہ بیں دی کھا۔ ان کی باتیں مسعود رضی اللہ تعالی عندر نے انہ سعد علی الرحمۃ نے ذکر کیا ہے کہ عزوہ اُلہ رہیں جب حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عند کو شہر کر دیا گیا۔ تو فرشتے نے ان کی سک مصعب بن کی مسلم کا جھند ا اسلام کا جھند ہو ا کہ بیا تو فرسٹ نہ ہے۔ تر نہ بی ہے۔ تب آب ہے مصعب ا آگے بر صور فرشتے نے عوم کی ا تا ا ایہ فلام مصعب ا

منعدد مستفين في حضرت عزفاروق رئى الشرقعالى عنرسي دكركياب كيالك دفعہ کتنے ہی پروائے شمع رسالت کے گرد جمع تھے کر ایک بوڑھا آدی بارگا و رسالت یں حاصر بھوا جس کے اعقابی لاعقی منتی اسس نے سلام عرصٰ کیا تو آپ نے اس کے سلام كا جواب ديا اورا سكالهج جنّات جيبا دكيدك فوايا توكون سيد وه عرض كذار سواك مين المدن بهم بن النبس بن البيس بول است نبايا كرئي حضرت نوح عليدالتلام ا ور فلاں فلاں کی بارگاہ بیں ماضری وسے چکا ہوں۔ صدیت میں بربان طویل ہے۔ آخر بیں نى كريم صلى الدنعال عليه والدو تم في أست قرآن كريم كى چندسورتين تعليم فرايل -مورخ وافدى نے ذكر كيا ہے كرجي حضرت خالدين وليد رضى الله تعالى عليه نے عرى كورايا تواسى ساك كالے زاك كامورت برأمر بون جرك بال مجمرے ہونے منے آپ نے توارے اس کے دو کرنے کر میے جب فجر روعالم سی استقالی عليه داروهم كواس واقع كى إطلاع دى كئ تواب في مايا كرعوبلى بي عنى -ایک روز سرورکون و مکان صلی الترتعالی ملیدواله وتلم نے فرمایا کر آج رات ایک عطان مجعے ماز توڑ فینے برمجبور کرنے گا۔ بئی نے السرتعالیٰ کی عطا فرمودہ قدرت کے ساتھ أع بكراليا أن في الكر أس مجد مكري متون كسا تقربانده دون اكتم ساب د كيورىكين مجع إين بهائي مصرت ليمان عليات لام كي دعا ياداً كمي كما منول ني باركام خداوندي بي برالتي كي عفي ٠٠

الى يرى رب عمين ش سے اور محمد الى سلطنت عطاكر كرم يد بعدكى كو لائن ندمود بيشك تورى بدين والا . رَبِسِوا غُفِنْ لِيْ فَكَهَبِثِ لِيْ^ مُمْلُكًا ﴾ يَنبَغِى لِاَحَدِبِّرِنْ مُ بَعْدِينْ مَرِآلَكَ اَنْتَ الْوَقَّالُبُ لُهِ قریش نے اُسے چھوڑ دیا اور وہ ناکام دنامراد والیں کوٹ گیا۔ یہ بات بھی داگراں کی جُذریات بیان کی جامی تن بہت وسیع ہے۔

فصل - ٢٢

انى كريم صلى التدنعا لأعلبه والهوسكم بتوت فرسالت کے دلاکی اورعلامات کی بوت درسالت کے دلاکی د علالت بي سے ودانباروا أربحى بيں جوني اً خوالتّنان صلى الله تعالى عليدواله وسكم اورامّت مروس کے ارسے سروی میں بن میں آب کا مائے گرای افتانیاں اور متر نبوت کا فركر سع جواكب كے دونوں كندوں كے درميان منى اورائيے اندبار و آثار احبار ورسيان اورسلمائے اہل کتاب سے نقول ہو ہے اور پیلے زمانے کے موقدین کے اشفار میں وارد بوك ين جيبا كه بين من اوس بن حارية ،كوب بن بوي مفيان بن عيانت ووفيس بن ساعده کے انتعاریں ہے اورسیف بن ذی نیرن و فیرو کے بارے بی نرکورہے۔ اسی طرح زیدبن عمروین نفیل اورفد بن نوفل عفیلان عمیری اورعلمائے بیکورنے بن میں تبح کا مصاحب شاہول بھی ہے۔ ابنوں نے آپ کے الیے اوصاف بان کئے ہی جو توریت ادرانجیل میں مقرم مقے اور علما سے کرام نے لیے تمام اقوال کوجمع کیا ہے ایسا قوال کو فرکورہ دونوں کتا بول سے اُن لُقة حصرات نے نقل کیا ہے جا ارام کی ددلت منزف بوك من جيد حضرت عبدائتر بن سلام ، بني سعيد ابن يابين ، فزلق كعب احبارا وران جيسه دوسر عصرات جوصافة بكوش اسلام بوكف تقي . إسى طرح نصاري بي سے مجيره راب نصطور حيث والا ، صاحب لفرى صفاطر اسقف شامی مهاردد اسلمان فارسی منبح انجاشی بادنتاه مدشر مستر کے نصاری ادر تجران کے باور بوں وغیرونے اپنے علم کے بعیث آپ کی منقوار صفات کا اعراف کیا

ا ی طری برفل ادر ماکم رومر نے آپ کی نبوت وربالت کا اقرار کیا جو نصاری کے صاحب
علم سرطر سے نیز مفوقس حاکم مرصر اس کے مصاحب سے نیخ ابن صور یا اور ابن انسطب
نے اور اس کی براوری سے کوب بن اسد اور زمیرین باطبا وغیرہ ببود نے آپ کی بوت
کا افرار کیا ہے لیکن یہ وگر صد اور نصا نیت کے باعث ابدی نتفا وت بیں پرٹسے رہے۔
غوض کہ اس بسلے میں انتے اخبار واقوال وار دمیں جن کا جمع کرلینا ممکن منبیں ہے۔
غود نی کریم ستی اللہ تفالی علیہ والم و سقم نے یہود و نصا دی کو وہ صفات کنا کرجوان کی کذا بول
میں خدکور تھیں۔ اُن کے قوب کان کھو ہے اور اس کر توت پر اُن کی نترت فر ای ہے کہ ان وگول
نے آپ کی اور آپ کے اصحاب کی قوصیات کو ان کتابوں سے نکلے لئے ، بد لینے اور جھی پہلے
کی کوشٹ تی کہ ہے۔ نیز مہودی آپ کے تولیف وقوصیات کے بار سے بین زبانی میر بھیرسے
کی کوشٹ تی کہ ہے۔ نیز مہودی آپ کے تولیف وقوصیات کے بار سے بین زبانی میر بھیرسے
کام لیستے ہتے۔

اسی لئے بی کریم منی اشرفتالی علیہ واکہ وسلم نے ہیود کو سابلہ کی دعوت وی کہ اگر تم اینے قول میں سیتے ہو قومیل میں آو کا کہ بل مرجوب بوسنے والوں بر لعنت کریں ہوئی معارضے سے منڈ موڑ گئے اور اُن میں سے ایک بھی تیار نہ بوا ، حالانکہ وہ صفات اگر ان کی کن بوں میں موبود نہ نغیبی نوان کا سیدان میں ملک کرآب کے دعاوی کو فلط تا بت کر دکھانی اس کی نعبت بہت آسان بات منی جو انہیں اسی مخالفت کے باعث جان و مال کی یازی لگانا پرٹر رہا تھی ۔ گھروں سے باہر ہور سے منے اور آسے دِن جنگ فیجرل کی جھڑ میں جلنا پرٹر رہا تھا ۔ مالانکہ اللہ حبل مجددہ نے لینے جبیب میں اللہ تعالی علیہ والہ و سنم سے فرما جی دیا بھی دیا بھی

قُلْ فَا لُوْ إِللَّهُ وَلِ قِ فَالْكُوْهَا مِ مِنْ الْمُ الْمُرْمِةِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

اسی طرح شافع بن کلیب بشق ، سیلیج سواد بن قارب ، خنا قر افعی نجران ، حنا بن بختان حندل بن جذل الکندی ، ابن خلصه الدُوسی ، سعد بن بند بن کرید اور فاطه بنت النعان وفیره بنیار کا بنول نے آپ کی خبر و بیتے بوٹے بوگوں کو ڈرایا بقا نیز بُتول نے آپ کی بوٹ یو گور رسالت کی خبر دی اور زبان حال سے آپ کے دور رسالت کی خبر دی و بیجہ کے تفانوں اور تصویہ وں کے اندرسے آپ کا نام نامی سنا گیا اور اندول نے آپ کی رسالت کی گواہی دی آپ کی رسالت کی گواہی بیضروں اور فبروں سے فارم خوا بیس کھی دی گائی گئی ایسے واقعات کنوت کے ساتھ مشہور بیں اور ایسے واقعات کوت کے سبب کے خواش نفیب دولت اِسلام سے مشرق بوگے بیمی کتا بوں بیں ندکور اور عام مشہور ہے۔

## فصل ٢٨٦

وقت ولا دت وغیرہ کے مجھے زات کے روش مجرات وہ مکم اللہ والم وسکم اور نت مجرات وہ عجائباً اور نت برکا اور نت برکا اور نت برکا اور نت برکا ان عبیب وغیب و اللہ کو اللہ و محترمہ رسیّرہ آ منزها تون رصی اللہ تعالی عنها اور حاصرین نے بیان کیا ہے ۔ اور حاصرین نے بیان کیا ہے ۔

ایسے بی واقعات میں سے ایک میرے کہ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو سرگرار او پر اٹھایا ہوا تھا اور آئے ھیں آسمان کی جائب کھول رکھی تھیں اور پدیائن کے وقت ایک ٹور بھی آپ کے ساتھ خارج ہوا تھا کس وقت عثمان بن ابی العاص رضی الشرتعالی عزر کی والدہ محترمہ نے دکھا تھا کہتا رہے آپ کے نزدیک ہو گئے اور ایک ایس کروشن فرظا سر ہوا کہ اس فور کے ہوا اور کچھ نظری نہیں آتا تھا اور حصرت عبدالرجمان بن عوف رنى المرنغالي عنه كى ولدكه محترمه ، حضرت شنار رضى المتونغالي عنها كابيان بيد.

حب بنی کریم سنی الله تعالی علیه واله وتم کیمیرے باستوں بدولادت باسعادت بعولی تو آپ کوچپنیک آئی اس وقت بس نے بسی کو کھنے منا اللہ نے تم بروم کیا

كَمَّا سَقَطَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ تَا اللَّهُ وَالْعَرْمَكُ اللَّهُ وَاصْلَامُ اللَّهُ وَاصْلَامُ اللَّهُ مُولِ وَحِمَكَ اللَّهُ وَاصْلَامُ اللَّهُ مُوتِي وَ وَاصْلَامُ اللَّهُ مُوتِي وَ وَاصْلَامُ اللَّهُ مُوتِي وَ الْمُعْرَبُ اللَّهُ مُوتِي وَ اللَّهُ مُوتِي وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوتِي وَاللَّهُ مُوتِي وَاللَّهُ مُوتِي وَاللَّهُ مُوتِي وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوتِي وَاللَّهُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُوتِي وَاللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُنْ اللْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

دور کیے اس کا دخور کے معیان سیکھ روش ہوگیا۔ بیانک کرئیں نے روم واٹی کے محال دکھائے

قُمُنُوْرِ الرُّوْمِ - رص ١٠٠٥

آپ کی داید حضرت ملیم بیر منی استرتعالی عنها اور آن کے خاوند نے بھی ایسے دائل دیکھیے کے دیکھی ایسے دائل دیکھیے کہ نبی کریم ستی استرتعالی علیہ واللہ وسلم کی برکست سے اُن کی اونٹنی کا دُود دو بڑھ گیا، اُن کی برکست سے اُن کی اونٹنی کا دُود دو بڑھ گیا، اُن کی برکست سے اُن کی اور آپ نبتنا بہت جلدی نشود نما باتے جا رہے ہے ہے۔

اس کے علاوہ وہ عجائب وغوائب بھی ہیں جوآپ کی بدائش والی رات طہور ہیں گئے جسے ایوان کسرلی پر زلزلہ طاری ہوجا نا اس کے کوئگروں کا رگر جانا ۔ بچرہ طبر بیر کا خشک بوجانا اور فارسس دایان کی اس آگ کا بجھ جانا جو ایک ہزار سال سے جبل رہی تھی۔ ابوجانا اور ایسے بی عجب کرزمانہ طعولتیت میں جب ابوطالب اور ان کی اُولاد آپ کے ساتھ کھانا کھانی توسیت بیسے کرزمانہ طعولتیت میں جب ابوطالب اور اُن کی اُولاد آپ کے ساتھ کھانا کھانی توسیت بیسے میں ہوجوگی

ان کی اطلاد آپ کے ساتھ کھانا کھائی توسب کم میر پروجائے لیکن آپ کی عدم موجودگی میں اگروہ کھانا کھانے قرئیبر نویس ہوتے مقے علاوہ بریں ابگرطالب کے بچے جب مسجے کو بدار ہوتے تو حال بہا گذہ ہونا لیکن حبیب بروردگار صلّی اللہ تفالی علیہ واکہ وسلّم جب بدار ہونے تو یہی دکھا جانا کہ آپ کے گئیے وئے مرا کی شاخہ توریت نے سنوار سے ہوئے ہوئے ابونا نھا۔

آب كى دائي المرين المرتف الفرتفالي عنها كابيان ب كريمين عي كسبى آب نے عجرك بياس

کی فتایت نہیں کی اور جوانی میں بھی رہی حالت رہی ۔۔۔۔۔ سرور کون وسرکان صلى الله تعالى عليه والهوسم كى عجبب وعزيب بركات مين سے ير بھى ہے كه وال دت مصطفاك وقت سے تاروں كے ساتھ آسمانوں كى صفاظت كى جانے مكى اورشاطين و بقات کا آسانی خروں کی تاک بیں گھا ت لگا کر بیضا بند کردیا گیا اور ان کے بوری چیک کسی آسمانی خبر کے اس لینے کے مواقع بی ختم کر دیئے گئے يدائشى طور برآب بنون سے لفرت كرتے ادر امور جامليت سے احتناب فوت نف اور زرك ووالمن في أب كوابيط خلاق سيره مع مرين فرمايا نفا وصون آب ي كا جعتديين امور جامليت عبهال الترتفالي في أب كو كمل طور بي مفوظ وامون ركف وبال آپ کی مسرار ٹی کا استام رکھا۔ فیانج مشہور وا تھ ہے کرف ند کھیہ کی تعمیر کے وفت جب آپ کا سند بھرا عقانے کے لئے آپ کے دوش مبارک بدر کھ دیا گیا تاکہ بھروں کی رکز ندلکے اوا آپ بیونش مورگریٹ، ہوش میں آنے بہاک کے جیا دھرن عباس رسی الندنعالی عندیا ابوطالب) نے بوجیا، بنتمین کیا ہوگیا تھا۔ حبیب بدور دگار صلی اللہ تعالى عليه وآله وتكم نيضقين كتهر يستنقاب أتفات توسي فرمايا كرمجي زكا ہونے سے نے فرایا ہوا ہے۔

ایسے ہی عجاتبات سے بر ہے کہ حب رہ تن دوعالم ستی اللہ تعالی علیہ وَالہ وسّم سفر کے دوران ہونے تو اللہ تعالی با دلاں کے ذریعے آپ کے لئے سائے کا اسّام فرما دیتا تھا ۔ جب آپ ایک سفرسے واپس آرہے سفتے تو اللم المؤمنین مھزت خریجہ رصی اللہ تعالی عنہا اوران کے ساتھ کمی دیگر عور توں نے دکھا کہ دُو فرش توں نے آپ بہر سایہ کیا بڑاہے بعضرت مدیجہ رصی اللہ تعالی عنہا نے اسس امرکا تذکرہ اپنے ملاح میں میں بیابی متا برہ کیا ہو اسے معزت مدیجہ رصی اللہ تعالی عنہا نے اسس امرکا تذکرہ اپنے معلم میرہ سے کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے بھی ایسا ہی متا برہ کیا ہو اسے اور

دہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور ہی بات آپ کے رضائی بھائی سے بھی مروی ہے۔
ایسے بی کمالات ہیں سے بہ بھی ہے کہ بعثت سے بہلے ایک سفر کے دوران آپ
ایک خشک درخمت کے نیچے جلوہ افروز ہوئے نو وہ سرسزوشا داب ہوگیا ہے آ اور
کیجول جگل آئے دیجھتے ہی دیجھتے مجلول سے کدگیا اور رجمت دوسری دوایت ہیں یہ ہے کہ وہ
مرا بھرا ہوگیا اور ماضرین نے آسے اس مالت ہیں دیجھا دوسری دوایت ہیں یہ ہے کہ وہ
ہرا بھرا ہوگیا اورائس نے اپنا ساید آپ بہنے چھا ور کر دیا۔ نیز

جومجزات نرکوربوک اُن میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے مم افدس کا مایہ نہ دوسے میں اور نزیاندنی میں کو کم اور نزیاندنی میں کو کم اور کھی آب کے مم اطبر اور لباس پر نہیں بیشا کرتی ہی ۔ اور لباس پر نہیں بیشا کرتی ہی ۔ اور لباس پر نہیں بیشا کرتی ہی ۔

وَمَا دُكِرَ مِنْ اَنَّهُ كُانَ لَا خِلِّ لِنَهُ خَصِهِ فِي شَمْسِ دَّ لَا خَمْرِ كِلِاللَّهُ كَانَ نُورًا قَ اَنَّ اللَّهُ بَابَ كَانَ لَا لَقِعَ مُ عَلَى جَسَدِم وَكَا فِيَا بِهِ اللَّا

ادران میں سے یہ بھی ہے کہ خیوت کو آپ کے نزد کی محبوب کردیا تھا ہمیان کہ کہ وحی آپ بین نہاں کہ وحی آپ بین نوٹ و دسال سے اٹکاہ فوا دیا گیا تھا اور سیمی با دیا گیا بھا کہ آپ کی آخری آرام گاہ مربیہ منوٹ میں کا تا نہ افدین کے اندیس کے اندیس کے درمیان والی حکر حبّت افدین کے اندیس کے اندیس کے درمیان والی حکر حبّت کے باغوں ہیں سے ایک باغ ہے وقت وصال اللہ رہ العزت نے آپ کو ردنیا میں رہنے ہا اور صدیت وصال آپ کے بوتو وقال کی شہر رہنے ہا اور صدیت وصال آپ کے بوتو وقال کی شہر رہنے ہا کہ بین سے ایا در فرات توں نے آپ کے حم اظہر میں صلوق وسل م کے جول چرا ہوائے میں کہ بین سے اجازت طلب بین کے بین کہ کے بین کی میں سے ایمان تولیا ہوں نے آپ سے اجازت طلب بین کی کھیں سے اجازت طلب اندیسے اجازت طلب

transministration and the con-

کی متی مالانکه اس نے آپ سے پہلے کسی سے اجازت طلب بنیں کی متی نیز حب آپ کوشل دینے کی تیاری ہوئی تو فرشتوں کی آواز آرہی متی که آپ کی قبین کرک ندا آناری جا سے -

فصل ٢٩

میجوزات مصطف کی دیگرانسائے کوام کے میجوزات پر ترجی افغان علیف مالی ہمتا اللہ اللہ میجوزات کے بارے اس مورکون درکان سی اللہ تعالی ملید داللہ وسلم کے روشن مجزات اور علامات بوت کے بارے میں ادادیث سطم و کے متعلقہ جلے جمع ناور کات کے جان کے بین جو اپنی جگر دلات مرفایہ کافی و دانی ہیں ۔ یہ م پیلے وض کر بھیے ہیں کہ جو کات بیان کے گئے ہیں ان کی نسبت وہ کا بہت زیادہ ہیں جنسی ہمنے ترک کر وہا ہے اور طول طویل احادیث سے مرف ا تا حصری اس محتوی کے بین کہ جو کات بیان کے گئے ہیں ان کی نسبت وہ کا بہت زیادہ ہیں جنسی ہمنے ترک کر وہا ہے اور طول طویل احادیث سے مرف ا تا حصری اس محتوی بہت رکھا ہے ہوئے کہ کوئی حدیث کے بحرز فار سے نوب ہو اداد یہ کوئی حدیث کی ہے جن سے اداد یک کوئی کوئی اس اور کو جان کی ہوئی ہوئی کوئی اراد کو جان کی اساد کو جان کہ ان کی جان اور کو جان کی این اور کو جان کی ہوئی ہوئی جانہ کو کی اساد کو جان کے سے انہوں کی اس بار کو گر مضمون کے مطابی تفصیل سے بھی اور اور کی جولدین اس باب کو اگر مضمون کے مطابی تفصیل سے بھی اور آئے تو کئی جولدین اس باب کو اگر مضمون کے مطابی تفصیل سے بھی اور آئے تو کئی جولدین اس باب

باب سے تیار ہوسکتی ہیں -

قاضی عیاص رحمة الشرتعالی عابی فرط نے بین کر صبیب نعدا المام الاندیار صلی الشرتعالی علیہ والم وسلم کے معجزات کے مقابلے بین در وب سے فائق بیل بیدی وجر آب کے معجزات کی خرت ہے کیونکہ جوم جرو کہ سے فائق بیل بیدی وجر آب کے معجزات کی خرت ہے کیونکہ جوم جرو کہ بی کوم حمت فرطایا گیا وہ مدور کوت و مکان صلی الشرتعالی علیہ والم وسلم کوجی عطا فرطایا گیا بلکہ اس سے بھی اعلی شکل میں مرحمت فرطایا گیا ، جنانی جا ملی نے کوام نے اس امر کوخوب وضاحت سے بیان فرطایا ہے اگر کوئی صاحب فوق جا ہے تو اس ماب کی منتقت فصلوں میں جن معجزات سے موازر نرکہ کے دیکھ لے۔ انتا داشتر تعالی حیقت بوری طرح واصنے موجا سے گی ۔

بنی کریم ملی الفرتعالی علیہ قالہ وستم سے مجروات کی کثرت کو دہ کھیں ہو توان ہیں سے
ایک قرآن کریم ہی کو دیکھئے جو اقل سے آخر کے مجروات کی مجروب یعین محقق آ اُرنے
فرایا ہے کہ اس کی جھوٹی سے بھوٹی سُورت بھی مجرزیما ہے خواہ وہ سُورہ کوٹر ہی کیوں نہ
ہو، یا اتنی برری کوئی آئیت ہو بعن علیائے کرام اس جاب کے بیس کہ قرآن کریم کی ہر
آیت ایک تقل مجروہ ہے ، حواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی یعین علیاد نے اس بیاضا فرکرتے
ہوئے بیان تک فرایا ہے کہ قرآن کریم کا ہر جہلہ اپنی جگہ مستقل مجروہ ہے خواہ وہ ایک یا
قرو کھوں یہ ہی کیوں نہ شتمل ہولیکن محقیقی بات دی ہے جس کا ہم نے ذکر کہا ہے
گورکی اللہ تعالی نے اپنے صبیب سرور کوائنات ملی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم سے بہ اعلان
کرنے کے لئے فرایا نخا ہے۔

ا تواسم بين الميسورة توسي آو اور الميسورة توسي آو اور الميس في الترك موالين من الميسور الميس المراس المراس

مَا تُوْ يِسُوْرَة مِن مِنْ اللهِ وَدُعُوا يَسْ مُنْ اللهِ وَدُعُوا شُهُ لَدَا عَ كُوْمِنْ مُنْ اللهِ وَن كُنْ مُنْ مُن مُنادَق فَيْ وَكُونُ اللهِ وَن كُنْ مُنْ مُنادَق فَيْ وَان كُنْ مُنْ مُنادَق فَيْ وَانْ كُنْ مُنْ اللهِ وَان كُنْ مُنْ مُنْ اللهِ وَان كُنْ مُنْ اللهِ وَان كُنْ مُنْ اللهِ وَانْ كُنْ مُنْ اللهِ وَانْ كُنْ مُنْ اللهِ وَانْ كُنْ مُنْ اللهِ وَانْ كُنْ اللهِ وَانْ اللهِ وَانْ كُنْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ اللّهِ وَانْ كُنْ اللّهُ وَانْ كُنْ اللّهُ وَانْ كُنْ اللّهُ وَانْ لَا لَهُ وَانْ اللّهُ وَانْ كُنْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ كُنْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ لِنْ اللّهُ وَانْ اللّهُ وَانْ لِنَا لُهُ وَانْ اللّهُ وَانْ كُنْ اللّهُ وَانْ وَانْ اللّهُ وَا

ياره ١ ، سُونة البقره ، أيت ١٧٠

پس کم سے کم بیچیز دایک جھوٹی سورت سے جس کے ساتھ تحتی کی گئی اور معاونہ طلب کہا گیا ہے۔ حس کی سنرج و بسط میں دِنّت نظر اور جوہرِ تحقیق معاونت کرتے ہیں۔ حب حقیقت افس الامری یہ سے نو قرآن کر ہم کے تقریبی سنتر سزاد کلی ت ہیں اور سورة الکوثر کے دست کھیے ہیں ایس مساب سے جھتے دوں کلوں کا ایک معجزہ اتبات ہیں اس مساب سے جھتے دوں کلوں کا ایک معجزہ اتبات ہوجا نے ہیں اجن چلے جائی تو اکیلے قرآن کر ہم ہی کے سات ہزاد سے زائد معجزات ہوجا نے ہیں اجن میں سے مراکی متقل معجزہ شمار ہوگا۔

علاوہ بریں قرآن کرے کے اطرے سے معجزہ ہے۔ ایک طریق بلاغت کے سبب اور دور انظم قرآنی کے کھاؤسے اس طرح ندکورہ معجزات کی تعدا دوگئی رجودہ سزار سے اس خرائی ہوجائے گئی۔ بھرقرآن کریم کے اندراعجاز کی دیگر وجو ہات بھی ہیں جیسے عیب کی جہرین دینا۔ اس لحاظ سے دکھییں تواہک ایک سگورت بیل کئی کئی فیبی خبری موجود بیں ، جو اپنی اپنی حکمہ پرمستقل معجزہ ہیں۔ کیوں پرمقدار کئی گئ ہوجاتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اعجاز کی اور وجو ہات بھی بیل بین کا بم بھیے ذکر کر آسے ہیں بیک ورک بھر بھی ذکر کر آسے ہیں بیک محزات کی تعداد اور کئی گئا ہوجاتی ہے۔ اس اس طرح اگر تها قرآن کریم بیل اس کے علاوہ قرآن کریم بیلی تو گئی ساتھ نہ درسے کے گیا ورصور شکل ہوجائیگا مالا کہ اس کے علاوہ وہ احداد ہے واضار میں تو گئی ہا تھ نہ درسے کے گیا ورصور شکل ہوجائیگا معجزات کے علاوہ وہ احداد ہیں۔ وہ بھی کھتنے ہی معجزات یہ دلالت کرتی ہی مین میں میں میں اندر تعداد کرتی ہیں مور فرط کیے کہ اس طرح آب کے معجزات کہ دلالت کرتی ہی مین کی جانب ہم ان رہے کرآئے ہیں مور فرط کیے کہ اس طرح آب کے معجزات کو انتمار کہاں تک

بنی کریم سکی اللہ تعالی علیہ والہ و تم کے معبرات کی ترجیح کی دوسری وجر آپ کے معجرات کی ترجیح کی دوسری وجر آپ کے معجرات کا زیادہ واضح ہونا ہے جبکہ سابقہ ابنیا کے کرام علیہ مالت کام کے معجر نسان کے اہل زمانہ کی سمیّت اور اُن کے علوم و فَنْفُون کے اعتبار سے مرحمت فرما کے گئے سے بعنی جس علم یا فن میں

نوگ ممارت رکھتے ان کے نی کو اُسی سے تعلق رکھنے والا معجزہ مرحمت فرمایا بانا تھا مثلاً حضرت موسی علیدالتلام کے دور ہیں جا دو کا بہت زور تھا تو اندیں ایس معجزہ مرحمت فرمایا گیا جو ان کے کاموں سے متابہت رکھتا تھا۔ وہ جن اُمور پر قدرت رکھنے کا دعویٰ کرتے منے آپ کے معجز سے آن کے قام دناوی کو باطل کر دکھایا۔

اسی طرح حضرت میکی علیدات می کے زمانے میں حلم الب ایف نقط اعرادی کو کھیور ما خفاء آپ ان کے باس الیام مجمزہ سے کر آئز لیف فرما ہوئے جس بدان لوگوں کو ذرا مجا قدر نہیں متی وہ بیر تصور بھی نہیں کرسکتے مضے کو مُرف کو زندہ کیا جا سکتا ہے یا ادر بات کی مدد کے لینے راد رزاد ان صول کو بنیائی اور کوڑھیوں کو تعریستی کی دولت بل سکتی ہے یہی حال باقی انبیائے کرام کے معجزات کا ہے۔

جس دوریس الفررت العزت نے اپنے آخری پیم برسیدنا محدر سول الفرصلی اللہ اللہ علیہ والد و تنم کو معبون فرما یا تو سرزین عرب بیں جار علام و فون کا سبت نتہ ہی تھا۔

(۱) بلاغت (۲) شاعری (۹) تاریخ ، (۹) کہا نت ۔ اللہ تفائی نے آپ پر فران کرم آب ایا نازل فرما یا ہو مذکورہ جاروں علوم و فنون کا خارق ہے ۔ یہ فصاحت و بلاغت اور ایجاز کے ایسے کمالات پشتمل ہے جن کا ان توگوں کے مائی ناز کلام بیں مشائبہ بھی تنہیں یا یا جاتا تھا۔ اس کی منظم عزیب اور اسلوب عجیب کون وہ اپنے منظوم کلام میں کرسکے اور نہ ایسے اور ان کا انہیں کوئی ڈھنگ آتا تھا۔

جمان تک افرار لینی فن تاریخ کا تعلیٰ ہے تو قرآن کریم نے ایسے وافعات و توارث اور اسار و مخفیات کی نہریں دیں جو خروں کے مطابق ہی ظہور بذر ہوئے جس کے عبث کہی بر مے درجے کے معاند و مخالف کے لئے بھی اُن کی صحت و صدافت بیر کہی تاکوٹیم کی گفیالسنٹ مذرجی —— دہی کہانت، تو یہ ایک مرتبہ سچی اور وہ می مرتبہ مجسور کی تابت ہوتی رہتی ہے واسے بھی قرآن کریم نے والل کرد کھایا اور آسمانی خبروں کے گھات گھانے والے شیاطین کو جیگاریاں پھینک کہ اور شہاب ناقب کے ذر لیے تواضع کر کے بھا دیا جا ہے جس کے باعیت کہان کو بیخ و بُن سے اکھار کر کھینیک ویا گیا ہے۔ اس کے باوجود قرآن کرم نے اگھے ابنیائے کرام اور ان کی استوں کے حالات بیان کئے نیز قرون ماضیہ کے لیے جوادف و واقعات بیان رکئے ہیں جوالیے تحق کو بھی عاجز کرکے دکھ فیتے ہیں جس نے ماری عمر ان علوم کی تحصیل ہیں گزاری ہو۔ اور اس مبدان میں اُسے لینے بچرکا اعمر ان کرنے کے سواکوئی اور راستہ نظر نہیں آنا جہ جا بگرگوئی قرآن کرم کما اس کے جمل وجوم اعجازے کے ساختہ معادلے کی جرائت کرسے جن وجو بات کا ہم اعجاز قرآن کے جن وجو ہات کے ساختہ معادل میں ذکر کر آئے ہیں۔

معلوم بوناجائي كرقرآن كريم ايس معجزه ب جوخم بون والاسنين بلكرية يامت نك إسى طرح قام رب كار برگرده بر روشن حجت قائم كريا رب بعدي آنوالا جوشعف بعي اس كے دجوہ اعجازين غور كرے كا نواس بريد بات بوشيده منبي روكتى كم

کرآپ نے جو بونے کے مگور بیفیب کی خربی دی بین تو کوئی عبداور کوئی زائر ایس ایک کی مدافت کا خربی را ب کی مدافت کا ظہور نہ مورک کوئر آپ نے موخردی میں ایس کوئی ہے تو اس سے ایمان کو کا زگی اور دلیل کوفلبہ میا ہوگئے ہے اور لفنس میں بڑھتا ہے۔ اور لفنس کو علم الفین کی انبیت عین الفین کے ور لیے سکون واطلبیان

الى مَا اَخْ بَرَبِهِ مِنَ الْغُيْرِةِ عَلَى هَٰ لَهِ السَّبِيلِ مَنَ الْغُيْرِةِ يَمُرُّ عَصْرٌ قَدَّ لَمَنَ إِلَّا وَيَظْهَ رُفِيهِ مِسِدَ مَسُهُ بِظُّهُ وَمِ مُخْ بَرِعِ عَلَى مَا بِظُّهُ وَمِ مُخْ بَرِعِ عَلَى مَا اَخْ بَرَ فَيَتَ خَلَاثِيَانِ وَلِلْمُسَافِلُةُ وَيَتَظَاهَ رُالْبُرْهَانُ وَلِلْمُسَافِلَةً وَيَتَظَاهَ رُالْبُرْهَانُ وَلِلْمُسَافِلَةً وَيَعَادَةً فِي الْيَقِيْنِ وَلِلْمُسَافِلَةً الْخَدْرُ كَالْعِيَانِ وَلِلْمُسَافِلَةً وَيُعَادِنَ وَلِلْمُسَافِلَةً الْمَنْ لَا كُمَا لَيْتِهُ إِلَى الْمَعْمَانِيَةً اللَّهُ الْمُعَنْنِ الْيَقِيْنِ مِنْهَا إِلَى عِلْمِ الْيَقِيْنِ وَ عامِل بِرَنَا جِ الْمُعِدِ اسْ كُنْدِيكَ الْعَدِ السَّكُنْدِيك إِنْ كَانَ كُلِّ عَمِنْدَ هَا حَقَّ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِعْ بِوَتَا ہِ .

دِيرًا نبيك كرام حب دنيا سے زھست ہوتے تو ان كے مجزات بعی خم ہوجانے تقے نیکن عمامے آقا ومولی سیدنا محدر سول الله صلی الله تعالی علیه والم وسلم کے معجزات میں قرآن كريم المامعجزه ب بوختم يامنقطع مون والانهيس ب اورند مرور زمانه اور گردش لیں وندار کے باعث اس کے دلائل بیانے ہوتے ہیں ملک عبیثہ نرو تازہ رہتے ہیں قاصى عيّاص رحمة الشرتعالى عليه فروات بين كديم سعة قاصى شبيد الدعلى رحمة الشرتعالى عليهن ابنى سند كے ساتھ الومررہ رسى التر تعالى عنه سے روایت كى ہے كر رسول السر سالى اللہ تعالى عليم وَّالدوسم نِه وَما ياكد مريني كوان ك زمات ك مطابق معجزه مرحت فرمايا كيا جس كو ديميم كروك ايان لات عظ مكن مرامجره وى دقرآن كريم اس مجهامير سه كرقيات کے روز میرے بیرو کارباتی قام ابنیا مے کرام کے بیرو کا روں سے زمادہ ہوں گے اس موت كالبض حضرات نے بي عندم بيان كيا ہے اورانت رائد تعالى ظاہر اور صبح معنى يبى ہے۔ کئ علماء نے اِس مدیت کے معنے میں تاویل کی ہے اور نبی کر برصلی الدرنعال علیہ وَالروسم كم معجزات كفطهوركا ووسرامطلب بان كياب، أن كاتوقف برب كروى اور كلام بونے كے باعث اس معجزه بير تخيل ، حيله اور شاب كا دخل مكن نهيں سے حكيه دوس عابنیا کے کام مے مجزات کے مقابلے میں ایسے اُمورکو نے آنے تھے جن کا دارومار فکری قرت برسوناہے اوراس طرح کوناہ فعم موگوں کو ورغلانے میں کامیاب ہوجاتے منے، جیے صرت مولی علیات م کے مقابلے برجادو گروں نے اپنی رستیاں اور جھڑا یا جائیا كها نيول كي شكل مي وكها دي اورجادوكرون كي البي شعيره بازي شبهان بي مبتلاكردي ہے یا معجزہ سے بطا ہرمتا ہے رکھنی ہوئ نظر آنے لگئی ہے لیکن قرآن کریم ایس چنر م بس ك عقلب كي شعبه وازى يا عبله كي كون بيش منين ماق ليس اس صورت بي

یددگر نام معجزات سے زیادہ روشن معجزدے جید ایس شخص جو نتا عربا خطیب نہ ہو دہ کہی جیلے یا بناول سے نتاع اور خطیب نمیں بن سکتا۔

ندگورہ دونوں مذاب بیں واضح فرق جد لیکن البر عرب کمی طرح بھی قرآن کریم کی بنتی نہ لاسکے خواہ اس اُمر بر اسبین فادر مانا جائے یا نہ مانا جائے حال نکہ معارضہ نہ کریکنے کے باعیت اسبین طرح طرح کے مصابِ کا سامنا کرنا پڑا۔ جلاوطنی ،امیری اور جذر بر یہ نے کی ذِکّت برداشت کرنی پڑی حال سے بے حال سو سے جانی اور مالی فقعانات اسکانے پر شرے ، زجرو توزیخ ، مجبوری و ناجاری اور وحد و تہدید وغیرہ سنتے رہے لیکن قرآن کی اُس کی ناخیت کی واضح دلیل ہے کہ اس کا معارضہ نہ کرسکے یا تحت قرید بروی بروی ہوئے اس کے معارضے سے روک دیئے گئے ہے۔

قدرت ہوتے ہوتے اس لیعمارصے سے روک دیئے گئے تھے۔
امام ابدالعالی الجوبی تعزا اللہ تعالی علیہ وغیرہ اس جاب گئے ہیں کہ ہاہے نزدیک ن کا یہ بجر خرق عادت ہوتے ہیں دبگر معزات سے بہت بڑھ کہ ہے مثل الاخی کوئ ب بنانے کے معجزے سے اور ایسے ہی دو سرے خوارق سے کیونکہ بعض او فات بنانی زبادہ غور و خوض نہ کرنے کے باحث انسان دھوکا کھی سکت ہے کہ تنا بدوا فر جلم و فن کے باعث یہ امراس کے ماتھ مخصوص ہو اس کے برعکس سالھا سال کہ ایک خلقت کواس کام کے ماتھ تحدی کی جائے اور اس کا معارضہ طلب کیا جائے ہے اُن کے کلام کے مائند ہو لیکن بار بار کے تفاصوں کے باوجود وہ اس کی مثبل نہ لا سکے توان کا بجور رہا اسی لئے میں میں ایس کے میں ایس ایس کے میں ایس ایس کے میں کے میں ایس ایس کے میں کی میں کے میں کے میں کو سیار ہوگا اور توفین کا فینے والا اللہ تعالی ہے۔

گی اور اس کا روشن معجزہ شمار ہوگا اور توفین کا فینے والا اللہ تعالی ہے۔

بعض علمائے کرام پر بنگریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسکم کے معزات کا ظام وہا ہم ہونا پوٹ بیدہ رہا ہے۔ اور انہیں بیر معلوم نہ بوسکا کہ آپ کے سمجزات دیگرا بنیائے کرام کے معجزات دیگرا بنیائے کرام کے معجزات سے حقیقت ہیں اظہروا بین بیں بایں وجدا نہوں نے ایس اوراک کو امل جو کے فہم وٰدکا اور و فورعقل پر جمول کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ذکا ور بطبع سے معلوم کرلیا کہ یہ معجزہ ہے کیونکہ بیان کے فہم واوراک سے مناسبت رکھتا تھا لیکن قبطی اور سی المراکی و فیے وہ و ورسی انہوں کے بعض اس کا اوراک نیر کے بعیں کے میب وہ وفیرو دوسری انہوں کے والے اپنی کم فہم کے باعث اس کا اوراک نیر کریے بعیں کے میب وہ ورسی تنون کے فیران کوئی اور سامی کے بھی ہے والے فریب کی حقیقت کو نہ جان سے مالانکہ ورسی ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ صفرات جانے علیہ آگرام کو بھیا نسی دی گئی ہے اس کے با وجود وہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ صفرات جانے علیہ آگرام کو بھیا نسی دی گئی ہے اس کے با وجود وہ آپ کے پرست تار بن گئے۔ حالانکہ منبقت یہ ہے کہ :

قَمَّا قَتُكُوْهُ كَمَّاصَلَبُوْه الرب به كرانبول نے ذاہے تشل كيا وَلَكُنْ سَتُرْبُهَ كَهُمْ . اور ذائے سولى دى بكران كِ لِكُان له ككنْ سَتُرْبُهَ كَهُمْ . اور ذائے سولى دى بكران كِ لِكُان له كائي بنا ديا كيا . بیں ان کے افعی فیم کی مناسبت سے اُن کے پاکس معجزے بی ایسے ہی آئے بی کی مقانیّت کو وہ اپنی المحصوں سے دیکھ سکتے تقے اور ان میں تنک و شانبہ کی گائش بھی تنہیں تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی کم فہمی اور کو تاہ اندلینی کے باعث بیاں مک کہ دیا تھا:۔

لَنْ نُوْمِنُ لَكَ حَمِّىٰ نَرَى مِم مِرَّزَ تَهَامَا بِفِينَ دَلا بِيُن كُ -اللّٰهَ جَهْدَةً \* له جبنك علا نيه فعدا كون ويجه لين -

وہ میں وسلولی میں ہویں نور سے فرر میں نہ کر سے اور اس کے بدلے برجا گھٹیا چیزوں کا مطالبہ کر بیٹے ۔

اس کے برعک رائی کی مطالبہ کر بیٹے ۔

کی ٹیزی کے باعث زیانہ ہا بلیت بیں بھی انع کی قدرت کے قابل تھے اور بتوں کی ٹیزی کے باعث زیانہ ہا بلیت بیں میں انع کی قدرت کے قابل تھے اور بتوں کی ٹیڈ جا اس عقبہ سے کے تحت کرتے تھے کہ وہ انہیں ضدا کے نزدیک کروی کے ان میں سے بعض ایسے بھی تھے ہو اپنے ذہن کی صفائی کے باعث بی کریم ستی اللہ تفائی ان میں سے بعض ایسے بھی تھے اس میں اللہ تفائی کی وصل نیت کے قابل تھے اس می کو وہ وہ انہیں کی مصلے میں معجزے کی حقیقت ان پرعیاں ہوگئی اور وہ وہ ایمان کے زیاد تی کے میں میں معجزے کی حقیقت ان پرعیاں ہوگئی اور وہ وہ ایمان کے آبے میں نیا ہوگئی اور وہ ایمان کے دنیا و آب کو بی انہوں نے کو تھی خیلات کا بیا بیا بھی آیا تو انہوں نے لیے کہ دیا بیان بھی آیا تو انہوں نے لیے بھی قال کرنے میں ذرا تا ٹی نہ کیا ۔

ندگورف ظربیک فائلین میں سے ایک نے اس صفرون کو ایسے نفلیں اورعمد وہیں

الله باره بيلا سُورُه البقره البقرة الم

یں بیان کیا ہے جوسونے ہد سہاگر کاکام دیا ہے۔ اگر صنون ہوتی قاہم اس جا نہ ہی میں بیان کیا ہے جوسونے ہد سہاگر کاکام دیا ہے۔ اگر صنون ہوتی قائم اللہ والہ وسلم کے اعجاز کے فائن اور طاہر و با مربونے کو فبل ازیں مسبین کر بھیے ہیں جس کے باعیت ہم اس کے ذکر سے متعنی ہو بھیے ہیں اور ہیں اللہ تعالی سے مدد کا طلب گار ہوں کیونکہ میرے بئے وہی کافی ہے اور وہ اچھا کارباز ہے ۔

يث - عُلِي اللهِ المَّالِمُ اللهِ ال

make ministration and



www.maktabah.org

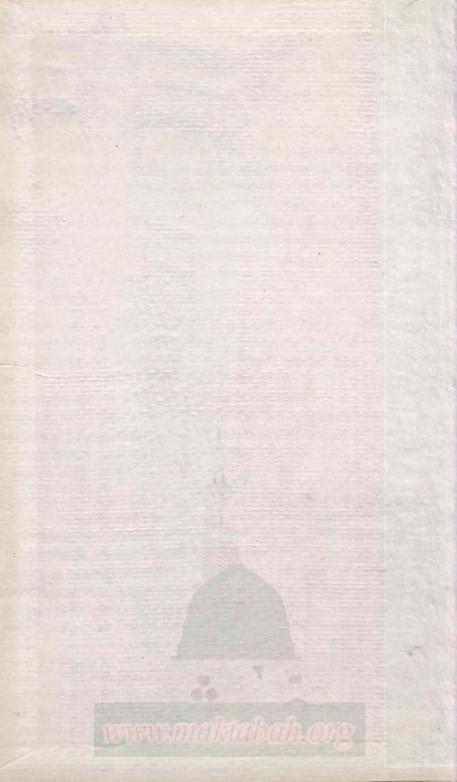

شفاخر بين أي الي كذاب بي سي معالد سيان آذه بمواقتها ودول وران حجب رقول كارتين المعالم كنام دوال حجب رقول كارتين المعالم كنام دوال حجب رقول كارتين المعالم كنام دوال عمرة بن المعالم كارتين المعالم كارتين المعالم كارتين المعالم كالمعالم المعالم كالمعالم المعالم كالمعالم المعالم كالمعالم المعالم كالمعالم المعالم المعالم

## صاحبُ كتابُ الثقار

حضرت قاصی عیاض مالکی رحمہ الدعلیہ صفور نبی کریم میں الدعلیہ وہلم کے اُن اہا قام عثّاق میں شمار ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کی بیر ب طیبہ پر نہایت بلنہ بایہ کھیں۔ آپ ۲۷۹ھ ۱۰۸۳میں اُندلس میں پیدا ہوئے نے اور فاس کے ایک تصبِ تعَیم مرکز ایک میں اُندلس میں اُندلس میں اُندلس میں اُندلس کے باید تصبِ تعقیم اُندلس کے باید تصبِ مناظ الحدیث قاصی ابوعلی غیافی صدف کے شاگر دِ ماصل کیا۔ اُندلس کے بلنہ بایہ علاسے استفادہ کیا۔ قرطبہ کی اُندلس کے بلند بایہ علی اعز از ماصل کیا۔ غز ناطمیں قاصی الفضاہ رجیعے بیش کے منافر اس کے منافر اس کے منافر اس کے منافر اس کی طرح دوشن میں گرا ہے کہ اللہ میں اُندلس کے اسلام میں بڑی دوشن میں گرا ہے کہ اسلام میں بڑی مقبول و مطبوع ہوئی۔ آپ ۲۵۲ ھر ۱۹۸ اور میں فوت ہوئے۔ مزاد بُرانوارمراکش مقبول و مطبوع ہوئی۔ آپ ۲۵۲ ھر ۱۹۸ اور میں فوت ہوئے۔ مزاد بُرانوارمراکش مقبول و مطبوع ہوئی۔ آپ ۲۵۲ ھر ۱۹۸ اور میں فوت ہوئے۔ مزاد بُرانوارمراکش میں ہے۔



## Maktabah.org

This book has been digitized by www.maktabah.org.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org